و الجناك م القالف فيتخ الحديث والمغ مير محمر لقمان برادران سشيلائث ثاؤن كوجرانواليه روزانه كرس قرآن بياك

ير ورة المحياولة مِرُورة (المرسلات

حضرت محمد سرفراز خال صفدر تدس

خطیب مرکزی جامع مسجدالمعروف بو مردالی مککه و گوجرانواله، پاکستان

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب ــــ ذخيرة البنان في فهم القرآن (سورة المجادلة تاسورة المرسلات بهمل)
افادات ـــ شخ الحديث والتفيير حضرت مولا نامحد مرفراز خان صفدر بهيد
مرتب ـــ مولا نامحم نواز بلوج مد ظله ، گوجرانوالا
سرور ق ـــ محمد خادر بث ، گوجرانوالا
کمپوزنگ ـــ محمد صف در حمی در محمد
تعداد ـــ محمد سوا ۱۹۰۰]
تعداد ـــ گیاره سو [۱۰۰]
تاریخ طباعت ـــ شیاره سو [۱۰۰]

طابع وناشر ــــلقمان الله ميرايند برادرز بسيط ئن ثاوَن گوجرانوالا Cell: 03008741292 - 03218741292

#### ملنےکےبتے

۱) والی کتاب گھر، اُردو بازار گوجرانوالا
 ۲) اسلامی کتاب گھر، نز دیدرسہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالا
 ۳) مکتبہ سیداحمد شہیر بی اُردو بازار، لا ہور

# اہلِ عسلم سے گزار شس

بندهٔ ناچیز امام المحدثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نا محدسر فراز خان صفدر رحمه الله تعالی کاشا گردنجی ہے اور مرید بھی۔

ہم وقا فوقا حصرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصاً جب حضرت شخ اقدس کو ذیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سنسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اسمنے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے محرقر آن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اے کیسٹ سے کتابی شکل ہے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہو نگے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید یہ میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید یہ میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت میں اقدیں کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے چھکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہول۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فرمایا کہ میرا یہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البخان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میر صاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچھ معلوم
نہیں حضرت اقدس ہے بو چھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات
ہوئی تو حضرت نے فر ما یا کہ درس دو تین مرتبہ ریکار ڈ ہو چکا ہے اور محمد سر در منہاس کے
پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور بی جھی فر ما یا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں بہ
درسِ قرآن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور
اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور سے نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں کہ میں نے ایم اے بنجا بی بھی کیا ہے ۔ اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یادآگئی ۔ میں نے دھنرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے بنجا بی میں ایم ۔ اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں ۔

حفزت نے فر مایا اگراییا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حفزت کے پاس سے اٹھ کر محدسر درمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیں دینے پر آمادگی ظاہر کر وی ۔ کچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم -ا بے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کر لاؤ پھر بات کریں گے - دینی علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی ۔ قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور عربی عبارت بجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ تی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اظمینان فر مایا۔ اس اجازت یہ بوری تن دبی سے متوکل علی اللّذ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باقی سارا فیض علائے ربائتین سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید سے رجوع کرتا یازیادہ ہی البحصن پیدا ہوجاتی تو براور است حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتائیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے سائی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یاد داشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس کئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ ہے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصدایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرنے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیورِ طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈ نگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقد وراغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرف ریزی کے بعد میں اور انسان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں ۔ لہٰذا اہٰل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمز در یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کہا جائے تا کہ آئندہ ایڈ ایشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارض

محمرنواز بلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفإق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دبی کے لیے درج ذیل نمبر پررابطہ کریں۔ 0300-6450340

# فهرست مضامين

| صفحةمبر | عسنوانات                                   | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------------|---------|
| 19      | سورة المحب دلة                             | 01      |
| 23      | تعارف سورت                                 | 02      |
| 23      | وجرتسميه                                   | 03      |
| 23      | شانِ بزول                                  | 04      |
| 24      | ظهار کس کو کہتے ہیں؟                       | 05      |
| 25      | احناف اورشوافع میں اختلاف                  | 06      |
| 26      | . ظهار کا تھم                              | 07      |
| 27      | كفار هٔ ظهار                               | 08      |
| 28      | غلام کا آ زادکرنا                          | 09      |
| 30      | اسلامی احکام کی حکمت                       | 10      |
| 33      | اسلامی احکام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام | 11      |
| 34      | قیامت کے دن رسوائی                         | 12      |
| 35      | الله تعالی بی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے        | 13      |
| 36      | یبود ومنافقین کی سر گوشیاں                 | 14      |
| 37      | يبود يوں اورمنا فقوں کی خلاف ورزی          | 15      |
| 38      | یهودومنافقین کی ایک اور بُری حرکت          | 16      |
| 38      | عذاب میں تاخیر پرغلطات دلال                | 17      |
|         |                                            |         |

| فهرست | A [ra,,ţ                                            | ذخيرة الجنان: |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 42    | اجھےمشورے کی اجازت اور بُرے مشورے کی ممانعت         | 18            |
| 4,2   | شیطانی مشور ہے                                      | 19            |
| 43    | مجلس میں بی <u>ٹ</u> صنے والوں کاحق                 | 20            |
| 45    | الله کے نبی من تلایہ سے سر گوشی سے پہلے صدقہ کا تقم | 21            |
| 45    | حضرت على رَوْمُ وَ كَيْ خصوصيت                      | 22            |
| 46    | حضرت علی بناشد کے دریا فت کروہ مسائل                | 23            |
| 50    | مقصد كاحصول                                         | 24            |
| 51    | منافقین کا کر دار                                   | 25            |
| 52    | منافقین کی سر ا                                     | 26            |
| 53    | مال ودولت کام نیآئیں گے                             | 27            |
| 54    | الله تعالیٰ کے سامنے جمو فی قشمیں                   | 28            |
| 55    | شيطانی لشکر کا انجام                                | 29            |
| 57    | الله تعالی اوراس کے رسولوں کاغلبہ                   | 30            |
| 58    | ایمانی غیرت کا نقاضا                                | 31            |
| 61    | دشمنان اسلام ہے دوتی نہ رکھنے والوں کی تعریف        | 32            |
| 63    | اختيام سورة المجادليه                               | .33           |
| 65    | سورة الحشر                                          | 34            |
| 69    | تغارف مورت                                          | 35            |
| 70    | یہود کوجلا وطن کرنے کی وجہ                          | 36            |
| 72    | ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شیع کرتی ہے                   | 37            |
| 72    | بنونضير کی جلاوطنی                                  | 38            |
| 73    | حشر چار ہیں                                         | 39            |

| لفهرست | 9 [٢٨,,                                          | ميرة الجنان: إ |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|
| 74     | يبود يوں كى غيرمحسوس انداز ميں گرفت              | 40             |
| 76     | تقدیری فصلے                                      | 41             |
| 76     | الله اوراس كے رسول سال تاليكم كى مخالفت كا نتيجه | 42             |
| 77     | جنگی حکمت مملی                                   | 43             |
| 77     | وشمن کی املاک کونقصان پہنچا نا •                 | 44             |
| 78     | مال فني كاحكم                                    | 45             |
| 79     | مال فئی مجاہدین میں تقسیم نہ کرنے کی وجہ         | 46             |
| 83     | مال فئ کے مصارف                                  | 47             |
| 85     | مال کی تقسیم مین غرباء کا حصہ مقرر کرنے میں حکت  | 48             |
| 85     | نی کریم سائین این کی اوامرونوای کی پابندی کا تھم | 49             |
| 86     | مال فئ كاساتوال مصرف اورمهاجرين كي تعريف         | 50             |
| 88     | ایک اہم فقہی مسئلہ                               | 51             |
| 90     | مال فئ كا آمهوال معرف اورانصار كاتعريف           | 52             |
| 93     | اینار کاعمومی مظاہرہ                             | 53             |
| 94     | خصوصی ایثار                                      | 54             |
| 95     | ان صفات کا متیجہ                                 | 55             |
| 99     | مال فئي كانوال مصرف                              | 56             |
| 100    | مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والوں کی صفات       | 57             |
| 101    | منافقین کا کردار                                 | 58             |
| 103    | مسلمانوں کارعب منافقوں کے دلوں میں               | 59             |
| 104    | مخالفینِ اسلام کی کمزوری                         | 60             |
| 105    | دومثالیں                                         | 61             |

| فهرست | [1] [ra,,[                                                          | عيرة الجنان: |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 164   | ر بطآیات                                                            | 84           |
| 165   | غلبددين اسلام كاصطلب                                                | 85           |
| 171   | ر بطآیات                                                            | 86           |
| 173   | نصرت خدادندی                                                        | 87           |
| 174   | حضرت عيسل مايسة كي حوار يول كا قصه                                  | 88           |
| 179   | سورة الجمعه                                                         | 89           |
| 182   | ر بط آیات                                                           | 90           |
| 184   | حضور سأمين آليبنم كاصحابه كرام بني مينيم كوقر آن كريم كي تعليم دينا | 91           |
| 185   | بدن کے تین سوساٹھ جوڑوں کا صدقہ                                     | 92           |
| 186   | مفهوم صدقه                                                          | 93           |
| 192   | ماقبل سے ربط ،                                                      | 94           |
| 195   | جنت کا طالب موت ہے ہیں ڈرتا                                         | 95           |
| 198   | موت کی تمنا کرنے کی ممانعت                                          | 96           |
| 201   | ربطآيات                                                             | 97           |
| 202   | فضيلت جمعه                                                          | 98           |
| 203   | جعه کی ابتداء                                                       | 99           |
| 204   | جمعہ کی اذان کے بعد کن کن کاموں کا کر ہ جائز ہے اور کن کانبیں       | 100          |
| 207   | شانِ زول                                                            | 101          |
| 209   | سورة المثافقون                                                      | 102          |
| 213   | وجه تسميه و تعارف سورة                                              | 103          |
| 213   | شانِ نزول كاوا قعه                                                  | 104          |
| 215   | نفاق کی ووشمیں                                                      | 105          |

| فهرست | پار ۱۲                               | ذخيرة الجنان: |
|-------|--------------------------------------|---------------|
| 216   | منافق کی علامتنیں .                  | 106           |
| 225   | منافقین کی خبا ثت                    | 107           |
| 227   | مال كا فتنه                          | 108           |
| 231   | سورة التغابن                         | 109           |
| 235   | وجبتسميدسورة                         | 110           |
| 235   | قبر میں سوال و جواب                  | 111           |
| 237   | د یا نندسرسوتی کا قرآن کریم پراعتراض | 112           |
| 242   | حضور سالته البيام كى بشريت           | 113           |
| 253   | ر بطآیات                             | 114           |
| 255   | مال اوراولا د کا فتنه                | 115           |
| 261   | سورة الطلاق                          | 116           |
| 265   | نکاح اور طلاق کے اصول                | 117           |
| 266   | طلاق دینے کا طریقہ اور طلاقِ ثلاثہ   | 118           |
| 269   | عدت کے مسائل                         | 119           |
| 275   | جن عورتوں کو حیض نہیں آتاان کی عدت   | 120           |
| 279   | مسئلہ                                | 121           |
| 284   | ر بطآیات                             | 122           |
| 289   | سات آسان ہیں ایسے بی سات زمینیں ہیں  | 123           |
| 290   | ایک اشکال اوراس کا جواب              | 124           |
| 293   | سورة التحريم                         | 125           |
| 297   | شانِزول                              | 126           |
| 302   | مئلہ                                 | 127           |

| فهرست | الم الم                             | ذخيرة الجنان: |
|-------|-------------------------------------|---------------|
| 308   | مئلہ                                | 128           |
| 311   | ہماری تو بداور تمیز و بی بی کا وضو  | 129           |
| 318   | منافقین کےساتھ جہاد کا تھکم         | 130           |
| 319   | محض نسبت کام نبیب آئے گ             | 131           |
| 327   | سورة الملك                          | 132           |
| 331   | نام وکوا نُف                        | 133           |
| 331   | سورة الملك كي فضيلت                 | 134           |
| 335   | استدلال باطل                        | 135           |
| 337   | ســتاروں کی اقب ا                   | 136           |
| 339   | انجام منكرين                        | 137           |
| 343   | ربط                                 | 138           |
| 343   | دوزخ سے بیخے کے اسباب               | 139           |
| 346   | بلندآ دازے ذکر کرنا مکر و وقح کی ہے | 140           |
| 349   | فون خدا كاذكر                       | 141           |
| 357   | ميدان محشر كامنظر                   | 142           |
| 360   | رب کی گرفت ہے کو کی نہیں بچاسکتا    | 143           |
| 363   | سورة القلم                          | 144           |
| 367   | تَ کے متعلق مفسرین کے اقوال         | 145           |
| 368   | حضرت صادبني مركاوا قعبر             | 146           |
| 370   | مشرکین مکه کاپروپیگنثره             | 147           |
| 372   | شانِىزول                            | 148           |
| 378   | باغ والوں كاوا قعه                  | 149           |

| فهرست | 10° [r ^,,,                                            | ميرة الجنان: إ |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 380   | بڑوں کی نیکی کا حجھوٹوں کے کام آنا                     | 150            |
| 388   | متقین کا تذکره                                         | 151            |
| 388   | تقوي كامفهوم بقول أبي ابن كعب                          | 152            |
| 391   | كشف ساق پندلى نقى مونے سے كيامراد ہے؟                  | 153            |
| 397   | حضرت بونس مليعة كاوا قعه                               | 154            |
| 402   | نظر کا لگناحق ہے                                       | 155            |
| 405   | سورة الحاقب                                            | 156            |
| 408   | نام وکوا نَف سورة اور قيامت کے مختلف نام               | 157            |
| 409   | قوم ثمود کا ذکر                                        | 158            |
| 411   | قوم عاد کاذ کر                                         | 159            |
| 413   | فرعون كاذكر                                            | 160            |
| 414   | قوم لوط کا ذکر                                         | 161            |
| 419   | قیامت کبری کاذکر                                       | 162            |
| 422   | كامياب ًروه كاذكر                                      | 163            |
| 424   | نا کام گروه کاذ کر                                     | 164            |
| 428   | ر بط                                                   | 165            |
| 428   | انجام مجرمین                                           | 166            |
| 429   | مال داروں کے مال میں زکو ق کے علاوہ بھی غریبوں کاحق ہے | 167            |
| 430   | حمانية قرآن                                            | 168            |
| 432   | توهات                                                  | 169            |
| 434   | قاد يانی دهو کا                                        | 170            |
| 437   | سورة المعارج                                           | 171            |

| فهرست | الم الم                                          | زخيرة الجنان: |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 441   | نام وکوا کف                                      | 172           |
| 442   | فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات                        | 173           |
| 444   | میدان محشر کا منظر نامه                          | 174           |
| 445   | تعارض بين الآيتين مين تطبيق بذريعه مثال          | 175           |
| 448   | مال فی نفسه بری چیز نبیس                         | 176           |
| 452   | عام انسانوں کی حالت کا بیان                      | 177           |
| 453   | نمازیوں کے اوصاف                                 | 178           |
| 454   | بدونت ضرورت نیک آ دمی مجمی سوال کرسکتا ہے        | 179           |
| 456   | ملک یمین کی تعریف اور قیدیوں کے متعلق فقہی مسئلہ | 180           |
| 458   | مولا ناحسین احمد مدنی برنه روی ای کا عالم به به  | 181*          |
| 458   | پاکستان میں دو چیزوں کی تدرنبیں                  | 182           |
| 461   | حفاظت قرآن کی ایک مثال                           | 183           |
| 463   | ونیااورآ خرت کامعاملہ الگ الگ ہے                 | 184           |
| 464   | مشارق ومغارب کی تحقیق                            | 185           |
| 467   | ملحدین کااعتراض اوراس کا جواب                    | 186           |
| 469   | سورة نوح .                                       | 187           |
| 473   | نام وکوا کف سور قاور حضرت نوح مالین کا نکر       | 188           |
| 475   | حضرت نوح مالينا) کی دعوت                         | 189           |
| 482   | ولاكل قدرت                                       | 190           |
| 484   | قوم نوح کا جواب                                  | 191           |
| 485   | تصویر کی شرعی حیثیت                              | 192           |
| 488   | مسئله ایصال تواب                                 | 193           |

| فهرست | إ,,٨٦                                         | ذخيرة الجنان: |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| 491 . | سورة الجن                                     | 194           |
| 495   | جنات كاوا قعه                                 | 195           |
| 500   | جنات کی <i>سرکش</i> ی                         | 196           |
| 503   | رنيط                                          | 197           |
| 505   | جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کا فربھی          | 198           |
| 507   | حدیث خرا فه کی حقیقت<br>حدیث خرا فه کی حقیقت  | 199           |
| 514   | ربط بين الآيات                                | 200           |
| 516   | اسلام کے ابتدائی دور کی صعوبتیں               | 201           |
| 517   | علم غیب خاصۂ خداوندی ہے                       | 202           |
| 518   | ابل بدعت كاغلط استدلال اوراس كے جوابات        | 203           |
| 521   | سورة المزمل                                   | 204           |
| 525   | نام وکوا کف اور چند ہدایات                    | 205           |
| 528   | چنداېم مسائل                                  | 206           |
| 529   | ذ کرانتد کی اہمیت                             | 207           |
| 531   | تسلیٔ رسول                                    | 208           |
| 535   | تسلیٔ رسول                                    | 209           |
| 538   | نماز شجد کی فضیت                              | 210           |
| 540   | امام ابوحنیفه نمة درم به کااشدالال            | 211           |
| 540   | نماز تبجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے کی وجوہات    | 212           |
| 545   | سورة المدثر                                   | 213           |
| 549   | نام دکوانف                                    | 214           |
| 550   | ا بن چادراور شلوار نخنوں ہے نیچانگا ناحرام ہے | 215           |

| فهرست | ار د۲۸ ا                              | فغيرة الجنان: |
|-------|---------------------------------------|---------------|
| 552   | نغچهٔ ثانیه کاذ کر                    | 216           |
| 553   | ایک خاص وا قعہ                        | 217           |
| 560   | ريط                                   | 218           |
| 561   | جہنم پرانیس فرشتے مقرر ہیں            | 219           |
| 562   | انیس فرشتول کے تقرر کی حکمتیں         | 220           |
| 572   | ہر شخص اپنی کمائی میں گروی رکھا ہواہے | 221           |
| 574   | دوزخیوں کے جرائم                      | 222           |
| 579   | سورة!لقيامه                           | 223           |
| 583   | نام وكواكف                            | 224           |
| 583   | نفس کی تین اقسام                      | 225           |
| 585   | لِيَفْجُر أَمامه كي تين تفسيرين       | 226           |
| 586   | وقوع تيامت كابيان                     | 227           |
| 588   | مثنوی شریف کی ایک حکایت               | 228           |
| 590   | شانِ نزول                             | 229           |
| 593   | تيامت كاذكر                           | 230           |
| 594   | روزِ قیامت رؤیټ باری تعالی            | 231           |
| 598   | جیبی کرنی و ی <i>ی ب</i> ھرنی         | 232           |
| 601   | سورة الدهر                            | 233           |
| 605   | نام وکوائف                            | 234           |
| 605   | انسان کی میثیت<br>بر بر بر            | 235           |
| 607   | نیکوں کا ذکر                          | 236           |
| 608   | نیک بندوں کی خوبیوں کا ذکر            | 237           |

# بسر الله الخمالة وير

تفسير

سُورة الحاذلين

(مکمل)



\*. 2

• • •

•

## وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْهِ اللَّهِ مَا لَيْهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَلْ سَهِمَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زُوجِهَا وَلَشْتَكِنَّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ لِيسْمَعُ تَعَاوُرُكُما إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ الآزين يُظهرُون مِنْكُمْ مِنْ يُسَابِهِمْ مَاهُنَّ أُمَّهُ عِيهِمْ إِنْ أَمَّهُ مُهُمْ إِلَّا الِّحْ وَلَدْنَهُ مِنْ وَ إِنَّهُ مُرْكُولُونَ مُنْكُراً صِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهُ لَعَفُو عَفُورٌ وَ الْإِنْ يَن يُظِهِرُونَ مِنْ يِنْكَ إِنْ مِنْ يُعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَ لَوْمِنْ قَيْل آن تَكُمّ أَسّا وْلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ وَفَكُنْ لَهُ يَجِلُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَالِعَيْن مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتُكُمُّ اللَّهُ لِيسْتَطِعْ فَالْمُعَامُ سِتِّينَ مِنْكِلُنَّا لَهُ لِيسْتَطِعْ فَالْمُعَامُ سِتِّينَ مِنْكِلُنَّا لَهُ ذُلِكَ لِتُوْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابُ ٱلِيُمُ

قَدْسَمِعَ اللهُ بِ شَكَ بِن لَى الله تعالى نے قَوْلَ الَّتِي بات اس عورت كى تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا جوجَمَّلُوا كررتى تقى آپ سے اپنے خاوند كے بارے ميں وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ اور شكوه كررتى تقى الله تعالى كى طرف وَاللهُ بارے ميں وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ اور شكوه كررتى تقى الله تعالى كى طرف وَالله مَا

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اورالله تعالى سن رباتهاتم دونول كي تُفتَكُوكو إنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ بِ شَك الله تعالى سننه والا ديك والاب الَّذِينَ يُظْهِرُ وْنَ مِنْكُمْ. قِنْ نِسَا بِهِمْ وولوگ جوظهار كرتے بين تم مين سے ابني عور تول سے ما هُنَّ أَمَّ هُمِّيهِ مُ سَهِيل بَيل وه عورتيل ان كى ما عيل إن أمَّ هُمَّ هُمُ إِلَّا الَّيْنَ وَلَدُنَهُمْ نَهُ مِن ان كَي ما تين مَكروه عورتين جنفول نے ان كوجنم ديا ہے وَ إِنَّهُ مُلِكُونًا مُنْكُرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بِاللَّكُ وه البدّ كُمَّة بين برى بات اور جموت وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوَّ غَفُورً اور بِ شَكَ الله تعالى البته معاف كرنے والا بخشنے والا ہے وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُ وَنَ مِنْ نِّسَا بِهِمُ اوروه الوك جوظهاركرتے ہيں اپني عورتوں سے ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا پھروہ پہلی حالت کی جانب لوٹنا چاہتے ہیں اس بات کو توڑ کر جو انھوں نے کہی فَتَخرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا تُوغلام كُو آزاد كرنا إلى سے يہلے كهوه ایک دوسرے کوچھوسی ذیکھ تو عَظون به یمی بات ہے کہم اس کی نصيحت كيجاتيه والله بماتَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ اورالله تعالى ان چيزول كى جوتم كرتے ہو خبر ركھنے والا ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدُ لِبِل جو شخص نہ يائے فَصِيَاهُ شَهْرَ يُنِ مُتَنَابِعَيْنِ توروز بركهنا برومهني لگاتار مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاّ الله سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کوچھوٹیں فَمَنْ تَنْمْ يَسْتَطِعُ یں جو خص طاقت ندر کھ فاطعام سِینن مِسْکِینا تو کھانا کھلانا ہے

ساٹھ مسکینوں کو ذلک لِتُو مِنُوابِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ مَنَام اس لیے ہے تاکہ م ایمان لاوَ اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر وَ یِلْکَ حُدُودُ اللهِ اور بیاللہ تعالی کی مقرر کردہ حدیں ہیں وَلِلْکُفِرِیْنَ عَذَابُ آئیہ اور کافروں کے لیے در دناک عذاب ہے۔

#### تعبارف سورت:

اس سورة كانام سورة المجادلہ ہے۔ بيسورة مدينه منوره ميں نازل ہوئی۔اس سے پہلے ايک سو چارسورتيں نازل ہو چکی تھيں۔ نزول كاعتبار سےاس كاايک سو پانچوال نمبر ہے اور موجودہ ترتیب كے لحاظ سے اس كانمبر اٹھاون ہے۔اس كے تين ركوع اور بائيس آيات ہيں۔

#### وجهمميه:

اس سورة کانام المجاولہ اس لیےرکھا گیا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں ہی تُجادِلُ کا لفظ موجود ہے۔ اور تُجَادِلُ کا صیغہ مجاولہ ہے ہے اس لیے اس سورة کانام المجاولہ موجود ہے۔ اور تُجَادِلُ کا صیغہ مجاولہ ہے ہے اس لیے اس سورة کانام المجاولہ رکھا گیا ہے۔ مجاولہ کہتے ہیں اپنی بات منوانے پراصر ارکرنا ، آپس میں جُھڑ اکرنا۔

#### سشان زول:

 كى بات يرناراض موئ اوراس كوكهديا أنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى "توميرِك لیے میری مال کی پشت کی طرح ہے۔'' اس دور کے طور طریقہ کے لحاظ سے حصرت میں آنحضرت منی فلا کی میں آ کر کہنے لگی کہ اوس سے میر نے بیچ بھی ہیں۔اگر بیج اس کودے دول تو بیچے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ اگراینے پاس رکھوں تو گزراو قات كمناسب اسباب نه مونے كى وجدسے بيج محوكر ہاكريں مے۔ چونكدامجى تك اس بارے میں کوئی نیا اسلامی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ مان فالیا ہم نے دور (اس زیانے کے دستور ) کے مطابق ہی اس کا فیصلہ فر مایا۔حضرت خولہ بڑٹاٹٹا بار بار اپنی تنگ دی اور بچوں کے ضائع ہوجانے کا ذکر کر کے اصر ارکرتی رہی کہ حضرت اوس ڈٹاٹنڈ کے ساتھ دوبارہ اس کے ملاپ کی صورت پیدا ہوجائے۔ جب آب مان علقیہ کی جانب سے کوئی اور حکم نہ ملا تو کہنے لگی کہ میں اپناشکوہ یعنی اپنی مصیبت کا اظہار اللہ تعالی کے سامنے کرتی ہوں اور اس ہے درخواست کرتی ہوں کہ دہ اس مصیبت کو دور کرنے کے اسباب مہیا فرما دے۔ وَتَشْتَكِيُّ إِلَى اللهِ كاليم مطلب إلى موقع يريسورت نازل موئى اوراس من ظہار کے متعلق اسلامی حکم بیان کیا گیا۔

ظهار كسس كو كهنة مين؟

ظہار کامعنی ہے تشبید یا۔ اور اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنی محر مات میں طہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنی محر مات موقور تیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے میں سے کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسے مال ، بہن ، بین ، پوتی ، خالہ ، پھوپھی ، بھانجی اور جیسی کوئی آ دی اپنی بیوی سے کہے کہ تو میر سے لیے میری مال کی طرح ہے یا بہن

کی طرح ہے یا بیٹی کی طرح ہے وغیرہ ۔ یا ان محر مات میں سے تسی کے ایسے عضو سے بیوی کوتشبیہ دے جس عضو کا دیکھنا اس کے لیے حرام ہے۔مثلاً: پشت اور شرم گاہ۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ یا کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی شرم گاہ کی طرح ہے۔ یا ان محرمات میں سے سی کے ایسے عضو سے بیوی کوتشبیہ دے جس کو بول کریوری ذات مراد لی جاتی ہے جیسے روح اور آ دھا حصہ وغیرہ ۔مثلاً: کیے کہ تو میری ماں کی روح کی طرح ہے یا کیے کہ تو میری مال کے آ دھے حصے کی طرح ہے۔ تو ان الفاظ کے استعال کرنے کی وجہ سے ظہار واقع ہو جاتا ہے بشرطیکہ ان الفاظ کا استعال ہوی کوایے آپ پرحرام کرنے کی نیت سے ہو۔ اگرحرام کرنے کی نیت سے نہ ہو بلکہ شکل وشاہت یا مزاج یا قد کا ٹھ یا سلیقہ وشعار کی وجہ سے تشبیدی ہوتوظہانہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آ دی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہتو میری مال کی طرح ہے اور اس سے مرادشکل ہویا اس کا مزاج ہوتو اس سے ظہار نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کواپنی محر مات میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشبیہ دی ہوجس کا دیکھنا اس کے لیے جائز ہوتب بھی ظہار نہیں، ہوگا۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہتو میری مال کے سر کی طرح ہے۔ یااس کے ہاتھ یاؤں کی طرح ہے تواس سے ظہار نہیں ہوگا۔

#### احن افساور شوافع مين اخت لافس:

احناف کے نزدیک ظہار میں ایسے لفظ کا ہونا ضروری ہے جولفظ تشبیہ کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ مثلاً: کاف مثلیہ ہو۔ جیسے آنتِ علَی کامِی یا آنتِ علَی کظھر اُمِی ۔ یامثل کا لفظ ہو جیسے آنتِ علَی مثل اُمِی ، آنتِ علَی مِثْلُ ظَهْرِ مُحِی اَنْتِ علَی مِثْلُ اُمِی ، آنتِ علَی مِثْلُ ظَهْرِ اُمِی ۔ یا تخو کا لفظ ہو جیسے آنتِ علَی نَحُو اُمِی ، آنتِ علَی نَحُو ظَهْرِ اُمِی ۔ اُنتِ علَی نَحُو اُمِی ، آنتِ علَی نَحُو ظَهْرِ اُمِی ۔ اُنتِ علَی نَحُو اُمِی ، آنتِ علَی نَحُو ظَهْرِ اُمِی ۔ اُنتِ علی نَحُو ظَهْرِ اُمِی ۔

عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں ان الفاظ کے ہم معنیٰ کلمہ کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ اُردو میں مانند ، طرح اور جیسی وغیرہ۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہے تو میری مال کے مانند ہے۔ تو میری مال کی طرح ہے۔ تو میری مال جیسے ہے۔ اور پنجابی میں کہے کہ تو میری مال ورگی ایں۔ اگر تشبیہ کا لفظ نہ پایا جائے تو احناف کے نز ویک ظہار نہیں ، یگا۔ اس لیے کہ ظہار کے اصل مادہ میں تشبیہ کامعنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کامعنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کامعنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کامعنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کامعنی بایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کامعنی بایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کامعنی بایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کامعنی بایا جاتا ہے۔

شوافع حضرات کے زویک خواہ تشبید کا لفظ پایا جائے یا نہ پایا جائے ہرصورت
میں ظہاروا قع ہوجا تا ہے۔ جیسے کوئی آ دمی ابنی بیوی ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے
یا کہتو میری ماں ہے۔ شوافع حضرات کے زویک دونوں صورتوں میں ظہار ہوگا جب کہ
احناف کے نزویک اگر لفظ تشبید نہ پایا جائے تو ظہار نہیں ہوگا۔ پھرا گرکس نے ابنی بیوی کو
اجناف کے نزویک اگر لفظ تشبید نہ پایا جائے تو ظہار نہیں ہوگا۔ پھرا گرکس نے ابنی بیوی کو
اپنے اُو پر حرام کرنے کی نیت سے کہا کہتو میری ماں ہے تو اکثر احناف اس کلام کو لغواور
یہودہ قرار دیتے ہیں جب کہ بعض مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ بیالفاظ استعمال کرنے
کی وجہ سے طلاق بائدوا قع ہوجاتی ہے۔

ظهار كاحستم:

ز مانہ جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں ظہار کا تھم یہ تھا کہ وہ غورت خاوند پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار وے دی جاتی تھی۔ گراسلام نے ظہار کرنے والوں کو کفارہ اوا کرنے تک بوی کے پاس جانے سے توروک دیا گر ہمیشہ کے لیے حرام قرار نہیں دیا۔ اور فر مایا الّذِینَ یُظِیم وُنَ مِنْ کُمْ مِنْ لِنَا آیا مَا اُسْ مَا اُسْ مَا اَنْ اللّٰ مَا اُسْ مَا اَنْ اللّٰ مَا اَسْ اَللّٰ اللّٰ مَا اَسْ اَللّٰ اللّٰ اَللّٰ اللّٰ ال

وَإِنَّهُ مُنْكُولُونَ مُنْكُولُونَ مُنْكُولُونَ مُنْكُولُونَ الْقَوْلِ وَذُورًا -اسلام فِ الرَّحِيظهار كرفِ من كے ليے ان كي عورتوب كو بميشہ كے ليے حرام قرار تونہيں ديا مگرا يے الفاظ كو پند بھى نہيں كيا بلكہ ایسے الفاظ كو برى بات اور جھوٹ سے تعبير كيا ہے ۔ اس ليے ایسے الفاظ استعال كرنے سے بچتے ہى رہنا چاہیے۔

الَّذِیْنَیُظُومِ وَنَ مِنْکُنْ مِی مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس میں دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک سے کظہار صرف مردہی کرسکتے ہیں عور توں کی جانب سے ظہار معتبر نہیں ہے۔ یعنی اگر عورت اپنے خاوند کو اپنے محارم میں ہے کس سے تشبید دیت ہے مثلاً:
اپنے باپ کی طرح کہتی ہے تو بی ظہار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ظہار صرف مردودں کی جانب سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز بینمایاں ہوتی ہے کہ مِنْکُمُ سے مراد صرف مسلمان ہیں۔ تو ظہار صرف مسلمان کا معتبر ہوگا کا فزکا ظہار معتبر نہ ہوگا۔ بینظر بیا احناف کا ہے۔ اور اگر مِنْکُمُ سے مراد اسلامی سلطنت میں رہنے والے مسلمان اور ذمی سب ہیں تو ذتی کا ظہار مجتبر ہوگا اور بیشوافع حضرات کا نظر ہیہ۔

#### كفارة ظهار:

الله تعالی نے ارشاد فرمایا والّذِینَ یُظیم و نَصَن نِسَآیِهِمُ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَاقَالُوا اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی پہلی حالت کی جانب لوٹنا چاہے ہیں اس بات کوتو زکر جو انھوں نے کہی۔ عَدُد کہتے ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹنا۔ ظہار کرنے والوں کی پہلی حالت ہوی ہے میل ملاپ کی تھی۔ نِمَاقَالُوا بخاری شریف کرنے والوں کی پہلی حالت ہوی ہے میل ملاپ کی تھی۔ نِمَاقَالُوا بخاری شریف

کتاب التفسیر میں ہے لِمَاقَالُوُ الِنَقْضِ مَاقَالُوُ النَّالُوُ النَّا كَا النَّى كَا النَّى كَا النَّا النَّ اس پرنادم ہوكر بيوى كے ساتھ ميل ملاپ والى حالت كى جانب لوٹنا چاہتے ہيں تو پہلے كفارہ اداكر بيں ۔ قرآن كريم نے ظہار كے ميكے بعد ديگر ہے تين كفار ہے بيان فرمائے ہيں۔

#### عنلام كاآزادكرنا:

ظہار کے کفارہ میں پہلے نمبر پر حکم دیا ہے فَتَحْرِیْرُ رَقَبَةِ کہ غلام آزاد كرے \_خواہ غلام ہويا باندى ،ظہار كے كفارہ ميں بيآزاد كيے جاسكتے ہيں \_ يہال رقبہ کے ساتھ مومنیہ کی قید نہیں اس لیے امام ابو حنیفہ میشند فرماتے ہیں کہ ظہار کے کفارہ میں كافرغلام ياباندهى بهى آزاد كيے جاسكتے ہيں۔اورامام شافعی ميسیہ فرماتے ہیں جس طرح فنل خطاء کے کفارہ میں مومن غلام آ زاد کیا جاتا ہے اس طرح ظہار کے کفارہ میں بھی مومن غلام بی آزاد کیا جاسکتا ہے کا فرکوآزاد کرنا درست نہیں ہے۔اس کفارہ کے ساتھ قید لگائی فِیْ قَبْلِ آنُ يَتَمَا شَا كہ يہ كفارہ آپس ميں ایک دوسرے كوچھونے سے پہلے ادا کرنا جاہیے۔ایک دوسرے کو چھونا ، ہاتھ لگانا۔اس سے مراد ہم بستری کرنا اور ہم بستری کے دواعی بوس و کنار وغیرہ ہیں۔ یعنی غلام آزاد کرنے سے پہلے ظہار کرنے والے کا اپنی بیوی سے ہم بستری اور بوس و کنار ممنوع ہے۔ ذیکھ ڈو عَظُون به کی بات ہے کہم ال كي نصيحت كيے جاتے ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور الله تعالى ان چيزول كى جو تم كرتے ہوخبرر كھنے والا ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ- يہال سے دوسر منمبركا كفاره بيان كيا جار ہا ہے کہ جو تخص غلام نہ پائے فیصیا مُرشَفِر یُنِ مُتَنَابِعَیْنِ تولگا تاردومہنے کے روزے رکھے۔غلام نہ یانے کا مطلب سے کہ غلام ملتا ہی نہیں جیسا کہ موجودہ دور میں

غلام نہیں ملتے یاغلام خرید نے کی ہمت نہیں۔اس سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ جب آدی غلام کو آزاد کرسکتا ہے تواس کے لیے ظہار کا کفارہ صرف یہی ہوگا، وہ روز ہے رکھ کر یامسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا نہیں کرسکتا۔اس کفارہ کے ساتھ بھی مین قبل آئ یَتَمَا اَسّا کی قید ہے کہ میاں ہیوی آپس میں ایک دوسرے کواس وقت تک نہ چھو تیں جب تک کفارہ ادا نہیں کردیا جاتا۔ مُمَنَا بِعَیْن کا مطلب ہے لگا تاردو جہینے روز ہے رکھنا۔اگرایک بھی ناغہ درمیان میں کردیا توروز سے منے سرے سے رکھنے ہوں گے خواہ بھاری وغیرہ کے عذر کی وجہ سے ناغہ کیا ہو۔

فَمَنُ لَمْ يَسْتَطِعْ يَهِالَ سے تيسر نے بسر کے کفارہ کا ذکر ہے کہ جو تحف غلام کو آزاد کرنے يا دو مہينے لگا تار روزے رکھنے کی طاقت نہيں رکھتا في اضلعائم سِتِيْنَ مِسْتِيْنَ توساٹھ مسكينوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ساٹھ مسكينوں کو دو وقت در ميانے درجہ کا کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوجاتا ہے۔ آگرايک ہی مسكين کوساٹھ دن کھانا کھلايا تواس سے بھی کفارہ ادا ہوجاتا ہے۔ آگر کوئی خشک اناج دینا چاہے تو نصف صاع گذم يعنی پونے دو کلو گذم ساٹھ مسكينوں ميں سے ہرايک کود ہے۔ آگر گذم کے علادہ کمکی، باجرہ اور چاول وغيرہ دينا چاہتا ہے توايک صاع يعنی ساڑھے تين کلوفی کس ادا کرے يااس کی قيمت ادا کرے يااس کی قيمت ادا کرے يااس کی قيمت ادا کرے۔

ان آیات سے واضح ہوگیا کہ ظہار کی وجہ سے عورت خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوجاتی اور نہ ہی اس وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے بلکہ وہ عورت بدستور خاوند کے نکاح ہی میں رہتی ہے۔ البتہ کفارہ اداکرنے تک مردا پنی اس بیوی سے ہم بستری اور ہم بستری کے دواعی بوس و کناروغیرہ نہیں کرسکتا۔ امام ابو حنیفہ مجھ نفر ماتے ہیں کہ تیسر سے بستری کے دواعی بوس و کناروغیرہ نہیں کرسکتا۔ امام ابو حنیفہ مجھ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسر سے

نمبر کے کفارہ میں مِنْ قَبْلِ اَنْ بَتَمَا اَسَا کی قید نہیں ہے اس لیے اگر ظہار کرنے والا مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوران بیوی ہے ہم بستری یا بوس و کنار کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ کفارہ نہیں و بنا ہوگا۔ اور امام شافعی بُرَافَة فیر ماتے ہیں کہ ایک صورت میں اس کو دوبارہ کفارہ دینا ہوگا۔

# اسلامی احکام کی حکمت:

النافر المنافر المناف



إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَ رَسُولَ الْمُبْتُواكِمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ وَقَلْ أَنْزَلْنَا الت بينت ولِلْكُورِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ فَيُومُ يَبُعُمُ الله بحييعًا فَيُنْبِئُهُمْ بِمَاعَيِلُوا احْصِلُهُ اللهُ وَنَسُوُّهُ \* غُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْكُ أَلَمْ تِرَانَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوي ثَلْتُهَ الكاهُورَايِعُهُمْ وَلاَحْمُسَةِ إِلَّاهُو سَأَدِسُهُمْ وَلَّادْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا آكْثُرُ إِلَّا هُوَمِعَهُمْ آيْنَ مَاكَانُوْا آثُمَّ يُنَتِّعُهُمْ بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَاةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ وَالْمُرْتُرُ إِلَى الَّذِينَ نَهُواعِنِ النَّجُولِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنُهُ وَيُتَخِونَ بِالْاثْمِرِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جِمَاءُوك حَيَّوك بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهُ اللَّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لُولَايُعِينَ بُنَا اللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصُلُونَهَا وَيَشُلُ الْمُصِيْرِهِ

اِنَّ النَّذِيْنَ يُحَاتَّوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِينَكُ وه لوگ جو مخالفت كرتے بيل الله اور اس كے رسول كى محبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وه وليل كي جائيل جائيل

وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَاتِ مُهِينً اور كافرول كے ليے رسواكرنے والاعذاب ب يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللهُ جَمِيْعًا جس دن أنهائ كانسب كوالله تعالى فينبَّهُ مُ بِمَاعَدِلُوا پھرخبردے گا اللہ تعالی ان کوان کاموں کی جوانھوں نے کیے أخطسهُ اللهُ وَنَسُوهُ الله تعالى في السكوم عفوظ كرركما ب اوروه اس كوم عول كَ بِين وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْدُ اور الله تعالى برچيز پر گواه ٢ اَلَهُ مَنَ كياآب جانة بيس أنَّ الله كه ب شك الله تعالى يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ جانتا ہے ان چیزوں کو جوآسانوں میں ہیں وَمَافِي الْأَرْضِ اور جوزين مين بين مَايَكُونَ مِنْ نَجُوى شَلْقَةٍ نَهِين بوتامشوره تين آدميول كا إلَّا هُوَرَابِعُهُمْ مُروه ان مِين چوتفا موتاب وَلَاخَمْسَةِ الله هُوَسَادِ سَهُمُ اورنه بي ما في آدميون كالمروه ان من جِعثا موتاب وَلاَ آذنى مِن ذٰلِكَ اورنه اس عم كا وَلآ آخُثَرَ اورنه زياده كا إلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُروه ان كساته بوتا بوه جهال كهيل بهي بول ثَمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقِلْمَةِ عَمروه قيامت كون ان كونبرد عالاان كامول كى جوانھوں نے كيے إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ بِعَلِيْمٌ بِعَلِيْمٌ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اَلَمْ مَنَ کیانہیں دیکھا آپ نے اِلَی الَّذِینَ اُن لوگوں کی جانب نُھُواعَنِ النَّجُوٰی جومنع کیے گئے سرگوشی کرنے سے ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانَهُواعَنُهُ كِم وه لوضع بين أسى چيز كى طرف جس مع وه منع

کے گئے وَیَتَنْجُوْنَ بِالْاِفْحِ وَالْعَدُوانِ اوروہ مرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اورزیادتی کی وَمَعْصِیَتِ الرَّسُوٰلِ اوررسول کی نافر مانی کی وَ اِذَا جَامِوْكَ وَ اِذَا اورجب وہ آپ کے پاس آتے ہیں حَیَّوْکَ بِمَالَمْ یُحَیِّک بِهِ جَامِوْكَ مِنْ الله مُنِیل ملام کہ ہیں آپ کوالیہ نے الله میں ملام کہا آپ کوالیہ نے ان کے ماتھ ویقو کوئ فِی اَنْفَیهِ مُن اور وہ کہتے ہیں اپنے ولوں میں لؤکلایک یَا الله یَا کہ یَا الله یَا کہ یَا الله یَا کہ یَا کہ یَا ہُو کہ یَا ہُو کہ یَا الله یَا کہ یَا الله یَا کہ یَا کہ یَا کہ یَا کہ یَا الله یَا کہ یَا کہ یَا کہ یَا الله یَا کہ یَا کہ یَا الله یَا کہ یَا الله یَا کہ یَا کہ یَا الله یَا کہ یَا کہ یَا کہ یَا الله یَا کہ یا کہ یَا الله یَا کہ یا کہ

اللہ تعالیٰ نے احکام کو صدود اللہ قرار دیا ہے اور اِنَّ الَّذِینَ یَکَا تَدُونَ الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولُهُ وَ مِن کَیْ الله اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کیمِ تُواک کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کیمِ تُواک کی اللہ اور اس کے رسول کی جا کیں گے سے رسہ تالیٰ نے ارشاوفر ما یا کہ عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ارز میرس کی ہے گئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ارز میرس کی ہے ۔ دنیاوی جاہ علال صرف دکھا وا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ارز میرس کی ہے ۔ دنیاوی جاہ علال صرف دکھا وا ہے۔ ایک لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو اتو بڑے بڑے دنیاوی عزت دار ذکیل موکررہ گئے۔ وَقَدْ اَذْرَنَیْ اَلیْتِ بَیّاتِ اللّٰ وَاللّٰ کِلُورِیْنَ عَدَّ اللّٰ کِلُورِیْنَ عَدَّ اللّٰ کِنُورِیْنَ عَدَ اللّٰ کُلُورِیْنَ عَدَ اللّٰ مُنْ وَاللّٰ کُلُورِیْنَ عَدَ اللّٰ کُلُورِیْنَ عَدَ اللّٰ کُلُورِیْنَ عَدَ اللّٰ مُنْ وَاللّٰ عَدَ اللّٰ ہُورِیْنَ عَدَ اللّٰ کُلُورِیْنَ عَدَ اللّٰ عَدَ اللّٰ ہُورِیْنَ عَدَ اللّٰ کُلُورِیْنَ کَالُورِیْ کُلُورُونَ کَالُورُونَ کَیْ کُلُورِیْنَ کَالِیْ وَالْ اللّٰ عَدَاللّٰ کُلُورِیْ کُلُورِیْنَ کُلُورِیْنَ کُلُورِیْ کُلُورُولُ کُلُورُونُ کُلُورُونُ کُلُورُیْلُورُورُیْ کُلُورُورُونُ کُلُورُورُیْنِ کُلُورُورُیْنَ کُلُورُورُیْنَ کُلُورُورُیْنَ کُلُورُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنَ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنُ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنُ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنُ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنُ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنِ کُلُورُیْنُ کُلُورُی

### قیامت کے دن رُسوائی:

الله تعالیٰ نے ایخ احکام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بیان فر مایا ہے کہوہ ذلیل وخوار ہوں گے۔ان میں سے بہت سے ایسے بین جمن پر دنیا میں بھی عذاب نازل کیا گیا اور وہ آخرت میں بھی عذاب میں ہول گے۔اوربعض ایسے ہیں جن کو دِنیا میں عذاب كا سامنانهيں كرنا ير المرآخرت كے عذاب سے وہ قطعانهيں ني سكيں گے۔ فرمايا يَوْعَ يَبْعَثُهُ مُراللهُ جَمِيعًا جمل دن الله تعالى ان سب كوجمع كرے گا۔ يہلے انسان سے لے کرآخری انسان تک سارے کے سارے دوبارہ اُٹھائے جائیں گے کوئی بھی حجے پ نہیں سکے گا فیکنیٹ کھر بھاعیلوا مجراللہ تعالی ان کوان اعمال کی خبر دے گاجوا تھوں نے کیے۔ اللہ تعالی کاعلم ہر چیز برمحیط ہے اور ہر مخص کا ہر ممل اللہ تعالی کے علم میں ہے قامت کے دن برخص کواس کے اعمال کے بارے میں بتلائے گا آخصہ اللّهُ وَنَسُوْهُ التدتعالي نے اس عمل كو محفوظ كرركھا ہے حالاتك خود عمل كرنے والے ان كو بھول ميكے ہول گے۔ قیامت کے دن جواعمال نامہ دیا جائے گااس میں ہرایک نیک اور بُرے عمل کا شار بوگا حالا تكممل كرنے والے خود ان اعمال كو بھول عليے ہول ك والله على كُل شَيء الشَّهَيَّةُ اوراللَّه تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔اس لیے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان بھی ہے۔کوئی بھی چیز اس سے فی نہیں ہے۔

اس سے پہلے رکوع میں تھا اِنَّ اللَّهُ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ "بِ شک اللّه تعالیٰ سنے والا و کینے والا ہے۔ پھر آخر میں بیان ہوا کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ بندول کوان کے اعمال کی خبر و سے گا اَ خصہ اللّه وَ نَسُوْهُ "اللّه تعالیٰ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے حالا تکہ وہ خودان کو مجبول گئے ہیں۔ "ان میں الله تعالیٰ کی صفت سمت ، بصر اور و سعت علمی کا حالا تکہ وہ خودان کو مجبول گئے ہیں۔ "ان میں الله تعالیٰ کی صفت سمت ، بصر اور و سعت علمی کا

ذکر ہے۔ آگے جی ان صفات کا ذکر ہے کہ القد تعالیٰ آ مانوں اور زمین کی جرچیز کو جانتا ہے۔ وہ مکاری کرتے ہوئے جو آپ کوسلام کی بجائے بدد عائیہ کلمات کہتے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ پھر پچھلے رکوع میں ذکر تھا کہ بیا حکام اس بدد عائیہ کلمات کئے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ پھر پچھلے رکوع میں ذکر تھا کہ بیا حکام اس لیے اتارے گئے ہیں انٹو مِنُو اَبِاللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَالّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ

#### الله تعالیٰ ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے:

الَمْ تَرَانَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمُحْاطِبِ إِكَا آبِ جانے نہیں کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ان چیز وں کو جوآ سانوں میں ہیں اوراز مین میں میں - اَلَمْ مَنَ میں رؤیت سے مراد رؤیت کبی ہے یعنی علم - اس لیے مفسرین کرام بھیجم اَلَهْ وَرَ كَامِعَيٰ اَلَهُ تَعْلَمُ كرتے ہيں۔الله تعالی كاعلم برچيز يرمحيط إلى سے كوئى چیز مخفی نبیں۔ اگر مخفی انداز میں مشورہ کیا جائے یا کانوں میں باتیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان كوسى جانتا ہے اس ليے كه إلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا وہ جبال كبيل بحى بول الله تعالی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے آ انوں اور زمین کی باتوں کو اور مخفی سر گوشیوں کو جانتا ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث میں اللہ تعالی کے ہاتھ یاؤں اور آسانِ دنیا پرنزول فرمانے وغیرہ جیسی صفات کے ظاہر کو ماننا چاہیے اور کیفیت اللہ تعالی کے سپر دکروی چاہیے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کی معیت که القد تعالی برایک کے ساتھ ہاس کے ظاہر برایمان رکھنا چاہیے اور معیت کی کیفیت پرغور وغوض بین کرنا چاہیے اور نظر بدر کھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہرایک کے

ساتھ ہے کہ ایکینی بشانیہ جیسا کہ اس کی شان کے لاکت ہے۔ فرمایا کہ ما یک نیکون مِن نَدْ بُوی شَلْنَة اِلّا هُورَابِعُهُمْ مشوره کرنے والے بین بول تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے وَلَا خَمْسَة الله هُوسَادِسُهُمْ اگرمشوره کرنے والے پانچ بول تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے وَلَا آذنی مِن ذٰلِکَ اور نہ ہی ان تین سے کم وَلاَ آذنی مِن ذٰلِکَ اور نہ ہی ان تین سے کم وَلاَ آذنی مِن ذٰلِکَ اور نہ ہی ان تین سے کم وَلاَ آذنی مِن ذٰلِکَ اور نہ ہی ان تین سے کم اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مشوره کرنے والوں کی تعداد جبی ہواللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمی مول ۔ آسان وزمین کے کہا تھ میں جو اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کا تنات کی کوئی ایس جہی ہوں ۔ آسان وزمین کے جبی خبیں جہاں اللہ تعالی نہ ہواور اس کے بارہ میں اللہ تعالی کوئی مذہو۔

ثُمَّ يُنَ بِنَهُمْ إِمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ بِمُرابِ الكَامَم كَ بدولت ال كوقيامت كدون ال كاعمال كي باره مين بتلائے گاكه فلال وقت تم في يكام كيا، فلال جگہ يه كيا حالانكہ وہ خودان اعمال كو بعول جي مول كي اِنَّ اللهَ مِكِلَ شَيْءَ عَلِيْمَ بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ تعالَى مَر جيز كو جانے والا ہے۔ اس كاعلم مر چيز پر محيط ہے اس سے كوئى چيز بھی مخفی نہيں تعالى مر چيز پر محيط ہے اس سے كوئى چيز بھی مخفی نہيں ہے۔

## يهودومن فقين كي سنر كوست يال:

یہوداور منافقین مسلمانوں اور آنحضرت منافقین کو پریٹان کرنے کے لیے آپی میں خفیہ مجلس کرتے اور بھی آنحضرت منافقالی کے پاس آکر آپ منافقالی کی سے خفیہ باتیں کرتے اور بھی آپ منافقالی کی مجلس میں آپی میں سرگوشیاں کرتے ۔ ان کی آپس میں خفیہ مجلسوں میں اسلام اور مسلمانوں کو نفصان پہنچانے کی سازشیں ہوتی تھیں۔ آنحضرت ما النائية كساتھ خفيہ باتيں كرنے ميں ان كا مقصد آپ ما النائية كا وقت ضائع كرنا ہوتا تھا كداس وقت ميں مسلمان آنحضرت ما النائية ہے استفادہ نہ كرسكيس اور ان كا مقصد مسلمانوں كو پر بيثان كرنا ہمى ہوتا تھا كہ وہ پر بيثان ہوں كہ نہ جانے ہے كس كی شكایت كررہ جبیں اور ہے كہ ان كی آنحضرت ما النائية كے بال كتى اجمیت ہے كہ باتى لوگوں كو چھوڑ كران سے راز داراندانداز ميں باتيں كررہ جبیں ہمى آنحضرت ما النائية ہى كہ كس ميں آپس ميں سرگوشياں كرتے ، مذاتى أزاتے ، مسلمانوں كى توجہ ہٹانے كى كوشش كرتے ۔ عال نكہ بيطريق كار آ داب بجل كے بھی خلاف ہے اور آپ ما النائية ہے كہ شان ميں سرگوشياں كرتے ۔ اس ليے ان كوالى سرگوشيوں ہے نع كرديا گيا۔

اسلام میں مشورہ کی بہت اہمیت ہے اور بوقت ضرورت سرگوشی کی بھی اجازت ہے جیسا کہ آگے اِذَا تَنَاجَیْدُ مِی میں سرگوشی کی اجازت کا ذکر ہے۔ آنحضرت مان ایسیا ایسی کے اِذَا تَنَاجَیْدُ مُی میں سرگوشی کی اجازت کا ذکر ہے۔ آنحضرت میں حضرت فاطمہ جان شا سے سرگوشی فرمائی ۔ ای طرح سرگوشی کے اور واقعات بھی ہیں۔ اس لیے مطلقا سرگوشی ممنوع نہیں ہے صرف ایسی سرگوشی ممنوع ہے جو نقصان کا ماعث ہو۔

## يبود يون اورمن فقول كى خسلاف ورزى:

یہودیوں اور منافقوں کو سرگوشیوں ہے منع کیا گیا گروہ اس کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ ای بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ قو کی کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ یہاں قر میں رویت ہے مرادآ تکھوں ہے دیکھنا ہے۔ ای لیے مفسرین کرام نے اس کامعنی اللہ تنظر کیا ہے۔

اِلَى الَّذِيْنَ نَهُوُا عَنِ النَّهُوٰى أَن لُولُول كَي طرف جوم رَّوْق كرنے منع كيے

سے فیڈ یکٹو دُون لِمَانی اُو اُون اِمَانی اُو اُون اِمَانی اُون اِمَانی اُن کاجس سے دو معنی کے گئے ہیں ۔ لیعنی منع کرنے کے باوجود ودسر گوشیاں کرتے پھرتے ہیں و منتی جُون بِالْا فیہ والْعَدُون اور دو آئیں ہیں سر گوشیان کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی منتی جُون بِالْا فیہ والْعَدُون اور دسول سی اُن اِن کی مرگوشیوں میں گناہ کی و مَعْصِیتِ الزّسُولِ اور دسول سی اُن اور اسلام کونقصان پہنچانے کے پروگرام بناتے با تمیں ہوتی ہیں اس لیے کہ دہ مسلمانوں اور اسلام کونقصان پہنچانے کے پروگرام بناتے سے یا پھر اسلام اور مسلمانوں کا فراتی اُڑاتے سے اور رسول الله سی ایک اور مانی پر مشتی منسوے بناتے سے۔

## یبو د ومنافقین کی ایک اور برٔ ی حرکت:

یبودومنافنین شراور فساد والی سرگوشیاں بھی کرتے ہے اور ان کی ایک اور بُرک حرکت بیتی کدوہ آنحضرت سائن این بھی کے باس آکر السلام ملیم کی بجائے السّام علیم کہتے۔ جس کا معنیٰ ہے کہتم پرموت آئے۔ ان کی اس بُری حرکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فی من مایا و اِذَاجا آءُوک حَیْوات بِمالَہُ یُحَیِّلت بِهِ اللهٔ اور جب وہ یبوداور منافق لوگ آپ کے باس آئے ہیں تو ایسے الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ سائن آپینم کو سلام نہیں کیا۔ وہ آکر السّام علیٰ کیم کہتے تو حضور سائن آپینم کیم تو حضور سائن آپینم کیم اللہ کے اس مائن کے اور یہی تعلیم آپ سائن آپیم کے مسلمانوں کودی کہ علیٰ گھ کے ساتھ اس کا جواب دیے اور یہی تعلیم آپ سائن آپیم نے مسلمانوں کودی کہ کافروں کے سلام کا جواب علیٰ گھ کے ساتھ دے دیا کرو۔

## عنداب مين تاخير پر غلط استدلال:

اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ہر مجرم کواس کے جرم کی سز افی الفور نہیں ویتا بلکہ مبلت ویتا ہا۔ مبات عداب اس کے لیے لازم قرار ویا ہے۔ یہود اور متافقین جب

#### 

## يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْآ

إذَا تَنَاجَيْتُمْ فَكُلَا تَتَنَاجُوا بِالْاِثْمِ وَالْعُنْ وَانْ وَمَغْصِيتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَعْشُرُونَ وَإِنَّهُ النَّجُولِي مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَعْزُنَ الَّذِينَ امنوا وكيس بصارهم شيئا الاياذن الله وعلى الله فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ® يَأْتُهُا الَّذِينَ امْنُوْآ إِذَا قِبْلُ لَكُمْ تَفْتَحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْتُحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلًا انْتُوزُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوامِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُ لُونَ خَبِيْرٌ ﴿ يَأْيُّهُمَا الْذِيْنَ أَمَنُوَا إِذَا نَاجِيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّ مُوّا بِيَنَ يَكِي نَجُولِكُمْ صِكَاقَةً فَالِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَاطْهَرُ فَإِنْ لَمْ ا يَجُدُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ

یَایَهٔ الّذِیْنَ امْنُوْ اسے ایمان والو! اِذَاتَنَاجَیْدُهٔ جبتم آپی میں سرگوشی کرو فکلاتَتَنَاجَوْابِالْمِشْمِ وَالْعُدُوانِ توندسرگوشی کروگناه کی اور ریول مانی این کی و مَعْصِیتِ الرَّسُولِ اور ریول مانی این کی و مَعْصِیتِ الرَّسُولِ اور ریول مانی این کی و و مَعْصِیتِ الرَّسُولِ اور پر بیزگاری کی واقتُقُوا و مَنْاجَوْابِالْبِرْ وَالتَّقُولِ و اور سرگوشی کروئیکی کی اور پر بیزگاری کی واقتُقُوا الله الله اور الله تعالی سے دُر تے رہو الّذِی اِلَیْهِ تُحْشُرُ وَنَ کہ ای کی و الله عالی کی اور الله تعالی سے دُر تے رہو الّذِی اِلَیْهِ تُحْشُرُ وَنَ کہ ای کی و این بی خت بات ہے کہ وہ وائی مِنَ الشَّیْطِن پخت بات ہے کہ وہ

سرگوشی شیطان کی جانب ہے ہے نیکٹر نالذین امنوا تاکہ پریشان كرے ان لوگوں كوجوا يمان لائے ہيں وَنَيْسَ بِضَا رِّهِمْ شَيْئًا اور وہ نہیں ہے ان کو ذرا بھی نقصان پہنچانے والا اللہ باذن الله مگر اللہ تعالی كَمْمُ كَسَاتُهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَالِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللَّه تَعَالَى بى بريس عاہد كه بهروساكريں ايمان والے يَايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا السالمان والو! إِذَاقِيْلَلَكُمْ جب كَهَا جَاعَتُم ع تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِين كَثَادَكَ كُرُو مجلسول مين فَافْسَحُوا تُوتُم كشادك بيداكرو يَفْسَح اللهُ لَكُمْ الله تعالی تمھارنے لیے وسعت کر دے گا وَ إِذَا قِیلَ اور جب کہا جائے انْشُرُ وَافَانْشُرُ وَا أَنْهُ كُور اللهُ الَّذِينَ اللهُ الَّذِينَ امَنْ وَامِنْكُمْ بلندكر ع كالله تعالى ان لوگول كوجوتم ميس سے ايمان لائے وَالَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمَ دَرَجْتِ اورأن لوكول كوجوعلم ديَّ كَيْ مراتب مي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ اور الله تعالى ان چيزول كى خبر ركھنے والا ب جوتم كرت بو يَاتَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الالله الله الله الذَّا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ جِبِتُم رسول مالِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا فَقَدِمُوْ ابَيْنَ يَدَى نَجُو لَكُمْ صَدَقَةً توآ کے بھیجوتم صدقہ اپن سرگوشی سے پہلے ذلك خَیْر لَکُمْ بِیمُهارے لیے بہترے وَاطْهَرُ اورزیادہ یا کیزہ ب فَانْ تَمْ تَجدُوا کِس اگرتم نہ ياوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ توبِ شك الله تعالى بخشخ والامهر بان ب-

## التحےمشورہ کی احب از تاور بڑے مشورہ کی ممانعت:

الله تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فر مایا کداگر شمصی سرگوشی یا آپس میں مشورہ کرنا ہی ہوتو ایسی سرگوشی اور ایسا مشورہ نہ کروجس میں گناہ اور زیادتی اور رسول سائٹی آئیلی کی نافر مانی پائی جاتی ہو بلکہ ایسی سرگوشی اور مشورہ کروجس میں نیکی اور تقوی ہو۔ تقوی کہتے نافر مانی پائی جاتی ہو بلکہ ایسی سرگوشی اور مشورہ کروجس میں نیکی اور تقوی ہو۔ تقوی کہتے جیں خدا خونی کو، پر ہیزگاری کو اور احکام شرع کی یا بندی کو۔

فرمایا یَابَهٔ اللّذِینَ المَنُوّا اسایمان والوا اِذَابَنَاجَیْدُهُ جبتم آپی ایس رُوْق کرو فَلاتَنَاجُوْلهِ الْاِفْدِوَالْعُدُوانِ تونه سر گوْق کروگناه کی اور زیاد ق کی وَمَعْصِیَتِ الرَّسُولِ اور رسول مان این اِن کی نافر مانی کی وَتَنَاجُوْلهِ اِنْبِرِوَ التَّقُولی وَمَعْصِیتِ الرَّسُولِ اور بر بیزگاری کی وَاتَقُوااللهُ الَّذِی اِنَیْهِ تَحْشُرُونَ التَّقُولی اور بر بیزگاری کی وَاتَقُوااللهُ الَّذِی اِنَیْهِ تَحْشُرُونَ التَّقُولی اور بر بیزگاری کی وَاتَقُوااللهُ الَّذِی اِنَیْهِ تَحْشُرُونَ التَّقُولی اور بر بیزگاری کی واتَقُوااللهُ الَّذِی اِنَیْهِ تَحْشُرُونَ اللهٔ اللّذِی الله تعالی می اور بر بیزگاری کی جاؤے الله تعالی تماری بر حرکت اور بر ممل کو جانت ہے اور تم سب ای کے حضور اکٹھے کے جاؤے اور وہ تم سے تمار کی اور ہونی کی سوائی سے بیخ کے لیے ابھی سے تمار کی اسوائی سے بیخ کے لیے ابھی سے اپنی اصلاح کرلو۔

### شیطانی مشورے:

اِنَّمَ النَّهُ وَى مِنَ الشَّيْطُنِ پختہ بات ہے کہ وہ مشورے شیطان کی جانب ہے ہیں۔ النَّهُ وٰی پر الف لام عہد کے لیے ہے اور مراذ ایسا مشورہ ہے جس میں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافر مانی پائی جاتی ہو۔ اس لیے کہ شیطان بی شراور فساد پر ابحار اس ایک خور نالَذِینَ اَمَنُوا ایسے مشوروں پر شیطان اس لیے اس کساتا ہے تا کہ ایمان والول کو پر یشان کرے وَکَیْسَ بِضَا رَبِهِمْ شَیْنًا اِلَّا بِاذْنِ اللّٰهِ شیطان جوحر بہمی استعال کر پر یشان کرے وکینس بِضَا رَبِهِمْ شَیْنًا اِلَّا بِاذْنِ اللّٰهِ شیطان جوحر بہمی استعال کر

لے وہ ایمان والوں کو ذرائی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا تھم نہ ہو۔ سبب اچھا ہو یا بُرااس میں تا خیراللہ تعالیٰ ہی ڈالٹا ہے۔ گناہ کی سرگوشی کرنامسلمانوں کو پریشان کرنے کا سبب ہے گراس کی وجہ سے مسلمانوں کواس وقت تک نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو۔ ای لیے فرمایا وَ عَلَی اللّٰهِ وَلَیْتُو کَاٰلِ الْمُوٰ مِنُونَ اور اللّٰه تعالیٰ کی ذات پر ہی مومنوں کو بھر وسا کرنا چاہیے کہ وہ شیطانی اعمال کے شراور فساد سے ان کو محفوظ رکھے گا اور ان کی مدد کرے گا۔

مجلسس میں بیٹھنے ذالوں کاحق:

ایک صورت یہ ہے کہ جبتم مجلس میں کشادگی کرو گے تو اللہ تعالی تمھارے داوں کو کشادہ کر دے گا۔ ایک دوسرے کی محبت اور قدر اور ایک دوسرے کی بات برداشت

برنے کی تو فیق شھیں عطا کروے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بنانے کی برکت سے اللہ تعالی تمھارے رزق میں وسعت کروے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی تمھارے اس عمل کی برکت سے تمھارے لیے اپنی رحمت کے درواز ہے کھول دے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی تمھیں کشادہ جگہ بعنی جنت دے گا۔

وَإِذَاقِيْلَ انْشُرُ وَافَانْشُرُ وَا اورجب لهاجائے اُٹھ کھڑے ہوتوتم اُٹھ کھڑے ہو۔ ہو۔ اس کا تعلق پہلے جیلے کے ساتھ ہی ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجلس میں جگہ نہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ چلے جاؤ تو تم اس کوا پنی تو ہین مت مجھو۔ یا مجلس میں بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کسی سے کہا جائے کہ یہاں سے اُٹھ جا ۔ تو اس کوا پنی تو ہین نہ مجھا جائے۔ جیسا کہ عوما آئی پرایسے لوگ آ کر بیٹے جائے ہیں جن کا وہاں بیٹے کا حق نہیں ہو تا اور ان کی وجہ سے بلائے گئے مہمانوں کے لیے جگہ نہیں ملتی ۔ تو اگر ان لؤگوں سے کہا جائے کہ تم مہمانوں کے لیے جگہ نہیں مجھنا جائے کہ مہمانوں کے لیے جگہ نہیں مجھنا جائے ہے۔

اوراگراس کاتعلق پہلے جملے کے ساتھ ہی خاص نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح سمیں میں کشادگی کا تھم ویا جارہا ہے اس طرح سمیں اس کا تھم بھی ویا جارہا ہے کہ جب شمیں مناز کے لیے یا جہاد کے لیے یا کسی نیک مقصد کے لیے اُٹھ کھڑنے ہونے کا تھم ویا جائے تو اُٹھ کھڑ ہے ہوجا یا کرو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوجا نے تو اُٹھ کھڑ ہے ہوجا یا کرو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوجا نے تو ہے مقصد وہاں نہ بیٹے رہا کروبلکہ اُٹھ کرا ہے کام کاج میں لگ جایا کرو۔

يَرُفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ المَنُوْامِنْكُمْ اللهُ اللهُ تعالَى ثم مِن سے ایمان والوں کے درجات بلند کرے گا۔ آنحضرت مان اللہ اللہ کی مجلس میں ایمان والوں کے علاوہ منافقین بھی ہوتے تصاس کیفر مایا کتم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کرے گا۔ وَالَّذِیْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ اور اُن لوگوں کے درجات بلند کرے گاجوعلم دیئے گئے۔ اہل علم کا مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے۔ دنیا میں ان کونیک نامی اور آخرت میں جنت کے بلند درجات حاصل ہوں گے۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرُ اور اللہ تعالیٰ باخبر ہان ممام کا مول سے جوتم کرتے ہوتے مارا ہرا چھا یا بُراعمل وہ جانتا ہے اور حساب کے وقت اس کوظا ہر کرے گا وراس کا بدلہ دے گا۔

## الله کے نی صال اللہ اللہ میں سے سرگرشی سے پہلے صدقہ کا حکم:

آنحضرت مل الفائد الله على المحافوت ياسر گوشى كاندازين گفتگوكر في والول كو روكا بھى گفتگوكر الله كاكوكى خاطرخواه بتيجه فلاك وه بدستور وقت كے فياع اور مسلمانول كى پريشانى كا باعث بنج رہتوان كواس عمل سے روك كے ليے بي حكمت عملى اختيارى كى اور ان كو حكم و يا گيا كہ الله كرسول مل فائيل كے ساتھ سر گوشى كرنى ہوتو پہلے صدقہ دو۔ بي صدقہ اداكر نا واجب تھا۔ صدقہ كى كوئى مقدار بيان نہيں فر مائى تا كہ جرآ دى ابنى وسعت صدقہ اداكر سكے ۔ اور اس صدقہ كے حكم بيس غرباء كے ساتھ خيرخوابى تھى ۔ بي صدقہ كا حكم پر حكم اور اس صدقہ كے حكم بيس غرباء كے ساتھ خيرخوابى تھى ۔ بي صدقہ كا حكم پر حكم اور اس صدقہ كے حكم بيس غرباء كے ساتھ خيرخوابى تھى ۔ بي صدقہ كا حكم پر حكم كے ليے رہا چراس كومنسوخ كرديا گيا۔ اس حكم كا بتيجہ بي ذكلا كہ بلا مقصد سر گوشى كرنے والے اس سے رك گئے۔ صحابہ كرام بني النيم تو و يسے بى ايسے انداز مقصد سر گوشى كرنے والے اس سے رك گئے۔ صحابہ كرام بني النيم تو و يسے بى ايسے انداز سے دور رہ بتے ہے۔

## حضر ست عسلی شی الله و کی خصوصیت:

صدقہ ادا کر نے سرگوشی کرنے کی اجازت تھی مگر حضرت علی رہائی ہے علاوہ دیگر صحابہ کرام میں میں ہیں نے رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کیا اور کسی کو ضرورت ہی محسوس نہ

حضرت عسلی سنی اندور یافت کرده مسائل:

تفسیروں میں لکھاہے کہ حضرت علی مِناتِینہ نے سرگوشی کے انداز میں حضور صالیتناتیا ہی ۔ سے دس مسائل یو جھے اور ہرمسئلہ سے پہلے ایک درہم صدقہ ادا کیا۔

- ا پوچھا کہ و فاکیا ہے؟ آپ سائٹٹائیٹٹی نے فر مایا اللہ تعالی کی توحید کی گواجی دینا۔
  - پوچھا کہ فیماد کیا ہے؟ آپ صابتہ آیا ہم نے فرمایا کہ شرک و کفر فساوہ یں۔
- پوچھا کہ تن کیا ہے؟ آپ سائٹ آیہ ہے فرما یا اسلام اور قر آن کریم حق ہیں۔ اور
   ولایت حق ہے جب تجھے عطا کی جائے۔
  - پوچھا کہ حیلہ کیا ہے؟ آپ مان آیا ہے فرما یا کہ حیلہ کوچھوڑ دے۔
  - پوچھا کہ مجھ پر کیالازم ہے؟ آپ سَنْ شَائِیْتِ بَرِ مایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔
- و چھا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیسے مانگوں؟ آپ سائیٹھائیٹیم نے فر ما یا کہ دل کی سچائی اور یقین کے ساتھ التہ تعالیٰ ہے مائلہ۔
- یو تھا کہ اللہ تعالی سے کیا ماگوں؟ آپ اللہ اللہ نے فرمایا آخرت کی بہتری ما نگ۔
  - ﴿ بِوجِها كَهَا بِنْ نَجِ تِ كَيْ لِيكِ كَمَا كُرُونِ؟ آپ مَنْ يَا بَيْمَ فِي مَا يَا كَهُ طَالُ رِزْقَ كَهَا وَاور سِجَ كَي عادت ا بِنَاوَ۔
    - پوچھا کہ سرور کیا ہے؟ آپ مائیٹی آپیلی نے فرمایا کہ سرور جنت ہے۔

وَ بِوجِها كداحت كيا ہے؟ آپ النظائی نے فر ما یا كاللہ تعالیٰ کادیدارداحت ہے۔
حضرت علی بڑت کو بھی صرف ان بی مسائل کے بو چھنے کا موقع ملا ۔ پھر صدقہ کر کے
سرگوشی کی اجازت کا حکم منسوخ ہوگیا۔ اس کی تفصیل تفییر مظہری وغیرہ بی مذکور ہے۔
فر ما یا یَا تَقِعَ اللّذِینَ اَمْنُوْ ا اے ایمان والو! اِذَا نَاجَیُدُ تُمُ الرّسُولَ جبتم
رسول سائن اللّذِین امْنُوْ ا اے ایمان والو! اِذَا نَاجَیْدُ مُو الرّسُولَ جبتم
رسول سائن الله الله عن کی کا ارادہ کرو فقید مُو ابْنِین یَدی نَاجُول کُمُو صَدَقَة تو اپنی
سرگوشی سے پہلے چھونہ چھ صدقہ ادا کرو ذٰلِک خَنی اَنْجُول کُمُول سے تعارے لیے بہتر
اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی نبی کریم مائن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ہے۔
اور منافقین کو ان کے عمل سے روکنا بھی ہے اور غرباء کے ساتھ خیرخواہی بھی ہے۔ اور یہ
کوابول سے تعمیس بہت زیادہ صاف سے راکز باء کے ساتھ خیرخواہی بھی ہے۔ اور یہ
گزاہوں سے تعمیس بہت زیادہ صاف سے راکز کا باعث بھی ہے۔

قَانِ لَمْ تَجِدُوْا فَانَ اللّه عَفُوْرٌ وَجِيمٌ پِي الرّتم صدقدنه پاؤتو بِشك الله تعالی بخشے والا مهربان ہے۔ یعنی اگر شمص آمحضرت مان الله عمر گوشی کی ضرورت محسوس ہواور تمھارے پاس صدقہ اوا کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتو صدقہ کے بغیر بھی سرگوشی کرنے بیس تم پرکوئی گناہ بیس۔ اس لیے کہ اللہ تعالی بخشے والا مہربان ہے۔

\*\*\*\*\*\*

## ءَ الشَّفَقَتُمُ اَنْ تُقَيِّمُوْا بِينَ يَكَى

تَجُوْلُكُمُ صَلَاقَتِ فَإِذْ لَمُ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلْوةَ وَاتُوا الزُّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ \* فَأَقِيمُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ \* وَاللَّهُ خَبِيرٌ يِمَا تَعْمَلُونَ قَالَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ تَولُوا قَوْمًا غَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَيْنِ وَهُمْ رَيَعُ لَهُوْنَ فَالْهَاكُولُهُمْ عَنَا الْمُعْ عَنَا اللَّهُ لَهُمْ عَنَا اللَّهُ لِلْمُ الْهُ مُ سَأْءَ مَا كَانُوْ الْعُمْلُونَ ﴿ الْمُعَانُ فَا الْهُمْ جُنَّةً فَصَّتُ وَاعَنْ سَيِيلِ اللهِ فَلَهُ مُ عَذَابٌ مُنِهِ يَنُ هَلَنْ اللهِ فَلَهُ مُ عَذَابٌ مُنِهِ يَنُ هَلَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوالْهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَاللَّهُ الْوَلْاكُ اَصَعَبُ التَّالِ هُمْ مِنْ فِيهَا خِلْدُونَ ®يؤُمُريبُعُمُ اللهُ جَمْيعًا فيَعْلِفُونَ لَا كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيُعْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَى عِلاَ إِنَّهُ مُ هُمُ إِلَّكُنِ بُونَ ﴿ إِسْتَعَنَّو ذَعَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَأَنَّاهُمْ فِيلُو اللَّهِ أُولِيكَ حِزْبُ الشَّمْطِنُ أَلَّ إِنَّ حِنْبُ الشيطن هُمُ الْغُسِرُونَ ١٠

عَاشَفَقُتُمْ كَياتُم وْرَكَعُهُ وَ انْ تُقَدِّمُوا اللهات كَمْمُ الْحَصْدَقَاتِ الْجَسِمِ الْمِثْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الورجوع فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا لِيسَ الرَّمْ نَهِيلُ كَرْسَكُ وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ اوررجوع فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا لِيسَ الرَّمْ نَهِيلُ كَرْسَكُ وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ اوررجوع فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا لِيسَ الرَّمْ نَهِيلُ كَرْسَكُ وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمُ اوررجوع فرايا الله تعالى في مَ ير فَاقِيمُوا الصَّلُوة توتم يابندى كرونما ذكى فرايا الله تعالى في مَ ير فَاقِيمُوا الصَّلُوة توتم يابندى كرونما ذكى

وَاتُواالزَّكُوهَ اوردية ربوزكُوة وَأَطِيْعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ اوراطاعت كروالله اوراس كے رسول كى وَاللَّهُ خَبِيْنَ مِهَا تَعْمَلُونَ اور الله تعالى خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جوتم کرتے ہو المدرق کیا آپ نے دیکھا نهيس إلى الَّذِينَ اللَّولُون كَي طرف تَوَلَّوْا قَوْمًا دوست بناليا انھوں نے الی قوم کو غضب الله عَلَيْهِ مُ کَعَضب اتار الله تعالی نے ان پ مَاهُدُ مِنْ كُدُولَامِنْهُدُ نَهِين بين وه لوگتم مين سے اور نه بی وه ان میں سے ہیں وَیَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِب اور وہ تسمیں اُٹھاتے ہیں جھوٹی بات ير وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانكهوه جائع بين أعَدَّاللَّهُ لَهُمْ تَاركر ركما إللاتعالى في ان كي عداياشديدًا سخت عذاب إنّهُ م سَآءً مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِ شَك وه لوگ جو يَحْم كرتے بين وه برا ب اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً بناليا بِ أنهول في ابني قسمول كو دُهال فَصَدُّوْاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ لِي وه روكة بين الله تعالى كرائة عن فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لِي أَن كے ليے ذليل كرنے والاعذاب ب لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ بِرَكْرُنْہِيں كام آئيں گان كے اَمْوَالْهُمْ اَن كِمال وَلَا أَوْلَادُهُمْ اورنه بي ان كي اولاد قِنَ اللهِ شَيًّا الله تعالي كي عذاب سے بچانے میں کچھ بھی او آبات اضعب القار یبی لوگ ہیں دوزخ والے هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ وه اس مِن بميشدر بيل ك يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعًا

#### مقعب كاحصول:

تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَىٰ نَجُولُكُمْ صَدَفْتِ اللهات عَلَيْمَ بِي كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ عُلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كرنے سے پہلے صدقداداكرو فاذلغ تفعلوا لى جبتم يكام نبيل كر سكے كرسر كوش ے پہلے صدقہ دیتے وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اور اللّٰدتعالى نے تم پر رجوع فرما يا اورتم كو معاف کردیا اورسر گوشی سے پہلے صدیتے کے علم کومنسوخ کردیا ۔ توان اعمال کی طرف توجددوجو بمیشد کے لیے تم پرلازم ہیں فاقینہ والصّلوة پس نمازی پابندی کرو-نماز قائم كرنے كا مطلب يہ ہے كەستحب وقت ميں اس كے آواب وستحات كولمحوظ ركھ كرنماز إ پرهي جائے والوالز عوق اورز كوة دية ربو نماز بندول يرالله تعالى كاحق إور ز کو ہواللہ تعالی کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے اور : زكوة مالى عبادت عه وَأَطِيْعُواللَّهُ وَرَسُولَهُ اوراللَّداوراس كهرسول سَالِعَالَيْهُم كَ اطاعت كرور الله تعالى كى بات مانو اور نبى سال الله الله كى بات مان كى ساته اس كى سنت ، يرعمل كرورالله تعالى اوراس كرسول البينة إيلى كى اطاعت بى يركامياني كا دارومدار ب وَاللَّهُ خَبِيْنَ إِمَا لَتَعْمَلُونَ اور اللَّد تعالى عمار المال كي خبرر كيف والا ب- اس لياس ک جیجی ہوئی شریعت برعمل کر ہے ہی زندگی گزارو تا کہ تسمیس دنیا اور آخرنت کی کامیانی حاصل ہوجائے۔

## من فقسين كاكردار:

پھولوگوں نے بہ ظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا مگر ان کے دل ایمان سے خالی تھے اور وہ ایپنا آپ کے ساتھ تھا۔ بید ایپنے آپ کومسلمانوں میں شار کر واتے ۔ حالانکہ ان کا اصلی تعلق کا فرول کے ساتھ تھا۔ بید منافقین کی جماعت بہت خطرنا کے تھی۔ ای لیے بار باران سے بچنے کی تلقین کی گئے۔ ان منافقین نے بہودیوں کے ساتھ دوستانہ قائم کر رکھا تھا۔ جب کہ بہودی اسلام اور

مسلمانوں کے خلاف ساز شوں بی معروف رہتے۔ ایے لوگوں کے بارے بیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا آلغ نیز اے کا طب کیا آپ نے دیکھائیں اِلَی الَّذِیْنَ تَو لَوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ مُ ان لوگوں کی طرف جضوں نے ایک توم، ایک جماعت سے دوستانہ قائم کر رکھا ہے جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا۔ جن لوگوں پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا اُن میں خصوصیت کے ساتھ یہود ہیں۔ ای لیے انمنف فوب عَلَیْهِ مُ سے مراد یہود لیے جاتے ہیں۔

مَاهُدُ مِنْكُدُ وَلَامِنْهُدُ يَمِنانِي لوگ اگر چائهوں نے بہ ظاہر کلمہ پڑھا ہے اور اپنے آپ کومسلمانوں میں شار کرتے ہیں گرحقیقت میں وہ تم میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ یہود میں سے ہیں۔ وہ بے شک یہود یوں کے ساتھ دوستاندر کھتے ہیں ، ان کے ساتھ مدردی کرتے ہیں گر کے یہودی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ان میں اپنے آپ کوشار کرتے ہیں گرتے ہیں گرنے یہودی نہیں ہیں اور وہ جھوٹی بات پر قسمیں اُٹھاتے ہیں کرتے ہیں۔ وہ میڈ یَعْلَمُونَ عَلَی اَلْکُدوہ جانے ہیں۔

## من فقین کی سزا:

اَعَدَّاللَٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِیْدًا الله آیت ہے منافقین کی سزابیان کی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخت قسم کا عذاب تیار کررکھا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ فِی الدِّرُ نِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النساء: ۱۳۵]" نِ شک منافق جبنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔" اِنْهُمْ سَاءَ مَا کَانُوایَعْمَلُونَ مِن جُور نِ بین وہ بُراہے۔ ان کا کردار، طرزِ عمل ، یہود کے ساتھ دوستانہ اور جھوٹی قسمیں اُٹھانا دغیرہ ہرکام بُراہے۔

فَصَدُّوُ اعَنْ سَبِيْلِ اللهِ پِي وہ رو کتے ہيں الله تعالیٰ کے رائے ہے۔ منافقين کی خرابوں ميں ہے ایک خرابی ہے بیان فر مائی کہ وہ الله تعالیٰ کے رائے ہے رو کتے ہیں۔ جہاد سے متعلق عجیب فتم کی افواہیں پھیلاتے ، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے فَلَفَ هُ عَذَابُ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے فَلَفَ هُ عَذَابُ مُنِينَ بِينَ اُن کے لیے ایساعذاب ہے جو ذلیل کرنے والا ہے۔ دنیا میں بھی کی دفعہ ان کی منافقت اور اسلام دشمنی ظاہر ہوئی اور وہ ذلیل ہوئے مگر پھر بھی اپنی ان حرکات سے بازند آئے اور آخرت کاعذاب تو بہت ہی رُسواکرنے والا ہے۔

## مال و دولت کام نه آئیں گے:

دنیا میں اپنے مال اور اولاد کے بل ہوتے پرظلم اور ناانصافی کرتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے تو نہ ان کے مال کام آئیں گے اور نہ بی ان کی اولاد کام آئیں گرفت میں آئی نئے نئے تھ نہ اُمُو الْبُعَدُ وَلَا آؤلَادُ هُدُ ہُرُ ان کے کام نہیں آئیں گاران کے مال اور نہ بی ان کی اولاد نین الله شیئ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے چھڑا نے میں یہ ذراجھی کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں آدی کواس کا اچھاعقیدہ اور اچھے اعمال ہی جہنم سے چھڑا نے میں کام آئیں گے اور آپائے آضح بن کا اچھاعقیدہ اور ایجھے اعمال ہی جہنم سے چھڑا نے میں کام آئیں گے اور آپائے آضح بن کا اچھاعقیدہ اور ایجھے اعمال ہی جہنم سے چھڑا نے میں وہ اس میں بمیشہ رہیں گے بھی اس

ے نکالے نہیں جائمیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹی قسیس:

مفسرین کرام رسی فرماتے ہیں کہ یوع سے پہلے اُڈ کو محذوف ہے۔اس لحاظ ہے معنیٰ میہ ہوگا کہ آپ یا دکریں اس وقت کو جب ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ اس وقت ان کے حال کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور منافقوں کوجھوٹی قشمیں اُٹھانے کی ایس عادت پڑگئی ہے کہوہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی فشمیں اُٹھا کیں گے۔ بھی کہیں گے و الله رَبّا مَا کُنّا مَنْ بِينَ [ الانعام: ٣٣ ] "الله كي قسم اے ہمارے رب ہم تو شرك كرنے والے نہيں تھے۔"اور بھی اینے اعمال کا انکار کردیں گے تو ان کے ہاتھ یاؤں بول کران کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ان لوگوں کی فطرت ہی بگڑ گئی کہ وہ جیسے تمھارے سامنے جھوٹی تسمیں اُٹھاتے ہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی قشمیں اُٹھا تیں گے۔ قرمايا يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ جَمِيْعًا جس دن الله تعالى ان سب كو أشاع كا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ عَجِروه الله تعالى كما من تسمين أثما تمي كجي وة تمهار عمام خصمين أنهات إلى وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مُعَلِّي شَيْءِ اوروه خيال كرت ہیں کہ وہ کسی فائدے پر ہیں۔ شہرہ سے مراداحیماراستہ۔اوروہ خیال کریں گے کہ وہ التھے راستہ یر ہیں حالانکہ وہ تو اچھے رائے سے بہت دور ہول گے۔ یا شہر ہے سے مراد فائدہ ہے۔ وہ بیرخیال کریں گے کہ جیسے وہ دنیا میں جھوٹی قشمیں اُٹھا کر فائدہ حاصل کر لیتے تھے ای طرح یہاں بھی فائدہ حاصل کرلیں گے۔گران کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس کیے کہ اللہ تعالی تو ہر چیز کوجانتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔اس کی فرمایا اَلاَ إِنَّهُ مَا هُدُ الْكَذِبُونَ خَرِدار بِ شِك يمي لوگ جموت جبي - اليي حالت ميس ندان كو يجه فائده حاصل ہوگا اور نہ ہي وہ اپنے جموٹ كو چھيا سكيس سے ۔ اُ

سفيطاني كشكركا انحسام:

جنب کوئی آ دمی الله تعالیٰ کی یا و ہے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ دنیا کی چیزیں اور برے اعمال اس کے سامنے مزین کر کے بیش کرتا ہے۔ . جب آ دی ان کی طرف متوجه ہوتا ہے تو شیطان اس کواسینے قابو میں کرلیتا ہے اور اس سے ہروہ کام کروا تاہے جو کرانا چاہتا ہے تی کہان کوجھوٹی قسموں پر بھی آ مادہ کرلیتا ہے۔ای كيفرمايا استَحْوَذَعَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ شيطان أن يرغالب آكياب فَأَنْسَهُمْ ذِكْرَ الله بهراس نے اُن کواللہ تعالیٰ کا ذکر بھلادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کوئی ہے،اس کے احکام کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ آج و نیامیں ہرطرف شیطان کی اطاعت بی ہور بی ہے ای لیےلوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین اور دین احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حجوثی قشمیں اُٹھانے والوں اور اللہ تعالیٰ کی یا دبھول جانے والوں کے بارے میں فر مایا أو آلات حِزْبُ الشَّيْطَنِ مِي لوگ شيطان كى جماعت اوراس كا كروه ہيں۔ پھران كے انجام ے آگاه فرمایا آلآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَن هُمُ الْخَيْرُ وَنَ خَبردار بِ شَك شيطان كا گروہ ہی نقصان اُٹھانے والا ہے۔ نُسر ان کامعنیٰ ہے مقصد میں نا کام و نامراد ہونا۔ بیہ لوگ بھی ناکام و نامراد ہی ہوں گے بے شک اُنھوں نے دنیا میں کتنے ہی بہ ظاہرا چھے اعمال کیے ہوں۔ دنیا میں اُن کے اعمال رائیگاں ہوجا نمیں گے اور وہ آخرت کے عذاب ہے بہتر کیں گے۔



إِنَّ الذِينَ الذَيْنَ وَكُنَّ اللهُ لاَ غَلِبَ اللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

 مخالفت كى الله تعالى كى اوراس كرسول كى وَلَوْ كَانْوَ البَآءَ هُمَ الرَّحِيوه أَن كَ باب مول أَوْ أَبْنَا ءَهُمْ إِلَا كَ بِيْ مُول اَوْ إِخُوانَهُمْ یاان کے بھائی ہوں آؤ عَشِیْرَتَهُد یا اُن کے خاندان کے لوگ ہوں أولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيْمَانَ يَهِي لُوك بين كُولُود يا بِاس في ال كدلول بس ايمان وَايَّدَهُمْ يِرُوجِ مِنْهُ اورطاقت دى ان كوا يَى جانب سے دوح کے ساتھ وَیُدَخِلْهُ مُرجَنْتِ اوران کو داخل کرے گا ایسے باغات میں تنجری مِن تَختِهَاالْاَنْهُ وَ کہ بہتی ہوں گی ان کے نیج نہریں خلدين فيها وه بميشدري كان من رضى الله عنهم راضى بوكيا الله تعالی ان سے وَرَضُواعَنْهُ اورده راضی ہو گئے اس سے اُولَبك حِزْبُ اللهِ بِي لوك الله تعالى كا كروه بي الآ إنَّ حِزْبَ اللهِ هَدُ الْمُفْلِحُونَ خبردار بِ شك الله تعالى كاجو كروه بوى كامياب مونے والا

## الله تعالى اوراس كےرسولوں كاغلب :

الله تعالى نے فرمایا إِنَّ الَّذِینَ یَحَا قُوْنَ اللهٔ وَرَسُولَهٔ کُواللهٔ وَرَسُولَهٔ کُول مِن سے کے رسول کی مخالفت کرنے والے اُولیک فی الاَذَیّن ولیل ترین لوگوں میں سے موں کے فواہ وہ و نیا میں بی طام کتے ہی اعزاز واکرام والے مول کتّ بَاللهُ لاَ غَلِبَنَ مَا اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

گاجب کدایمان والے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے اوراس کے نظام کو نافذ کریں گے۔ جب ایمان والے اسلامی شریعت سے غفلت کا مظاہرہ کریں گے، اس کے احکام کی پروائیس کریں گے تو ان سے غلبہ چھین لیا جائے گا۔ ایسی حالت میں مغلوب مسلمان ہوں گے اسلام ہر حال بن غالب ہی رہے گا۔ پھر غالب اس کو کہا جا تا ہے جس کے سامنے دوسرے بے بس اور عاجز ہوں۔ ونیا و آخرت ہر چگہ اللہ تعالیٰ کی جا تا ہے جس کے سامنے دوسرے بے بس اور عاجز ہوں۔ ونیا و آخرت ہر چگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی غالب ہے اور اس کے رسول اپنی نافر مان قو موں کے مقابلے میں غالب رہ کہا کہ ان تقالیٰ نے ان کو نجات وی اور نافر مان قو موں کو ہلاک و بر باد کیا۔

اِنَّ اللهُ قَوِیِّ عَرِیْرِ مِی الله تعالی طاقت والا غالب ہے۔ الله تعالی ک صفات میں ہے دوسفتیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ قوی ہے سادی کا نخات اس کے سامنے ہیں اور عاجز ہے۔ اور وہ عزیز ہے ، غالب ہے ای کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت ہے اور جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار ڈالتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار ڈالتا ہے۔ کسی کو اس کے سامنے چون و چرا کرنے کی جرا تہیں ہے۔

## ايمانى غيرت كاتقاضا:

ایمانی غیرت کا تقاضایہ ہے کہ مومن آ دمی اللہ تعالی اوراس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستانہ نہ در کھے خواہ وہ کتنا ہی قربی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔اسلامی تاریخ بالخصوص سے ساتھ دوستانہ نہ در کھے خواہ وہ کتنا ہی قربی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔اسلامی تاریخ بالخصوص سے ایمان کو سے ایمان کو بھی ایمان کی بین کہ مومن نے اپنے ایمان کو ترجیح دی اور اسلام یا حضور مان تا تی شان میں گتا خی کرنے والے اپنے قربی رشتہ داروں کو بھی عبرت ناک سزا دے کراپنے مذہبی جذبات کا اظہار کیا۔ تفسیر روح المعانی ،

قرطبی اور مظہری وغیرہ میں فدکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کے والد ابو قافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہے۔ اس دور میں اُنھوں نے آنحضرت مان اُنھا ہا کی شان میں گستاخی کی توحضرت ابو بکر بڑاتھ نے اپنے والد کے منہ پرتھیٹر مارا۔ جب آپ سائٹ آیا ہم کی سان میں سامنے معاملہ پیش ہوا تو آپ سائٹ آیا ہم نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ سے اس بارے میں سامنے معاملہ پیش ہوا تو آپ سائٹ آیا ہم نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کی شان میں گستاخی برداشت نہ کرسکا تھا۔

حضرت سعد رہائی کا یہود بن قریظ کے ساتھ اُٹھنا ہیں تھا تھا۔ جب بن قریظ کے خلاف کارروائی کی گئی تو اُٹھوں نے آمخضرت سائی آئی ہے معاہدہ کیا کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ان کا خیال بیتھا کہ سعد رہائی ہمارے بارے بارے میں زم فیصلہ کریں گے۔ جب ان کوفیصلہ کے لیے بلایا گیا تو اُٹھوں نے فیصلہ کیا بارے میں زم فیصلہ کریں گے۔ جب ان کوفیصلہ کے لیے بلایا گیا تو اُٹھوں کو غلام اور کہ ان کے لڑنے کے قابل مردودں کوئی کردیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنالیا جائے۔ اس فیصلہ کے مطابق یہود بنی قریظہ کوئی کیا گیا۔ حضرت سعد رہائی نے این ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔

ایک نابینا صحابی نے آنحضرت مانتیالیا کی شان میں گتاخی کرنے والی اپنی بیوی کو آنی اپنی بیوی کو آنی این بیوی کو آنی کے ایک کا تھا حالانکہ اس سے ان کے بیچ بھی متھے اور وہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کے متاج بھی تھے۔

بدر کے موقع پر جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں تھے ان کے بارے میں آپ بارے میں آپ بارے میں آپ بازی مسلمان کا آپ سال بینے سی اب سے مشورہ کیا تو حضرت عمر بی تھند نے مشورہ دیا کہ ہرمسلمان کا قریبی رشتہ داراس کے حوالے کردیا جائے تا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اُ تارے۔

برصغیر کے آنگریزی دور میں ایک غریب مستری گھرانے کے غازی علم الدین شہید نے جب گستان رسول صلح اللہ بیال کوجہنم رسید کیا تو عام مسلمانوں نے اس کے اس اقدام کوعقیدت کی نظر سے دیکھا اور علامہ اقبال مرحوم نے اس کے اس اقدام کوان الفاظ کے ساتھ سرایا کہ ہم سوچتے ہی رہ گئے اور مستریوں کالڑکا بازی نے گیا۔

اس طرح کے ذہبی جذبات کے اظہار کی بے شار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ جن کو ہر دور میں بنظر تحسین دیکھا گیا اور ایسے جذبات کا اظہار کرنے والوں کے فضائل میں شار کیا گیا جواس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ کے ہاں روٹمل کے طور پر مذہبی جذبات کا اظہار پندیدہ عمل ہے۔ موجودہ دور میں بعض خود ساختہ مفکرین اس کو مذہبی جنون اور مذہبی شدت پندی کا نام دے کر اس کو بُراعمل ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ مالا نکہ ان کا نظریہ بالکل باطل ہے۔ البتہ یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جوالیے جذبات کا اظہار کرتا ہے وہ دنیاوی کی اظ سے آگے اس کے نتائج بھگننے کے لیے بھی تیار رہے۔ ایسا نہ کرے کہ خود بھاگ جائے اور دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دے۔ ایسا نہ کرے کہ خود بھاگ جائے اور دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دے۔ یا جس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ ایسے افراد کو بھی سزا دے جواس کے ساتھ ایسے افراد کو بھی سزا دے جواس کے ساتھ ایسے افراد کو بھی سزا دے جواس کے ساتھ ایسے افراد کو بھی سزا دے جواس کے ساتھ ایسے کی نہ اسلام اجازت ویتا ہے اور نہ بی اس کی عالیت کوئی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بی فساد ہے اور اس کا خاتمہ ہرمسلمان کی ذمہ داری ہے۔ عبایت کوئی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

# وشمنان اسلام سے دوستی ندر کھنے والوں کی تعریف:

الله تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے ساتھ دوئی نہ رکھنے والوں کی تعریف کرتے موے فرمایا لاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّمِوَ الْيَوْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يرايمان ركف والى كوكى اليي جماعت آب كوبيس ملي يُوَآدُونَ مَنْ عَآدَاللهُ وَرَسُولَهُ جو دوئی رکھتی ہوا سے لوگوں سے جھوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹیلیجم کی الفتكى وَلَوْكَانُوْ البَآءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ أَوْ إِخُوانَهُمُ أَوْعَشِيْرَتَهُمُ وَالاللهُ الراور اس کے رسول مان علیج کی مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہول یا اولا دہویا ان کے۔ بِهِ أَنْ مُولِ يِا أَنِ كَ فَا عُدَانِ كَ افْراد مُولِ أُولِيكَ كُتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيْمَانَ بَنَ لوگ بیں کہان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ بعنی پختدا ورمضبوط کردیا ہے کہ دہ سی ک پردا کیے بغیرایمانی تفاضول کو بورا کرتے ہیں۔ بیایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے کہ غیرمسلمون کے طور طریقہ کواپنایا جائے ،اُن کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اورمسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے ۔مغربی تہذیب کواپنانا اسلامی اقدار کونقصان پہنچانا ہے۔ای طرح شادی بیاہ کے موقع پر ہندووانہ رسومات کی ادائیگی بھی ایمان میں خلل کی دلیل ہے۔ پختہ ایمان کا تقاضا ہے کہ خلاف اسلام ہررسم کوچھوڑ و یا جائے۔

وَاَیّدَهُدُ بِرُوج مِنْهُ اوراپی جانب سے روح کے ساتھ ان کو طاقت ور کیا۔ روح سے مراد بر بل عالیام بھی ہو سکتے ہیں اور روح سے مراد ایمانی نور اور تن کی معرفت کا نور بھی ہوسکتے ہیں اور روح سے مراد ایمانی نور اور تن کی معرفت کا نور بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو طاقتور اور مضبوط کر دیا۔
وید خِلْهُ مُحْ جَنْتِ تَجْرِی مِن تَحْیَقا الْآنَهُ رُخْلِدِینَ فِیْهَا اور ایسے باغات میں ان کو وائل کرے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مِن ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مِن ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ مَاللّهُ مِن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ مَاللّهُ مُن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ مَاللّهُ مُن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دَضِیَ اللّهُ مُن کے خِلْدِینَ فِیْنَا کُلُونُ کُلُو

عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ راضي موكيا الله تعالى ان عاوروه راضي موكت الله عـ-جنت کے خوش نما اور ایسے آرام وہ منظر کا ذکر فرمایا جو گلوق کے دل ود ماغ میں آسکتا ہے ورنہ تو جنت میں آرام وسکون کی ایسی چیزیں پیدا کی جمعی ہیں جومخلوق کے دل ور ماغ میں آئی نہیں سکتیں۔ دنیا کے آرام وسکون کے اسباب تو عارضی ہیں ہروقت اُن کے چھن جانے کا اندیشہ ہتا ہے۔ چوری، ڈاکے اور ظالمانہ انداز میں قبضہ کر لینے کا خوف بھی رہتا ے ۔ حالات ناموافق ہونے کی وجہ سے جگہ بدلنے کا اخمال بھی ہوتا ہے پھرموت کے باعث توبقینی طور پران اسباب سے محروم ہونے کا کھٹالگار ہتا ہے۔ ممر جنت میں الیسی کوئی صورت نہیں ہو گی بلکہ وہ تعنیں نختم ہوں گی اور نہ ہی وہاں سے سی جنتی کو نکالا جائے گا۔ اً ولَيْكَ حِنْ سُاللُهِ مِي لوك الله تعالى كى جماعت بين كافرون بالخصوص يهود ك ساتھ دوستاندر کھنے والوں کو جوٹ بالقیطن شیطان کا گروہ (ٹولا) اوراس کی جماعت کہا گیا۔ اور اس کے برعکس اسلام وشمنوں سے دوئی ندر کھنے والول کو بیٹریٹ اللہ اللہ اللہ گروہ اور اس کی جماعت کہا گیاہہ آلآ اِنّ جِزْبَ اللّٰہِ هُمُهُ الْمُغْلِحُونَ خَبروار بِ شک القد تعالی کے گروہ میں شامل لوگ بی کا میابی یانے والے ہیں۔

اسلام دشمنوں سے دوئی نہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خصوص انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایمان کی پختگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپن جانب سے روح کے ساتھان کی تائید کرتا ہے!ن کو مضبوط اور طاقت ور بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت اور اس کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ جنت اور اس کی بہاریں کے بہاریں گے۔ ایسے لوگ اللہ کا گروہ اور اس کی جماعت ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل لوگ ہی فلاح وکا میابی یا تھیں گے۔

دنیاوی آرام وسکون کے اسباب مل جانے کوفلاح نہیں کہتے بلکہ فلاح کہتے ہیں اسپنے اعمال کا چھا بدلہ مل جانا ، اپنے اعمال کی بدولت آرام وسکون مل جانا ۔ اعمال کا اچھا بدلہ پانے والے مومن ہی ہول گے اور آرام وسکون کی جگہ جنت کی صورت میں ایسے ہی لوگوں کو سلے گی ۔ اس لیے ان کوفلاح وکا میا بی یانے والے کہا گیا ہے۔



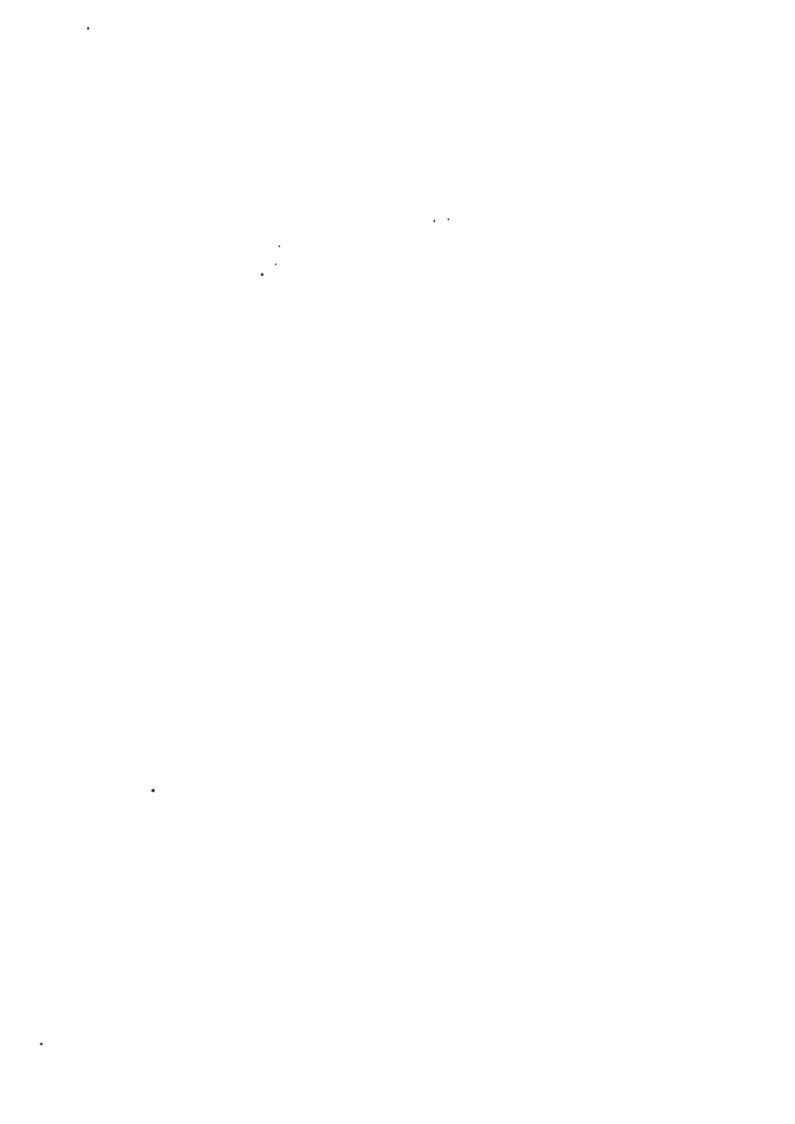

# بننا ألله الخمالخ ألخ

تفسير

سُورُلا لِحُسْرِي

(مکمل)



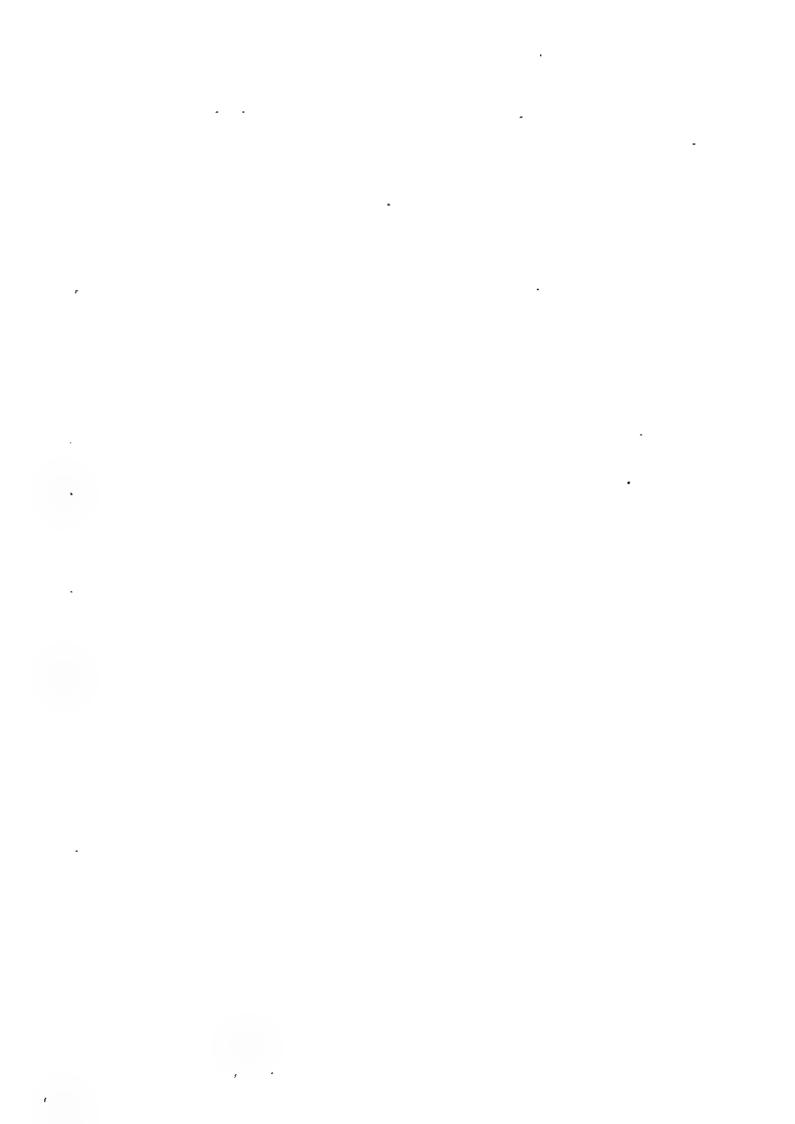

# وَ اللَّهُ ١٦ اللَّهِ ٢٦ اللَّهِ ١٩ سُؤرَةُ الْحَشْرِ مَلَانِيَةٌ ١٠١ اللَّهِ رَكُوعَاتِهَا ٣ اللَّهِ

بسم الله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ سَبِّعَ يِلْهِ مَا فِي السِّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكَيْمُ هُوالَانِي آخُرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ اَهُلِ الْحِكْتِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوْلِ الْعُشْرِ مَا ظُنُ تُمْ أَنْ يُغْرِجُوا وَظُنُوا أَنَّهُمْ مًانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَعْتَسِبُوا وَقُلْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ يُغُرِبُونَ بَيُوتُهُمْ بِأَيْدِيهِ مُ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَكِرُوْا يَأُولِي الْكُوسُانِ وَلَوْلا آنْ كُتَبَ اللهُ عَلَيْهِ مُرالِحِكُاءُ لَعَنْ يَهُمُ فِي الدُّنْيَاءُ وَلَهُ مُرِفِ الْأَخِرَةِ عَنَابُ التَّارِ وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ شَأَقُوا اللهَ وَرَسُولَاءُ وَمَنْ ثُمُنَا فِي اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ سَدِيْدُ الْعِقَابِ® مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةِ أَوْتُرَكْتُمُوْهَا قَآلِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبَاذُنِ اللهِ وَلِيُغُرِي الْفُسِقِيْنَ @وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِم مِنْهُمْ فَكُا أَوْجَفْتُمْ عِلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكَابِ وَلَانِ الله يُسلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَأَءُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْنِ سَيَّحَ بِنَّهِ لَتَهِ كُرِتَى بِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي مَا فِي السَّمُوٰتِ وه چيزين

جوآ انول مين بين وَمَافِي الْأَرْضِ اور جوز مين مين بين وَهُوَ الْعَزِيْرُ المُكِنْمُ اوروہی غالب حکمت والاہے هُوَالَّذِی وه وہی ذات ہے أَخْرَجَ الَّذِينَ جَس فِي كَالِا ان لُوكُول كُو كُفَرُ وَامِنُ أَمْلِ الْكِتْبِ جُو اہل کتاب میں سے کافر ہیں مِنْ دِیَارِ هِمْ اُن کے گھروں سے لِاقَالِ الْحَشْرِ يَهِلَ اجْمَاعُ (اكُمْ) كَ لِيهِ مَاظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا (اك مسلمانو!) نہیں گمان کرتے تھے تم یہ کہوہ نگلیں گے وَظَنَّوْا اوراُنھوں نِ خيال كرركها تها أَنَّهُ مُ مَّانِعَتُّهُ مُ حُصُونُهُ مُ مِنْ اللهِ كَهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لوگ جو ہیں ان کو بچانے والے ہیں اللہ (سے عذاب) سے ان کے قلعے فَأَتُهُ مُواللَّهُ لِهُمْ آيان كَ ياس اللَّه تعالى (كاحكم) مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا جهال سے أنهول نے كمان بھى نه كيا وَقَذَفَ فِي قُلُو بِهِمُ الرَّعْبَ اوراس نے ڈال دیاان کے دلول میں رُعب پُخْرِبُوْنَ بِیُوْتَهُمْ بِأَیْدِیْهِمْ وَقَ بربادكرنے لگے اينے گھروں كوائے ہاتھوں كے ساتھ وَايْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ اورمومنوں کے ہاتھوں سے فاغتیر والیا ولی الابصار پستم عبرت حاصل كرواع آئكھوں والو! وَلَوْلا اورا كُرنه موتى سيبات أَنْ كَتَبَاللَّهُ كُلُودى إلله تعالى في عَلَيْهِمُ الْجَلاء ال يرجلاوطني لَعَدَّبَهُمْ فِي الدُّنَا توعذاب ديتاان كودنياس وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ أور ان کے لیے آخرت میں آگ کاعذاب ہے ذٰلِكَ بِاللَّهُ مُشَا قُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ

بیرسزااس کیے ہے کہ بے شک انھوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول سَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَى وَمَنْ يُشَاقِقُ اللَّهَ اورجوالله تعالى كى مخالفت كرتاب فَانَّ اللَّهَ شَدِيدُالْعِقَابِ تُوبِ شُك الله تعالى سخت سزادين والاسم مَا قَطَعْتُمُ مِّنْ لِينَةٍ نَهِي كَا ثَاتُم نِي كَا فِي كَا مُولِي كَا مُورِكَا درخت أَوْتَرَكُمُ وَهَاقَا بِمَةً عَلَى أَصُو لِهَا يَاتُم نِهِ السَّكُوجِهُورُ اكهُ وه كَفِرا إِينَ جَرُول بِر فَبِياذُنِ اللهِ يس وه الله كحم كساته ح ويدُخْزَى الْفْسِقِينَ اورتاكه وه رسوا كرے نافر مانى كرنے والول كو وَمَا آفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ اورجو فئی کا مال دلوایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کوان سے 👚 فَمَاۤ اَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَيْل قَلَارِ كَابِ يَسْبَين دورُ احْتُم نِي اسْ يرگفورْ عادرنه ى اونث وَّلْكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ لَكِن اللهُ تعالَى عَلى عَظ كرتا بالين رسولوں کوجس پر چاہتاہ وَاللّٰهُ عَلَى گُلِّ شَيْءِ قَدِيْر اور اللّٰہ تعالَى ہر چیز پر قدرت رکھنے والاہے۔

#### تعسارفسسورست:

اس سورت کامشہور نام سورۃ الحشر ہے۔حشر کامعنیٰ ہے جمع ہونا۔ اس سورۃ کا دوسری آیت میں ہے لیا قَلِ الْحَشْدِ (پہلے اجتماع کے لیے) ای وجہ سے اس سورۃ کا نام سورۃ الحشر رکھا گیا۔ اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ بی نضیر ہے۔ اس سورت میں یہود کے قبائل میں سے بنونضیر کوجلا وطن کرنے سے متعلق بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کوسورۃ بی نضیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت آنحضرت میں تازیل ہوئی۔ اس

ہے پہلے سو [ ۱۰۰ ] سورتیں نازل ہو چکی تھیں ، نزول کے اعتبار سے اس سورۃ کا ایک سو آ ایک [ ۱۰۱ ] نمبر ہے۔اس کے تین رکوع اور چوبیس آیات ہیں -

يهود كوحب للوطن كرنے كى وجه:

جب آنحضرت مل وقت مدینہ منورہ تشریف لائے تواس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے تواس وقت مدینہ منورہ میں ویگر قوموں کے علاوہ یہود بھی کانی تعداد میں آباد تھے۔ اور اُن کے قبائل میں بونفیر، بنوقر یظ اور بنوقینقاع مشہور اور مال دار تھے۔ آپ سائی تالیج نے علاقائی سلامتی کے لیے چاہا کہ تمام قبائل میں ایک معاہدہ طے پا جائے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ اور آس پاس کے تمام قبائل ایک دوسرے سے امن پائیں اور بیرونی حملہ آور کے خلاف متحدہ جدو جہد کریں۔ اس مقصد کے لیے ایک تحریری معاہدہ تیار کیا گیا جس کو میثاتی مدینہ کانام دیا گیا۔

اس معاہدے میں تحریر تھا کہ ہر فدہب کے لوگ اپنے اپنے فدہب پر قائم رہتے ہوئے اپنی فدہبی رسومات اوا کرسکیں گے۔ کوئی فریق کی دوسرے کے فدہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا اور خہ ہی کسی کو اپنا فدہب تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ اگر معاہدے میں شریک کسی فریق پر ویت آن پڑی یا تا وان پڑ جائے تو تمام لل کراس کو اوا کریں گے۔ اگر کوئی ہیروٹی حملہ آور معاہدہ میں شریک کسی فدہب والوں کے خلاف چڑھائی کرے گا تو معاہدہ میں شریک تمام فریق ہیروٹی حملہ آور کا متحد ہو کر مقابلہ کریں چڑھائی کرے گا تو معاہدے میں شریک فداہب میں سے کوئی کسی وجہ سے دوسرے کی مدونہیں کر سے گا تو وہ ہیروٹی حملہ آور کی فدد بھی نہیں کرے گا۔ اس تحریری معاہدے پر یہود سے سے میں شریک فداہب میں کرے گا۔ اس تحریری معاہدے پر یہود کر سے گا تو وہ ہیروٹی حملہ آور کی فدد بھی نہیں کرے گا۔ اس تحریری معاہدے پر یہود سے سمیت تمام فداہب کے سرکر وہ حضرات نے وستحفل کے گر یہود نے اس معاہدے ک

یا بندی ندکی بلکمسلسل مسلمانوں کےخلاف شرارتوں میں مصروف رہے۔

جنگ احد میں جب مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو یہود ہوں نے آخصرت سان النظائی اور اسلام کے خلاف اپنی جدو جہد تیز کردی اور کہنے گئے کہ بدوہ نبی انہیں ہے جس کا تذکرہ تورات میں مذکور ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا نے کے لیے انہوں ہے مشرکین مکہ ہے بھی روابط قائم کے ۔ بونضیر قبیلے کا غربی اور سیاسی را جنما کعب بن اشرف چالیس آ دمیوں پر مشمل ایک وفد لے کر مکہ گیا اور ابوسفیان وغیرہ سردارانِ قریش سے ملاقات کی اور ان کو مسلمانوں پر جملہ کرنے پر اُکسایا اور ابوسفیان وغیرہ سردارانِ حریش سے ملاقات کی اور ان کو مسلمانوں پر جملہ کرنے پر اُکسایا اور اپنے قبیلے کی طرف سے بھر بور تعاون کا یقین دلایا۔ بیکعب بن اشرف آنحضرت سان ایک خطاف گتا خانہ با تیں بھی کرتا تھا اور مسلمانوں کو اذبیت پہنچا تا تھا۔ اس لیے آپ سان ایک آپ کے خلاف گتا خانہ کے رضاعی بھائی محمد بن مسلمہ بڑا تھے ۔ نے بینیا تا تھا۔ اس لیے آپ سان ایک گوتل کردیا۔

وے دی۔ آپ سائی آیا ہے یہود سے اس سازش کے بارے میں پوچھا تو اُنھوں نے اقرار کیا کہ واقعی ہم نے ایسا پروگرام بنایا تھا۔ یہود کی ان شرارتوں کی وجہ سے آپ سائی آیا ہے ان کوعلاقے سے نکا لئے اور جلا وطن کرنے کا فیصلہ فر مایا۔ جس کا ذکراس سورت کی ابتدائیں ہے۔

## ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سبیح کرتی ہے:

قرآن کریم میں کئی مقامات پرذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز خواہ وہ جان دار ہو یا

ہوان ہووہ اللہ تعالیٰ کت بیج بیان کرتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی فرمایا سیّج ولاہِ مِن اللہ تعالیٰ کی تیج کرتی ہے ہروہ چیز جوآسانوں میں

ہواور جوز مین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرایک کی تیج کوجانتا اور بجھتا ہے مگرتم ان کی تیج کو انتا اور بجھتا ہے مگرتم ان کی تیج کو انتا اور بجھتا ہے مگرتم ان کی تیج کو انتا اور بجھتا ہے مگرتم ان کی تیج کو انتا اور بجھتا ہے مگرتم ان کی تیج کو انتا اور بجھتا ہے مگرتم ان کی تیج کو انتا کی تیج کوجانتا اور بھتا ہے مگرتم ان کی تیج کوجانتا اور بھتا ہے مگرتم ان کی تیج کو کا تعام کو چلاتا ہے اور وہ حکمت والا ابنی اس کے نظام کو چلاتا ہے اور وہ حکمت والا ابنی حکمت اور کی اس کے نظام میں خلال ہیں ڈال سکا۔

عمت اور مصلحت کے مطابق نظام کوچلاتا ہے کوئی اس کے نظام میں خلال ہیں ڈال سکا۔

بنونضہ یرکی حب لاوطنی :

جب بنونفیر قبیلہ کے میہودیوں کی شرارتیں اور مکاریاں نمایاں ہو تمکیں تو آپ مائی فائیل ہو تمکیں تو آپ مائی فائیل کے بیا اس کے باتو میں فائیل ہے اس لیے باتو تم اس علاقہ سے نکل جاؤیالزائی کے لیے تیار ہوجاؤاوران کودس دن کی مہلت دی کہ اس عرصہ میں غور وفکر کر سے جو فیصلہ کرنا چا ہو کرلو۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن اُبی نے ان کو لڑائی پر آمادہ ہو سی عردار عبداللہ بن اُبی نے ان کو اُن پر آمادہ ہو سی عردار کی مدد کا وعدہ کیا تو وہ لڑائی پر آمادہ ہو سی حسلمانوں نے اُن پر حملہ کیا تو وہ قلعہ میں بند ہو سی اور مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر چند

ہی دنوں کے بعدوہ علاقہ چھوڑنے پرراضی ہو گئے۔آپ سائٹھالیکی نےمشر وططور پران کو علاقد جھوڑنے کی اجازت دے دی۔ شرط بیتھی کہتم ہتھیارساتھ لے کرنہیں جاسکتے وہ يهان بي چيوڙ كرجاؤ مح\_اوراين مال واسباب مين سے جتنائم ساتھ لے جاسكتے ہولے جاؤ۔ اُنھوں نے اینے مکانوں کے دروازے ، کھڑکیاں اور چھتوں کی لکڑیاں تک اُتار لیں اور سوار بوں پر لا دکر لے گئے۔اور خیبر میں جا کرآباد ہو گئے اور پچھ عراق چلے گئے۔ أنهول نے جوزمینیں اور باغات چھوڑے تھے ان کا اکثر حصہ آپ ماہ نفالیے کم نے مہاجرین میں تقسیم فر ما دیا تا کہ مہاجرین اپنی معیشت کا بوجھ خوداً معالیں اور انصار نے مہاجرین کی محمر بلواخراجات کے لیے بھی حصہ مقرر کمیااور انصار میں سے صرف تین آ دمیوں ابود جانہ تعالی کے راستے میں خرج کردیا۔ بنونضیر مین سے صرف دوآ دمی سفیان بن عمیر بنائید اور سعد بن وهب من تشد مسلمان ہو گئے ہاتی تمام کوجلا وطن کرو یا گیا۔جلا وطنی کے وقت اُنھوں نے پچاس زرہیں، بچاس خود اور تین سو جالیس تلواریں چھوڑی تھیں۔

حشر جاربين:

الله تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کھوالدی آخر جالدین کے گفر وامن کے میں اللہ تعالی کی دات وہی ہے جس کفر وامن کے میل المیکٹ میں دیار مینے لا قبل الد تعالی کی دات وہی ہے جس نے اہل کتاب کا فروں کو پہلے حشر کے لیے ان کے گھروں سے نکالا ۔ لاک قبل الد تشد میں صفت کی اضافت ہے موصوف کی جانب یعنی پہلاحشر۔ حشر کا معلی ہے اجتماع (اکھ)۔ یہاں یہودیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے مسلمانوں کا اجتماع مراد ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا

ہے کہ یہ مراد ہوکہ یہ جلاوطنی انفرادی نہیں تھی بلکہ اس علاقہ کے یہود یوں کا اجتماع تھا جن کو جلاوطن کیا گیا۔ لِا قَ لِ الْ حَشْرِ میں حشر کی صفت اول لا لَی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہبلا اجتماع تھا اور اس کے علاوہ اجتماع اور بھی ہیں۔

اس کے بارے میں تفسیروں میں بالخصوص جلالین شریف کے حاشیہ میں لکھا ہے کے حشر چار ہیں۔ لیکن یہاں پرامام کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول الحشر یہ ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول الحشر یہ ہے کہ آ پ سائٹ الدین کے ان کوشام کی طرف بھیجا پھر خیبر کی طرف بھیجا۔ حالانکہ آ پ سائٹ الدین کے ان کو بہلے خیبر بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر رہی تھے ان کوشام بھیجا۔ آ پ سائٹ الدین کے بان کو بہلے خیبر بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر رہی تھے ان کو شام بھیجا۔ آ پ سائٹ الدین کے براوراست یہودکوشام کی طرف نہیں بھیجا تھا۔

تو پہلاحشر مدینہ سے بنونضیر کی جلاوطنی پر اجتماع ، دوسراحضرت عمر رہا تھے۔ کے دور میں خیبر سے یہود یوں کی جلاوطنی پر اجتماع اور تیسراقرب قیامت قعرعدن سے آگ اُلے میں خیبر سے یہود یوں کی جلاوطنی کر لے گی۔ اور چوتھا قیامت کے دن کا حشر ہے جس میں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ ان تمام حشروں میں یہود یوں کی ذلت ورسوائی ہوگی۔

یهود بول کی غسی محسوسس انداز میں گرفت:

یہود اپنے علاقے میں خوش ہاش اور آسودہ حال تھے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ یہاں سے نکل جا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماظنن تُنہُ اُن یَخرُ جُوا اے مسلمانو! تم نے گمان بھی نہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے سے ماظنن تُنہُ اُن یَخرُ جُوا اے مسلمانو! تم نے گمان بھی نہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے سے نکل جا کیں گے وظنہ و آئہ مُر اُن مَان کے عنداب سے بچالیں گے۔ وہ قلع مضبوط اُنھوں نے سے کہان کے قلعان کو اللہ تعالیٰ کے عنداب سے بچالیں گے۔ وہ قلع مضبوط اُنھوں نے اس کے عنداب سے بچالیں گے۔ وہ قلع مضبوط اُنھوں نے دار کے سے کہ دخرورت کے وقت وہ ان میں بناہ لے لیں گے اور دشمن کے وار

وَقَدَفَ فِي قُلُو بِهِمُ الرِّعْبَ اورالله تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے مسلمانوں کو کوئی حیثیت ہی نہ دیتے تھے یہ نے ربُون بُیوْ تَھُمُ یا یُدِی ہِمُ وَایُدِی الْمُوْ مِنِیْنَ اور وہ برباد کررہ ہے تھا ہے گھروں کو یہ نے موں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے۔ جب اُن کو علاقہ چھوڑ نے کا حکم دیا گیا اور اینے سازو سامان کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی تو خود اپنے ہاتھوں سے گیا اور اینے سازو سامان کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگ گئے ، ان کی چھتیں اُ کھاڑ دیں ، درواز ہے اور کھڑکیاں نکال لیں اور ایمان والوں کے ہاتھ سے بھی ان کے گھر برباد ہوئے فاغت بر والیا ویلی الکرنے اور کھڑکیاں الکرنے اور کھرانے والیا ہوئی والوں کے ہاتھ سے بھی ان کے گھر برباد ہوئے فاغت بر والیا ویلی اور ایمان والوں کے ہاتھ سے بھی ان کے گھر برباد ہوئے فاغت بر والیا ویلی اور ایمان سے بھی ہوسکتا ہے اور پھیرت سے بھی۔ اور پھیرت سے بھی۔ اور پھیرت سے بھی۔

اگر بصارت سے ہوتواس کامعنی ہوگا اے تکھوں والوا تم عبرت حاصل کرو۔اور اگر بصیرت سے ہوتو معنی ہوگا اے عقل والوا عبرت حاصل کرو کہ دنیا کے ظاہری اسباب حاصل ہوجانے کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹ آلیا ہے کی مخالفت کرنے والے یہود یوں کا کیا انجام ہوا کہ ان کوصد یوں سے آباد آبائی علاقہ سے کیسے ذات ورسوائی سے نکال دیا گیا۔

#### تقدری فیصلے:

اس کا ئنات کو پیدا کرنے ہے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ فلاں آ دمی فلاں وقت میں اور فلاں جگہ میں پیرکام کرے گا۔اوراپنے اسی از بی علم کی بدولت اس نے کا سُنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سب مجھلوح محفوظ میں لکھد یا ہے۔اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ای کے مطابق ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بنونضیر کے حق میں جلاوطنی ہی تکھی تھی اس لیےان کوجلا وطن کیا گیا۔اگر جلا وطنی کا تقذیری فیصلہ نہ ہوتا تو ان کی مکاریوں اورشرارتوں کی وجهسے ان کودنیا میں ہلاک کردیا جاتا اور ذرائجی فائدہ حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جاتا۔ اى بات كاذكر الله تعالى ف فرمايا وَلَوْلآ آنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاّ ءَلَعَدْ بَهُ عَفِي الدُّنيّا اور اگر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان کو دنیا میں عذاب دیتا۔ایباعذاب کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی آ رام وسکون نہ حاصل کر سکتے بلکہ فى الفور بلاك وتباه كروية جات وَلَهُ في الْأَخِرَةِ عَذَابُ التَّارِ اوران كي لي آخرت میں آگ کا عذاب ہوگا۔جہنم میں بے شارقتم کے عذاب ہوں گے مگران میں سب سے زیادہ سخت آگ کا عذاب ہوگا۔اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ جب کہ بیہ لوگ عذاب کی دیگرا قسام سے بھی سزاد سیئے جا تھیں گے۔

الله اوراسس كرسول صلى الله الله المالات كانتيجب :

الله تعالی نے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہود کو ذلت ورسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکالنا،ان کے دلوں میں مسلمانوں کارعب ڈالنااوران کا خودا پنے ہاتھوں سے گھروں کو ہر باد کرنااور پھر آخرت میں آگ کے عذاب میں ڈالا جانا اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صافحت اللہ کے مالیت کی ۔فرمایا

ذُلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَا قُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ يَسِبَ سِرَاال لِيهِ بِ كَهِ بِ ثَنَكَ انْصُول فَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

# جنگی حکمت مسلی:

جب بنونفیر قبیلے کے یہودی مسلمانوں کا سامنے مقابلہ کرنے کے بجائے قلعہ میں بند ہو گئے تو آپ ساتھ اللہ کر ان کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ تقریباً بند ہو گئے تو آپ ساتھ اللہ ان دوران نہ تو یہودی قلعہ سے باہر نکلے اور نہ ہی سلح پر آ مادہ ہوئے ۔ اس الیے آمخصرت ساتھ کی ساتھ کی اختیار کرتے ہوئے ان کے درختوں کو کا شخاور ان کی املاک کونقصان پہنچانے کا تھم دیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر یہودی سلح پر آ مادہ ہو گئے اور انھوں نے بیش کش کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ساتھ کے لیے تیار ہیں ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ساتھ کے لیے تیار ہیں ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ساتھ کے لیے تیار ہیں ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ساتھ کے لیے تیار ہیں ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ساتھ کے لیے تیار ہیں ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ساتھ کے لیے تیار ہیں ۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ساتھ کے ان کو جلا وطن کردیا۔

# وسنت كى املاكسك كونقصان يهنجإنا:

ہروہ چیزجس سے دھمن فا کدہ اٹھا کرمسلمانوں کونقصان پہنچا تا ہواس چیز کوتباہ کرنا اورنقصان پہنچا نا درست ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بید درخت یہود یوں کے مور ہے بھی تھے اوران کی آمدن سے وہ مسلمانوں کے خلاف طاقت اور توت بھی حاصل کرتے تھے۔ اس لیے ان درختوں کا کا ٹرا بالکل درست تھا۔ گریہود یوں نے اور منافقین نے اس پر بے جااعتر اض کیا کہ باغات اور املاک کونقصان پہنچا نا کہاں کا انصاف ہے؟ اس بارے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی تر دد پیدا ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے بید اس بارے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی تر دد پیدا ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے بید اس بارے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی تر دد پیدا ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے بید

آیت اتاری مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِیْنَةِ نہیں کاٹاتم نے کوئی کھور کا درخت آؤ کُتُمُوْ هَاقَآ بِمَةَ عَلَی اُصُولِهَا یاتم نے اس کوچھوڑا کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہے فَبِاذِنِ اللهِ تعالیٰ نے ساتھ ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنی فیباذِنِ اللهِ تعالیٰ نے الله تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنی نبی مین فیلی نہیں کے میاتھ ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنی نبی مین فیلی نہیں کے میاتھ ہے دل میں یہ بات ڈالی اور نبی کریم مین فیلی نیز نبی کر میا مین فیلی کے کا کھم دیا و لیے فیل فیل اور تا کہ الله تعالیٰ نافر مانوں کو ذکیل وخوار کرے۔ عالم اسبب میں جو چیزی قوت اور عزت واحر ام کا ذریعہ موں ان کی بربادی ذلت فرسوائی کا باعث بنی ہے۔

### مال فِئَى كاحْكم:

اگر اسلای کشکری کافروں کے خلاف لڑائی ہوئی ہواورلڑائی کی مشقت اُٹھانے کے بعد کافروں کا مال اسلای کشکر کے ہاتھ گئے تو اس کو مالی غنیمت کا مال کہا جاتا ہے۔ جس کا ذکر سورۃ الانفال میں گزر چکا ہے۔ اور اگر اسلامی کشکر کولڑائی کی مشقت نہ اُٹھائی پڑی ہو بلکہ کا فرلڑ ائی لڑے بغیر شکست تسلیم کرلیں ایسی صورت میں اسلای کشکر کو کافروں کا جو مال ہاتھ لگتا ہے اس کو مالی فئی کہا جاتا ہے۔ بنونسیر کے یہود یوں نے بھی لڑائی کے بغیر مسلمانوں کی شرا کط مان کرصلے کرلی تھی اس لیے اُن سے جو مال حاصل ہواوہ مالی فئی تھا۔ ان یہود یوں کی شان وشوکت تو ڈ نے کے لیے بویرہ کے علاقے کے بعض درختوں کو کاٹا گیا اور بہت سے درخت باتی جھوڑ دیئے گئے تا کہوہ مسلمانوں کے کام آئیں۔ وہ درخت اور ان کی آباد جگہیں جو وہ چھوڑ کر گئے یہ سب مالی فئی تھا۔ ان کے علاوہ تین سو بینتالیس اونٹ بھی تھے۔ شرط کے مطابق وہ اسلی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، وہ بھی مالی فئی تھا۔ ایسا مالی فرح کی فرائی میں میں تھیں۔

کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ملا تھا اللہ کو اختیار دیا۔ یہ مال آپ سا تھا ایک وجہ ملکیت نہ تھا بلکہ آپ سا تھا ایک اختیار کی استعال میں اختیار دیا گیا تھا۔ ای اختیار کی وجہ سے اس مال کو اپنے ذاتی اور گھر بلوا خراجات کے لیے خرج فرماتے ، محتاجوں کو دیے اور جو مال نج جاتا وہ عام مسلمانوں کی بھلائی میں صرف فرماتے۔ آپ سا تھا ایک بعد آپ سا تھا ایک کی حیثیت سے ایسا مال مسلمان حاکم وقت کے اختیار میں ہوتا آپ سے ایسا مال میں حاکم وقت کی درا خت نہیں بنی بوتا ہے۔ وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے مال میں حاکم وقت کی درا خت نہیں بنی بلکہ یہ مسلمانوں کی فلاح و بہود میں خرج کیا جاتا ہے۔

ال فني محسايدين مين تقسيم نهرنے كى وجه:

اللہ تعالیٰ نے واضح فر مایا کہ مال فئی مال فئیہت کی طرح تقیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے کہ مسلمانوں کواس کے حصول میں لڑائی کی مشقت نہیں اُٹھائی پڑتی ۔ فر مایا وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَیٰ دَسُوٰ لِهِ مِنْهُمُ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کا فروں سے اپ رسول مائی فی یہ کے طور پردلوایا فَمَا اَوْجَفُتُ مُعَلَیٰ مِین خَیْلِ وَلَا رِکا ہِ پسنہیں دوڑا ہے تم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اور نہ ہی اونٹ جب شصیں لڑائی کی مشقت نہیں اُٹھائی پڑی تو پھرا ہے مال کے تقسیم نہ کیے جانے پر کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں ہوسکتا اُٹھائی پڑی تو پھرا ہے مال کے تقسیم نہ کیے جانے پر کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں ہوسکتا وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى كُلُّ شَیْ اِقَدِیْتُ اور اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَٰ كُلّٰ شَیْ اِقَدِیْتُ اور اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَٰ كُلّٰ شَیْ اِقْدِیْتُ اور اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْ كُلِّ شَیْ اِقْدِیْتُ اور اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ

مَا آفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ آهُلِ القُرى فَيلهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْبِي وَالْيَامِلُي وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّيِيلِ " كُ لَا يَكُونَ دُولَةً كِنْ الْأَغْنِيَاءِمِنَكُمْ وَمَا الْمُصَاءُمُ لَا يَكُونَ دُولَةً كِينَ الْأَغْنِيَاءِمِنَكُمْ وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَنُذُونُ وَمَا نَصْلُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّتَّهُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَّاءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِينَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ الخرجوامن ديارهم واموالهم يبتغون فضلامن الله وَ يِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَلِكَ هُمُ الصِّي قُونَ أَو الَّذِينَ تَبَوُّو السَّارَ وَالِّإِيمَانَ مِنْ قَيْلُهِمْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرِ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُنْ هَاجَرِ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُنْ وَهِمْ حَاجَةً مِنْ الْوَتُوْ الْوَيُوْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِ مْرُوَلُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَ حَصَاصَةً الْمُفْلِحُونَ

رہے میں سے مال داروں کے درمیان وَمَا اللّٰکُمُ الرَّسُولَ اور جو د يتمسى الله تعالى كارسول فَخُذُوهُ تُواس كولي وَمَانَهُم كُمُ عَنْهُ اوروه چیزجس سے مصی منع کردے فانتھوا تواس سے رک جاؤ واتّقوا الله اورالله تعالى سے ورتے رہو إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ بِهِ شُكُ الله تعالى سخت سزادين والاب لِلْفُقَرَآءِ الْمُهجِدِينَ جَرت كرنے والے فقراء کے لیے ہیں الَّذِیْنَ آخر جُوا وہ لوگ جونکا لے گئے مِن دِیَارِ هِمْ وَأَمُو الِهِمْ الِيخَ مُرول اور مالول سے يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وه تلاش كرتے ہيں الله كافضل اور اس كى رضا قَيَنْصُرُ وْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ا اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آپائ مَدُ الصَّدِقُونَ يبي سِيجِ لوگ بين وَالَّذِينَ تَبَوَّ فَالدَّارَ اوروه لوگ جنھوں نے ٹھكا نابنا يا الدَّارَ يعنى مدينه كو وَالْإِيْمَانَ اورايمان كو مِنْ قَبْلِهِمْ ان مهاجرين كآنے سے پہلے يُحِبُّونَ وہ محبت كرتے ہيں مَنْ هَاجَرَ اليَّهِمُ ان لوگوں سے جو ججرت کر کے آئے ان کی جانب وَلَا یَجدُونَ اور وہ نہیں پاتے فی صُدُورِ ہِمْ اینے سینوں میں حَاجَةً کوئی تُنگی مَنَا أَوْتُوا ال يِيزِ كَي وجه مع جووه ديّ كُنّ وَيُوْثِرُ وْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ اوروهان كورجي دية بين ايخ آب ير وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً الرَّحِيم موان كوفاتے كى حالت وَمَنْ يُوقَ اور جو تخص بحاليا كيا شُخْ نَفْسِه

ا پنفس كى بخل سے فَاُولَدٍكَ لِيس يَهِى لُوگ بَيْ هُدُ الْمُفْلِحُوْنَ جَيْلَ هُدُ الْمُفْلِحُوْنَ جَوَا مِين جوكامياب ہونے والے بين۔

### مال فئ کے مصارف:

جو مال دشمن سے حاصل ہواور اس میں لڑائی کی نوبت نہ آئی ہوتو یہ مالی فئی کہلاتا ہے۔فرمایا مآآفآ الله علی رَسُولِ ہو مال فئی دلوایا الله تعالیٰ نے اپنے رسول کو مِن اَهٰلِ الله تعالیٰ نے اپنے رسول کو مِن اَهٰلِ الله تعالیٰ نے اپنے رسول کو مِن اَهٰلِ الله تعالیٰ میں بہتیوں والوں سے ۔حضرت عبدالله بن عباس بی بین ہاسے روایت ہے کہ یہ بہتیاں مدینہ کے اردگر دجہاں بنوقر یظ اور بنونضیر رہتے متے اور خیبر جومد بینہ سے ایک سو اتی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور فرک جوخیبر سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور عربین اور یہ ان حاصل ہوا۔

یکٹی نی جہاں سے مسلمانوں کولا ائی کے بغیر بی دشمنوں سے مال حاصل ہوا۔

اس مال کے مصارف میں سے پہلے نمبر پر فر مایا فیلیہ کہ وہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی تین طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک بید کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بارے میں جو چاہتا ہے تھم ویتا ہے۔ دوسری تفسیر بید کہ بید مال اللہ تعالیٰ کے گھروں ، بیت اللہ اور میں جو چاہتا ہے تھم ویتا ہے۔ دوسری تفسیر بید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مال کی کوئی ضرورت دیگر مساجد پر خرج کیا جائے۔ اور تیسری تفسیر بید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مال کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے اس کا ذکر یہاں صرف تبرک کے لیے کیا گیا ہے۔

الفنی کا دوسرامصرف وَلِلرَّسُوْلِ فرمایا۔ کہ یہ مال رسول سائٹ آیئے کے لیے ہے۔ آپ سائٹ آئیے ہے اس مال کو آپ گھر یلو اخراجات اور از واج مطہرات شائٹ کے اخراجات میں صرف فرماتے ، مختاجوں کو دیتے اور باقی مال مجاہدین کی تیاری ،خوراک ، سواری اور اسلے وغیرہ میں خرج فرماتے متھے۔

اورتيسرامصرف وَلِذِي الْقُرْفِي فَمِمليا-اس عضور سَالِيَا إِلَمْ عَقِر بِي رشته

وارمراد ہیں۔ جو کہ آل عباس ، حضرت عباس رہ اللہ کی اولاد۔ آل می ، حضرت علی رہ اللہ کا اولاد۔ آل می ، حضرت علی رہ اللہ کا اولاد۔ آل عقبل ، حضرت محضرت جعفر رہ اللہ کی اولاد۔ آل عقبل ، حضرت حارث ، حضرت حارث ، حضرت حادث ، حضر اللہ مطہرات امھات الموشین مثانی کے علاوہ یہی آل محمد کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے زکو آلین حائز نہیں۔ اس لیے ان کو مال فئی سے حصہ دیا گیا تا کہ ان سے تعاون ہو جائے۔ آپ می ان ہو ان کے بادرے میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ وہ آل محمد میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ وہ آل محمد میں شامل ہیں مگر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آلی محمد میں شامل ہونے کے باوجود آلی محمد میں شامل ہونے کے باوجود ان پرزکو آلین ترام نہیں تھا۔ مگر سے روایات سے ثابت ہے کہ ان کے لیے بھی ذکو آلور صدقات واجب لینا طلال نہیں تھا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں الکلام الحاوی فی شخص عبارة الطحاوی)

اور چوتھامعرف وَالْیَشْلی فرمایا کہ مالِ فکی کے ستی یتم ہیں یعنی وہ بچ جو ابھی تک نابالغ ہیں اوران کے باپ فوت ہوجا کیں۔ اور یا نچوال معرف وَالْمَسْیَن وَالی ہی قرار فرمایا کہ مالِ فکی کے ستی مساکین ہیں۔ بعض مفسرین نے فقیر اور مسکین کو ایک ہی قرار دیا ہے کہ جس کے پاس اپی ضروری حاجات پوری کرنے جتنا مال نہ ہو۔ اور بعض نے کہا کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس الی کھنے جو اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو گراس مال سے اس کی ضروری حاجات پوری نہ ہوتی ہوں۔ ضروری حاجات بوری نہ ہوتی ہوں۔ ضروری حاجات ہوں کہ ہوتی مرادوہ چیزیں ہیں جن کے بغیر چارہ کارنہ ہو۔ مثلاً: خوراک ، ہوں۔ ضروری حاجات سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کے بغیر چارہ کارنہ ہو۔ مثلاً: خوراک ، معاشرے میں تکلف کے ساتھ اپنے آپ پر بو جھڈ ال لیا گیا ہے۔

اور چھتامھرف وَابن السّبنیلِ فرمایا۔ کہاس مال کامسخق مسافر بھی ہے۔ سفر
کے دوران کسی حادثہ کے پیش آجانے یا سفر خرج چوری ہوجانے یا کسی بھی وجہ سے سفر
خرج ختم ہوجانے کے باعث مسافر تعاون کامسخق ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ
اس مسافر سے مرادسفر جج میں جانے والا ہے۔ جس کا سفر کے دوران خرج ختم ہوجائے۔
بعض نے کہا کہ دین کی خاطر سفر کرنے والا مراد ہے جیسے دین طلبہ۔ ایسے مسافروں کی
مالی فئی اورز کو ق کے مال سے اعانت کی جاسکتی ہے۔

مال کی تقسیم میں غرباء کا حصہ مقرد کرنے میں حکمت:

نزول قرآن کے وقت معاشرے میں بیطور طریقہ رائج تھا کہ دولت صاحب حیث بیت لوگ ہی سمیٹ لیتے ہے اور غرباء کومحروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احکام کے ذریعے سے معاشرے میں پائی جانے والی اس خرابی کو دور کرنے کی تلقین فرمائی اور تھم دیا کہ مال کی تقسیم میں بیٹیموں ، مسکینوں اور مسافروں وغیر ہم کا حصہ اس لیے مقرر کیا گیا گئی کی کوئن دُوْلَة بین الْاَغْنِیَا عِمِنْ کُھُنْ تاکہ بیدولت صرف تمھارے دولت مندول میں بی نہ گھومتی رہے بلکہ ان محتاجوں کو بھی اس میں سے حصہ ماتار ہے۔

نبی کریم الله این کا مکا و امسرونوای کی پابندی کا حکم:

مال فئی کے مصارف بیان کرنے کے بعد وَمَا اَشْکُهُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَظْکُهُ عَنْهُ مُالْتَ سُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَظْکُهُ عَنْهُ مَالَتَهُ مَالِهُ اللَّهِ الْمُعْلِيدِ مِنْ مَعْ کردی اس نظمتُ عَنْهُ مَالَّهُ الْمَالِيَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مال کا اختیار اللہ تعالیٰ نے رسول سائٹی آلیبیم کودیا وہ اپنے اختیار سے جو چاہیں کریں۔ پھراس کے ضمن میں ہی نہیں بلکہ رسول سائٹی آلیبیم جو بھی کے مسرف مال کی تقسیم میں ہی نہیں بلکہ رسول سائٹی آلیبیم جو بھی سے کہ صرف مال کی تقسیم میں ہی نہیں بلکہ رسول سائٹی آلیبیم جو بھی مسئل کے درسول سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ درسول اللہ صافی آلیبیم کے اوامراور نو ابھی کی یابندی کرنا امت پرلازم ہے۔

اورفرمایا وَاتَّفُواللَّهُ اللَّهُ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو۔ اس لیے کہ الله تعالیٰ بہند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے نبی سائٹ آلیا ہم کی مخالفت کرے۔ بدعات کوائی لیے شکر الْا مُحوُد تمام کاموں میں براقرار دیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے نبی کریم سائٹ آلیا ہم کے طریق کاراور سنت کی خلاف ورزی لازم آئی ہے۔ اِنَّ اللَّهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ بِ شک الله تعالیٰ سخت سنت کی خلاف ورزی لازم آئی ہے۔ اِنَّ الله شدیدُ الْعِقَابِ بِ شک الله تعالیٰ سخت سن اویتا ہے اورکوئی بھی مجرم اس سے چھڑ انہیں سکتا۔

## مال فئ كاساتوال مصرف اورمها جرين كى تعريف:

لِلْفُقَرَآءِالْمُهٰجِرِیْنَ سے مالِ فنی کے مصارف میں سے ساتوال مصرف بیان کیا جارہا ہے کہ فنی کا مال ان لوگول کے لیے بھی ہے جو فقراء مہاجرین جی نے پھر فقراء مہاجرین جی سے معاجرین کی تعریف کرتے ہوئے ان کی نمایاں چھ صفات بیان کی گئی ہیں۔

الّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَادِهِمْ ان كَى بِهِلَى صفت به بيان كَى گمان كوان كے گھروں سے نكال ديا گيا۔ وہ لوگ اپنے گھروں بيں آباد ضے گرايمان قبول كر لينے كى وجہ سے مشركين نے ان كے ساتھ ايبا ظالمانہ انداز اختيار كرليا كه ان كو گھر چھوڑ نے پڑے وَاُمُوَائِهِمْ ان كى دوسرى صفت به بيان كى گئى كه ان كوان كے مالوں سے نكال ديا گيا۔ يعنى مالوں سے بوخل كرديا گيا حالانكہ وہ مكانات اور بخير مجريوں وغيرہ وغيرہ الله يا گيا۔ يعنى مالوں سے بے وخل كرديا گيا حالانكہ وہ مكانات اور بخير مجريوں وغيرہ

اموال کے مالک تھے۔ انھوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطرسب کچھ جھوڑ دیا اور ہجرت کرگئے۔

یَبْنَغُونَ فَضُلَا مِنَ الله ان کی تیسری صفت بیان کی گی که وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاثی ہیں۔ سب مصائب انھوں نے اللہ کافضل طلب کرتے ہوئے برداشت کیے فضل سے مرادرزق حلال بھی ہے جوخوش حال زندگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوغنیمت کے مال اور دیگر ذرائع سے رزق حلال نصیب فر مایا۔ اور فضل سے مراد فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب کے بدل میں ان کو فضیلت عطا فر مایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیہ مقام عطا فر مایا کہ بر لے میں ان کو فضیلت عطا فر مایا کہ آپ میں ان کو فضیلت عطا فر مایا کہ اللہ اجرت کی اور اللہ المهاجرین و الانصار کا ہے۔ یعنی وہ حضرات جضوں نے پہلے پہل ہجرت کی اور وہ حضرات جضوں نے پہلے پہل ہجرت کی اور وہ حضرات جوان کے مددگار ہے۔

کے واسطے سے ہی ملی۔

قَ يَبْضُرُ وَنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقراء مهاجرين كَى بِانجوي صفت بيان كَ كَن كه وه الله كورين كى الله الله الله الله كورين كى الله الله الله كورين كى مدد كرتے ہيں اور رسول من بير وكر الله كى مدد كا مطلب بير ہے كه وه الله كے بي كى ذات مدد كرتے ہيں اور رسول من الله يا بير وگرام دونوں كى مدد كرتے ہيں حضرات مهاجرين اور اقدى الله كے ہوئے پروگرام دونوں كى مدد كرتے ہيں حضرات مهاجرين اور انصار نے الله كے بي من الله يا كي عملاً بھى الي مدد كى كه اس كى مثال دنيا كى تاریخ ميں نہيں ملتی ۔ اور آپ من الله الله كے بوئے دين اور پروگرام كى بھى الي الداز سے مدد كى كه عملاً عمل الله الله الله عن وسنت كى حفاظت وبقا كاذر بعد يہى لوگ ہے۔

، یہاں ایک اہم فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کا فرمسلمان کے مال پرز بردسی قابض ہوکر دار

حرب میں لے جائیں یامسلمان کا مال دارحرب میں ہی ہواور کا فراس پر قابض ہوجائیں توکیا کا فراس مال کے مالک بن جاتے ہیں یانہیں؟ احناف کے نز دیک ایسی صورت میں کا فراس مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ جب کہشواقع حضرات کے نز دیک کا فراس مال کے مالک نہیں بنتے۔احناف نے اپنے اس موقف پر قر آن کریم اورا حادیث مبار کہ سے استدلال کیا ہے۔قرآن کریم کی اس آیت بِلْفُقَرَآءِالْمُهٰجِدِیْنَ سے بھی احناف نے استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں مہاجرین کوفقراء کہا گیا ہے۔اگروہ مال جودہ مکہ میں جھوڑ کر گئے نتھے(اور مکہاس وفتت دار الحرب تھا)ادر کا فروں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔اگر اس بران کی ملکیت باقی رہتی تو ان کوفقراء نہ کہا جا تا۔اس لیے کہ فقیروہ ہوتا ہے جس کی ملکیت میں مال نہ ہو۔اس آیت کے مفہوم سے واضح ہوگیا کہ اس مال میں مہاجرین کی ملکیت ختم ہوگئی اور کا فراس کے مالک بن گئے۔اس کیے مہاجرین کوفقراء کہا گیا۔ ای طرح آ محضرت ملی فالیا م جب مکه جھوڑ کر مدینه منورہ تشریف لے آئے تو مکہ میں آپ سائٹ اللہ کا مکان موجود تھا جس پر حضرت علی بنائند کے بھائی عقیل نے قبضہ کرلیا تھا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ مکان عقیل نے پیج دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پرآنحضرت مالیتناییل سے پوچھا گیا کہ مکہ میں کہاں تھہریں گے؟ تو آپ مالیٹاییل نے فر ما یا کو قتیل نے ہمارے لیے جھوڑا ہی کیا ہے؟ اس لیے ہم خیف بنی کنانہ میں تھہریں کے جہاں قریش کے مختلف قبائل نے حضور ملائٹا ایل اور ان کے مومن ساتھیوں کے ساتھ اوران کےمعاونین کے ساتھ بائیکاٹ کے لیے تسمیں اُٹھا کرمعاہدہ کیا تھا۔جس کی وجہ سے آب مان اللہ کو تین سال تک شعب الی طالب میں انتہائی مشقت کی زندگی گزارنا یری نیف بن کنانه میں تھہرنے کا مقصد اللہ تعالی کاشکراد اکرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا

اظباراور خالفین کوعبرت ولانا تھا کہ ایک وقت تھا جب خالفین نے ایسا ظالما نہ معاہدہ کیا تھا اب اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مائی ہے اور تمام خالف مغلوب ہو چکے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ شخضرت سائیٹی ہے نے فر ما یا کہ ققیل نے ہمار ہے لیے چھوڑا ہی کہا ہے۔ اس روایت کی مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ آخصرت سائیٹی ہے نے اپنا اس کان کی ملکیت کو ختم سمجھ لیا تھا جس کو تھیل نے قبضہ کرنے کے بعد بیج ویا تھا۔ ورنہ آپ سائیٹی ہے اس مکان میں اپنی ملکیت کو باقی رکھتے۔ اس طرح مرات مہاجرین آپ سائیٹی ہے اس مکان میں اپنی ملکیت کو باقی رکھتے۔ اس طرح مرات مہاجرین جو جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے اور ان پرمشرکیین نے قبضہ کرلیا تھا۔ وہ جائیدادیں ہمی حضرات مہاجرین کو قبضہ کرلیا تھا۔ وہ جائیدادیں ہمی حضرات مہاجرین کا فتح میں ہوجا نمی اور ان پرمشرکین قابض ہوجا نمی تو وہ جائیدادیں مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں اور کافران کے مالک بن جاتے ہیں اور جائیدادیں مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں اور کافران کے مالک بن جاتے ہیں اور علی سائیدادیں مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں اور کافران کے مالک بن جاتے ہیں اور کافران کے کافران کے کافران کے کافران کے کو کافران کے کافران کو کافران کے کافران کے کافران کے کافران کے کافران کی کافران کے کافران کے کافران کو کافران کے کافران کے کافران کی کافران کے کافران کو کافران کے کافران کو کافران ک

## مالِ فَيُ كَا آمْهُوالِ مصرف اورانصار كي تعريف:

وَاللَّذِينَ تَبَوَّ وَالدَّارَ مِن اللَّذِينَ كَاعَطَفُ الْمُهْجِدِينَ برہے۔ جسكا مطلب بدہ مال فى ميں انصار مدينہ كے فقراء كا بھی حق ہے۔ تو يہاں سے مال فى كا مطلب بدہ مال فى كا مصرف بيان كيا جارہا ہے۔ پھراس كے ساتھ انصار مدينہ كى تعريف بھى كى گئ

تَبَوَّ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَ مُخْلَفْ تَفْسِرِ مِن كُلُّ بِي - ايك تفسيريه به كم يا الدَّارَ الله عن دار كم يا الدَّارَ الله عن دار الله عن دار الله عن الله عن

الهجرة کوحذف کر کے اس کی جگہ دار پرالف لام لایا گیااور الایمان کے مفاف دار کوحذف کردیا گیا۔اورمطلب سے کمان لوگوں نے مہاجرین کے آنے مفاف دار الهجرة اور دار الابحان کوشکانا بنایا۔انصار مدینہ بیس نمایا ل طور پردو قبیلے اوس اورخزرج تھے۔جن بیس بعض یہودی اور بعض عیسائی تھے۔گران کی طور پردو قبیلے اوس اورخزرج تھے۔جن بیس بعض یہ تو ایس کے دلوں اگریت مشرکین بیس سے تھی۔ آپ مان ایک ہوشت کے بعد القد تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی۔اور بی تقریباً ایک ہزارسال سے مدینہ منورہ بیس آباد تھے۔ مدینہ منورہ کے ان مسلمانوں کو جب آنحضرت سان ایس ہی ہوت کے ساتھ مکہ دالوں کی زیاد تیوں کا پتاجیا اور انصال کی دعوت دی ادر برقسم کی مدد کی یقین دہائی کرائی۔اللہ تعالی نے ان کے خلوص اور اسلامی جذبہ کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے اپنے نبی کریم میں تھی ہواور آپ سان ایس می جزت کریم میں تھی ہواور آپ سان ایس می جزت کریم میں تھی ہوار اسلامی جذبہ کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے اپنے نبی کریم میں تھی ہواور آپ سان ایس می جزت کی تھیں فرمائی۔

تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِنْمَانَ کی دوسری تفسیریہ کہ وَالْإِنْمَانَ مِیں وَاوْمِع کے معلیٰ میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جھوں نے ایمان کے ساتھ سہ یہ کو ابنا تھا تا اللہ مان کا تعلیٰ مخذ و بنایا۔ تَبَوَّ وُ الدَّارَ وَالْإِنْمَانَ کی تعبری تفسیریہ گئی ہے کہ الایمان کا فعل مخذ و ہے۔ اور یہاصل میں ہے اخلصوا الایمان وہ لوگ جھوں نے دار بجرت کو ٹھکا تا بنایا اور ایمان کو خالص کیا۔ چو تھی تفسیریہ ہے کہ تَبَوَّ وُ اللہ اور خوف کو خاطر میں نہ الموا دین والایمان کو لازم پکڑا اور کی قسم کے لالج اور خوف کو خاطر میں نہ لائے۔ پانچویں تفسیریہ ہے تبوؤ اللہ ہاجرین والایمان الداد۔ وہ لوگ جفوں نے مہاجرین اور اسلام کو مدینہ میں ٹھکانا دیا۔ ہرتفسیر کے مطابق انصار مدینہ کی فضیات

نما یاں ہوتی ہے کہ انھوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو بھی جگہ دی اور عالم اسباب میں اسلام کی بھال صفت میہ بیان فر مائی کہ وہ اسلام کی بھال صفت میہ بیان فر مائی کہ وہ مہاجرین اور اسلام کے ایسے معاون سے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

انسایہ دینہ کی دوسری صفت بیان فر مائی یجبون من هاجر الله دومجت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس۔ انسار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ جس قدر محبت کا مظاہرہ کیا اور اس پر عمل کر کے دکھا یا بیان ہی کا حصہ نفا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کو اپنے مال وجائیداد میں نہ صرف شریک کیا بلکہ ان کے ذمہ کا کام بھی خود کرتے اور ان کو برابر کا حصہ دیتے۔ آنحضرت میں نیم ایک نے انسار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارا قائم کیا تو انسار مدینہ نے حقیق بھائیوں سے بھی بڑھ کر اس بھائی چارے وزمیا یا۔ اور مہاجرین نے بھی اس میں کوئی کسر باقی نہ جھوڑی۔

 سورة الحشر میں بنونضیر قبیلہ کے یہود یوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو مدید سے خلاوطن کیا گیا اور ان کا جو مال مسلمانوں کو ملااس کے بارے میں حضور سائن الیہ ہے نے انصابہ مدید کے دوقبیلوں ، اوس اور خزرج کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عجادہ ٹی افسا کر مید کے دوقبیلوں ، اوس اور خزرج کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن کا گزراد قات اس مال میں سے ہور ہا ہے جو تم نے ان کودیا ہے۔ اگریہ مال مہاجرین کو دے دیا جائے تو ان کی مالی صالت کی ہوجائے گی اور تمارے اور ان کی کفالت کا جو ہو جھ ہو وہ بھی کم ہوجائے گا۔ تو دونوں حضرات نے اپنے اپنے کی کھی کی کمائندگی کرتے جو ہو جھ ہو وہ بھی کم ہوجائے گا۔ تو دونوں حضرات نے اپنے اپنے ایک کی نمائندگی کرتے ہو یہ جو ہو جھ ہو وہ بھی کہ اس تقیم پر بالکل راضی ہیں اور ہم نے جو مہاجرین کو دے رکھا ہے وہ بھی واپس نہیں لیس گے۔ اللہ تعالی نے ان کی تحریف میں فرمایا و تلایہ چدون فی شدور چھ کا جو جو ہماجرین کودی گئی۔

فرمایا و تلایہ چدون فی شدور چھ کے اجماعی میں گوری گئی۔

انسار مدین چھی صفت بیان کی گئی کہ ویؤیژون علی اُنفیسید واکو کان بیعد خصاصة اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کوتر جے دیتے ہیں اگر چہ وہ تنگی کی حالت میں مول انسانی مزاح میں ہول۔انسانی مزاح میں ہے کہ وہ اپنے آپ کوئی مقدم رکھتا ہے گر انسانی مزاح میں اور کی حاجات کا خیال رکھا۔

#### ایثار کاعمومی مظیاهره:

انصار مدینہ نے عموی ایٹار کا مظاہرہ بھی فرمایا کہ اپنے سکون وآرام پر اور ابنی ضرور یات وحاجات پر دوسروں کوتر جیج کی ایسی مثالیس قائم کیس کہ مہاجرین کو بیاحساس ہونے لگا کہ سارا تو اب تو انصار ہی لے گئے ۔ اور اس بات کا ذکر حضور صلی تنافیلی کے ۔

سامنے کیا تو آپ سالٹھ آلیا ہے فر مایا کہ جب تم انصار مدینہ کے حق میں دعائیں کرو گے تو تم بھی اجروثواب میں ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ گے۔

#### خصوصی ایثار:

بخاری شریف کتاب التفسیر وغیرہ میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت مان فی ایم ایم اللہ مہمان آیا۔ آپ سائن الیہ نے اپنی از واج مطہرات کے تھروں میں باری باری پیغام بھیجا ر اگرمہمان کے کھانے کا نظام ہوسکے توکردیں۔ مگرتمام مھروں سے بہی جواب آیا کہ ہارے ہاں مہمان کے لیے بچھ بھی نہیں ۔ تو آ پ سالٹھالیہ ہم نے نماز کے بعداعلان فر ما یا کہ اگرتم میں ہے کسی کے ہاں مہمان کے کھانے کا نتظام ہو سکے تو وہ مہمان کو کھانا کھلا دے۔ حصرت ابوطلحه انصاری بنائند اس مهمان کواینے ساتھ گھر لے گئے۔ بیوی سے یو چھا کہ کھانا ے؟ تواس نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بہ مشکل ہمارے اور ہمارے بچول کے لیے کفایت کرے گا۔ توحضرت ابوطلحہ ہاٹھ نے اپنی بیوی سے فرمایا نُوِی صِبْتَانَكِ "اینے بچوں کوئسی طرح ملا دے۔" جب ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کریں تے توئس بہانے چراغ بجھادینا تا کہ مہمان پہ سمجھے کہ ہم بھی مہمان کے ساتھ کھارہے ہیں اورمہمان بیت بھر کر کھالے۔ چنانچہ ایسا بی کیا گیا۔میاں بوی نے خود بھی اور ان کے بیوں نے بھی رات بھوک کی حالت میں گزاری اور کھانا مہمان کو کھلا ویا۔ جب صبح کو آپ سائة آييل سے ملاقات ہوئی تو آپ سائھنلاليل نے فر ما يا اللہ تعالی تمھارے اس عمل سے بهت نوش ہوا ہے اوراس نے اس پر وَيُؤْثِرُ وْنَعَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً آیت کا حصہ اُتاراہے۔ اس ہے ظاہر ہوجاتا ہے کہ اس کا شانِ نزول میدواقعہ ہے۔ ای طرح کے اور بھی وا تعات صحابہ کرام ٹن مینیم کے پائے جاتے ہیں۔

انسار مدین پانچویں صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنش کے بخل ہے بچائے گئے ہیں وَمَن یُّوْقَ شُحَّ نَفْسِم - شُحَّ کہتے ہیں حرص مع البخل الی الله جس کے ساتھ بخل بھی ملا ہوا ہو۔ اکیلی لالج اور اکیلا بخل بہت ی قباحتوں کا باعث بن جس کے ساتھ بخل بھی ملا ہوا ہو۔ اکیلی لالج اور اکیلا بخل بہت ی قباحتوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں کا مجموعہ کسی میں پایا جا ۔ بُرتو اس کا کیا حال ہوگا ؟ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ جو بھی نفس ۔ کم شُخَ سے بچایا گیا وہ کا میاب ہوگا اور بیدوصف ان میں یا یا جارہا ہے جن کا ذکر ہورہا ہے۔

### ان صفات كانتيجب :

الله تعالی نے مہاجرین اور انصاری صفات بیان کرنے کے بعد ان صفات کا نتیجہ یفر مایا فاولیک کھٹ انتیف کے بیں بہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔ بخاری یور مایا فاولیک کھٹ انتیفیل محون سے کہ انحضرت میں نہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انحضرت میں نوائی کی علامت ہے۔ علامت ہے اور انصار سے بغض نفاتی کی علامت ہے۔



وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْمِنَ بِعَدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرْلَنَاوُ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَعُونَا بِالْإِينَانِ وَلَا تَجْعُلُ فِي قُلُوبِنَا ﴿ عِٰ عِلَّا لِلَّذِينَ امْنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُونُ تُحِيِّمُ أَلَهُ وَلَا إِلَّهِ اللَّهِ عِلَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنَ آهِل الكِتْبِ لَيْنَ أُخْرِجْتُمْ لِنَغْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدُ الْبِدُ الْوَانِ قُوْتِلْتُمْ لَنْنَصُرُ قِلْمُ وَاللَّهُ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْهُ لَاللَّهُ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْهُ لَذَا لَا اللَّهُ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِنَاكُ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن لَكُنِ بُوْنَ ﴿ لَكِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَامُمْ وَلَيْنَ قُوْتِلُوا ٧ ينصرونهم وكين نصروهم ليولن الديار تعريف وق لاَ نَتُمْ اللَّهُ لَهُ لَهُ إِنَّ فَيْ صُلُولِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لِا يَفْقَهُونَ ®لا نِقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا اللَّذِي قُرَى تُعْطَنَ اَوْصِنْ وَرَآءِ جُدُرِ عِلْسُهُمْ بِيَنْهُمْ بِشَدِينٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَكُلُوبُهُ مُ اللَّهُ فَإِلَّكَ بِأَنَّهُ مُ وَوَرَّ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمْثُلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوْا وَبِالَ أَمْرِهِمْ وَوَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُمْ ﴿ كَمَنَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْكَانِ الْفُرْ فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ إِنَّى بَرِي عَ عَمِنْكَ إِنَّى آخَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي التَّادِ خَالِلَيْنِ فِيهَا الْعَلَمِينِ فِيهَا الْعَلَمِينَ وَذٰلِكَ جَزَوُ الظُّلِمِينَ ﴿ يَ

وَالَّذِيْنَ جَامِوْ اوران لوكول كے ليے ہے جوآئے مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد یَقُولُونَ وہ کہتے ہیں رَبّنا اے ہمارے پروردگار اغْفِرْلَنَا تومعاف كردے ميں وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے أَن بِما يُول كو الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ جُوْمَ سَے يہلے لا عَلَى بِي ايمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا اورنه كرتو بهارے دلول من غِلًا كھوٹ لِتَذِيْنَ امَنُوا ان لوگوں کے کیے جو ایمان لائے ہیں رَبَّنَةَ اے ہمارے پروردگار اِنَّكَ رَءُوْفَى رَّحِيم بِ شك توى من كرنے والا رحم كرنے والا ہم اَلَمُ قَلَ كَيا آب في ويكمانهين إلى الّذِينَ اللوكول كي جانب نَافَقُوا جومنافَل بين يَقُولُونَ وه كَتِ بين لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْخِان بِهَا يُول مِنْ جَمُول فِي كَفَرِكِيا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ اللَّ كَتَابِينِ عَنَا خُرِجُتُمُ البِتَاكَرَمُ لِكَالِحَ كُنُو فَكُو جَنَّ البِتَاكَرَمُ لِكَالِحَ كُنُو فَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ البنة ضرور به ضرور بم تكليل مع تحمار على تقل وَلا نُطِيعٌ فِينَكُمْ آ حَدًا أَبَدًا الرنبيس بات مانيس مع بم تمهارے بارے ميں کسي کي بھی بھی وَ إِنْ قُوْ تِلْتُمْ اورا كُرتم علاائى كَي كُنْ تُو لَنَنْصُرَ لَكُمْ البته ضرورب ضرور ہم تم عاری مدد کریں کے وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اور اللّٰد گوا ہی دیا ہے اِنَّهُمْ الكانية ن ب شك وه البدجهوث بولنے والے بي لَين أُخْرِجُوا البتدائروه نكالے كئے تو لائے رُجُوْنَ مَعَهُمُ نہيں تكليں كے وہ ان كے

ساته وَلَبِنْ قُوْتِلُوا اورالبته الران عظر الى كَاكُنْ تُو لَا يَنْصُرُ وْنَهُمْ وہ ان کی مدد تبیں کریں گے وَلَین نّصر وَهُمَ اور البتدا گرا تھوں نے مدد کی ان کی تو کئیے گئی الأ دُبَارَ البتہ وہ ضرور بہضرور بھاک جائیں گے ثُمَّةً لَا يُنْصَرُونَ كِم وه مدر تهيل كي جائيل كي لاَنْتُمْ أَشَدُ البتتم زياده سخت مو رَهْبَة خوف ڈالنے والے فِي صُدُورِهِمْ أن كے دلول میں مِنَ اللهِ الله تعالیٰ کی بنسبت ذلك بالله من مِنَ اللهِ الله عالی وجه ے کہ بے شک وہ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اليه لوگ بيں جو مجھ نبيں رکھتے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا وَهُ بِينَ لِرُسَكَةِ تَحْمَارِ عِسَاتُهُ سَارِح بِمِعْ بُوكُر إِلَّا فِي فَرِي مُّ حَصِّنَةٍ مُّرالِي بستيول ميں جوقلعوں کی صورت میں بنائی گئی ہیں أَوْمِ أُورَآءِ جُدُرِ يَا دِيوارول كَيْحِيد بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدُ أَن كالرائى آيس من بهت خت ع تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا آپ ان كوخيال كرتے ہيں اکھے ق قُلُو بُهُدُ شَتّٰی حالانكدان كے دل متفرق ہيں الْلِكَ بِأَنَّهُمْ يِهِ ال وجهت ع كه بِاللَّا وَجَهِ مِنْ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَا يَعْقِلُوْنَ السي لوگ بين جوعقل نبيس ركھت كَمَثَل الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الله يهود بنولضير کی مثال ایسے ہے جیسے مثال اُن لوگوں کی جوان سے پہلے تھے قریبًا قریب زمانہ میں ذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ اُنْهُول نَے چھ لیا وبال اپن كرتوتون كا وَلَهُمْ عَذَاتُ آلِيْمُ اورأن كے ليے دردناك عذاب ب

كَمَثُلِ الشَّيْطِنِ النَمنافقول كَي مثال السيع جبيع مثال شيطان كَ اِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْحُفْرُ جب وه كهتا جانسان سے كه كافر ہوجا فَلَمَّا كَفَرَ لَهِ جب وه كافر ہوجا تا ہے قال إِنِّى بَرِی عِقِیْنَ توشیطان كهتا ہے بشک میں جُرات میں تجھ سے لاتعلق ہوں اِنِی اَخَافَ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِینَ بِحَسَلَ مِی دُرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں كو پالنے والا ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا لَهِ سَهِ الله الله وه دونوں دوزخ میں ہوں ان دونوں كا انجام اَنَّهُمَا فِي التَّارِ كه بِحِثْك وه دونوں دوزخ میں ہوں گئے خَالِدَیْنِ فِیْهَا وه دونوں اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گ وَذٰلِكَ اور بیر (دوزخ میں ہمیشہ رہیں گ وَذٰلِكَ اور بیر (دوزخ میں ہمیشہ رہیں گ وَذٰلِكَ اور بیر (دوزخ میں ہمیشہ رہیں گ عَالَٰوں كا۔

وَالَّذِیْنَ جَآمِوْ میں الَّذِیْنَ کاعطف پہلے مُدُور الَّذِیْنَ تَبَوَّوُ اللَّارَ پہم وَاللَّهُ اللَّهُ الللْلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ الللْمُولِي الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولُ الللْمُولِمُ الللْمُولُولُ الللْمُولُولُولُ الللْمُولُ الللْمُولُولُ الللْمُولُ اللَّهُ الللْمُولُولُ الللْمُولُولُ الللْمُولُ اللْمُولُولُ

دوسری تفسیرجس کے مطابق جمہور کا نظریہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ الَّذِیْنَ جَآءُ وُ مِنْ

بغدید سے مراد وہ موکن ہیں جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور یہاں سے مہاجرین اور انصار کے علاوہ تیسر کے گروہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ یعنی جو مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک آئے والے موکن فقراء ہیں وہ بھی فئی کے مال کے حق دار ہیں۔ حضرت عمر بناٹیو نے اپنے دور میں جو فتو حات حاصل کیں ان کی زمینیں بیت المال میں شامل فرما کیں صرف مجاہدین میں تقسیم نہیں فرما تیں تا کہ بعد میں آئے والے فقراء مونین شامل فرما کیں سے فائدہ اُٹھا تکیں۔

مهاجرین اورانصار کے بعبد آنے والول کی صف است:

مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے جن حضرات کو مالِ فنی کاحل دار قرار دیا گیا ہے اُن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فر مائی کہ یَقُولُون رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارہمیں معاف کردے۔ وہ اپنی کوتا ہیوں کی اپنے رب ہے معافی مانگتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فر مائی و لِاخُو اینا الَّذِیْنَ سَبَقُونَا یَا لَاِیْمَانِ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اُن بھا بیوں کو بھی معاف کردے جوہم سے سَبَقُونَا یا لَاِیْمَانِ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اُن بھا بیوں کو بھی معاف کردے جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ بعد ہیں آنے والوں کو ایمان اور دینی احکام پہلے لوگوں بالخصوص صحابہ کرام جن شینے کی رہنمائی سے صاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے احسان کے بدلے میں ان کے جق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آنحضرت مانٹی آئی کی کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے دوسرے پراحسان کیا توجس پراحسان کیا گیا اس نے کہا جز الشاللہ خیرا کہ اللہ حیرا کہ اللہ خیرا کہ اللہ حیرا بیار کی وجہ سے اس نے احسان کا بدلہ دے تواس دعا کرنے کی وجہ سے اس نے احسان کا بدلہ دے دوسرے یہ اوراس دعا کرنے کی وجہ سے اس نے احسان کا بدلہ دے دوسرے دیا۔

اور تیسری صفت بیان فرمائی کدوہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُ فِی قُلُو بِنَا غِلًا لِّلَذِیْنَ اُور نہ ڈال تو ہمارے دلول میں بغض، کینہ، حسد اور کھوٹ ان لوگوں کے بارے اُمنوا

میں جو ایمان لائے۔ ایک مومن آ دمی کا دل دوسرے مومن کے بارے میں حسد وغیرہ سے صاف سخر اہونا چاہیے۔ بالخصوص اپنے اسلاف اور صحابہ کرام ہی اللہ کے بارے میں تو ذرابرابر بھی میل دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اوراگر کسی کے دل میں ان کے بارے میں بغض اور حسد پایا جا تا ہے تو وہ فئی کے مال کاحق دار نہیں ہوگا۔ اسی لیے تفسیر روح المعانی اور تفسیر قرطبی وغیرہ میں وضاحت ہے کہ جو شیعہ حضرات صحابہ کرام ہی میں فئی کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں وہ فئی کے مال کے حق دار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ حق دار وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں بغض اور حسد نہ ہو۔ خوارج بھی صحابہ کرام میں ایمان والوں کے بارے میں بغض اور حسد نہ ہو۔ خوارج بھی صحابہ کرام شائن کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ان کا بھی بہی تھم ہے۔

اور چوتھی صفت سے بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے عقیدہ ونظر سے کا یوں اظہار کرتے ہیں کرتے ہیں کہ تیا آیٹک کہ فی گریئے اے ہمارے پروردگار! توہی نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جوشم بھی تیرے ہاں نرمی اور رحم کے لائق ہوتو اس پر بڑی شفقت اور بہت رحم کرنے والا ہے۔

#### منافقین کا کردار:

جب یہود کے قبیلہ بنونسیر نے آنمحضرت سائٹلیکٹی اور مدیند منورہ کے دیگر قبائل کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو تو ڑا تو آنمحضرت سائٹلیکٹی بند ہو گئے ان کوعہد شکنی کی سزا دینے کا اراوہ فر مایا اور ان کا محاصرہ کمیا تو وہ ایک مضبوط قلعے میں بند ہو گئے اور باہرنگل کر مقابلہ کرنے کی ہمت اُن میں نہ رہی۔ آپ سائٹلیکی ہے اُن کو مدینہ منورہ چھوڑ نے اور جلاوطنی کی ہمت اُن میں نہ رہی۔ آپ سائٹلیکی جند اللہ ابن اُبی نے بنونضیر کو پیغام بھیجا کہ تم کمز دری کا مظاہرہ نہ کرنا اور نہ ہی کوئی شرط قبول کرنا۔ اور ان کو اپنی طرف سے اور

مسلمانوں کے مخالف قبائل بالخصوص قبیلہ بن غطفان کی جانب سے یقین دہائی کرائی کہ ہم تمھاری ہرممکن مدد کریں گے۔ اور ان سے کہا کہ اگر مسلمانوں نے شخصیں جلاوطن کیا تو ہم جم تمھاری ہرمکن مدد کریں گے۔ اور الرخمھاری مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم ہر طرح تمھاری مدد کریں گے۔

اَلَهُ تَوَ إِلَى اللَّهِ نِنْ مَا فَقُوا ہے ای واقعہ کو بیان کیا جارہا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں بھی بنونضیر کی جلا وطنی اور ان سے حاصل ہونے والے مال کا ذکر تھا۔ اور اس رکوع میں منافقین کی جانب سے بنی نضیر کومسلمانوں کے خلاف اُ کسانے اور جھوٹی تسلیوں کا ذکر ہے۔ منافقین کی کروار ہمیشہ کھلے کا فروں سے بھی زیادہ خطرنا ک رہا ہے۔ بیظا ہر میں شامل ہوکر کا فروں کے طرف دار ہی ہے۔

نافقُوا ہے مرادعبداللہ بن أبی اوراس کے ساتھی ہیں یقو لُون لاِخوانیہ مُ اللہ این گفر وا دہ اپنی کا فر بھا بیوں سے کہتے ہیں من اُ مُیل الْکِتْ سے مراد بولفیر قبیلہ کے یہودی ہیں۔ یہودیوں کو منافقین کا بھائی اس لیے کہا گیا کہ اندر سے وہ ایک بی شعے۔ دونوں کے دلوں میں کفر اور مسلمانوں کے ظاف بغض بھر اہوا تھا۔ منافقین نے بوئے اور ابنی جانب سے مددی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ بونفیر کوتنی دیتے ہوئے اور ابنی جانب سے مددی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کین اُخر جُتُم لَنَخُر جَنَ مُعَکُمُ الرَّسَمِيں مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تھا رہ ساتھ مدینہ سے نکال گیا تو ہم بھی تھا رہ ساتھ مدینہ سے نکل جا کیں گئے و لَا نُطِئے فِیٰکُمُ اَ حَدًا اَبْدًا اور تھا رہ بارے میں کی کہی بھی بات نہیں ما نیں گے وَ لِانْ قُو تِلْسُمُ لَنْنُصُرَ ذَکُمُ اور اگرتم سے لڑائی کی گئی تو ہم تھی اس میں گے وَ اِنْ قُو تِلْسُمُ لَنْنُصُرَ ذَکُمُ اور اگرتم سے لڑائی کی گئی تو ہم تھی اس کے اور اگرتم سے لڑائی کی گئی تو ہم تھی اور اگرتم سے لڑائی کی گئی تو ہم تھی اس کے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ والله یَنْ فَا وَ اللّٰهُ یَنْ فَا وَ اللّٰهُ یَنْ فَا وَ کَلُونُ وَ اللّٰهُ یَنْ فَا وَ اللّٰهُ یَنْ فَا وَ کَلُونُ وَ اللّٰهُ یَنْ فَا وَ اللّٰهُ یَنْ فَا وَ اللّٰهُ یَنْ فَا وَ اللّٰهِ یَنْ فَا وَ اللّٰهُ یَنْ فَا وَ اللّٰهُ یَنْ اللّٰهُ یَنْ فَا وَ اللّٰهُ یَا وَ وَ کھا و سے ہیں۔ اس لیے یہ با تمیں وہ دکھا و سے ہیں۔ اس لیے یہ با تمیں وہ دکھا و سے میں فرون کو اللّٰ کہ مَا کہ وہ کھوٹ ہو لئے ہیں۔ اس لیے یہ باتمیں وہ دکھا و سے میں فرون کی کُلُونُ کُلُونُ

کے لیے کرتے تھے۔ حقیقت میں وہ ایسا کرنے پر تیار نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اس لیے ان کی حالت کو ظاہر فر ما ویا کہ وہ جھوٹ ہولتے ہیں۔ فر ما یا کہن اُخرِ بجو اُلا یَخر بجو اُلا یک منافقین اپنے گھر بار چھوڑ کر نہیں جا کیں گے وَلَین فَوْ یَلُوا اَلا یَک رُولا اَلا یَک رُولا اُلا یَک رُولا اُلا یک منافقین بنونفیر کی مدر نہیں کہ منافقین بنونفیر کی مدر نہیں کے اور اگر مسلمانوں کی ان سے لڑائی ہوئی تو بیمنافقین بنونفیر کی مدر نہیں کے علیہ ایکو اُلا ذبار پیٹے چھیر کر بھا گ جا کیں گے در کی کوشش کی تو تھیر نہیں گی میکن کے جا کیں گے تو اس سے واضح ہو گیا گیا کہ جس کا فاعل مذکور نہیں ہوتا۔ جب وہ مدر نہیں کے جا کیں گے تو اس سے واضح ہو گیا کہ کہن کوئی بھی ان کی مدر نہیں کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فر ما یا وہی حق اور بچ ثابت ہوا کہ جب بوئی منافق ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ بلکہ منافقین بونفیر کو مدینے سے واسی جھیور ہے۔

لَاَ نَتُمَدُ مِیں لام کے ساتھ الف زائدہ ہے جو لکھنے میں آتا ہے گر پڑھانہیں جاتا۔ حضرت عثمان رہائی کے دور میں رسم الخط میں ای طرح تھا اور لام تاکید کے لیے ہے۔ مسلمانوں کارعب من فقول کے دلول میں:

الله تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الآنڈ مُ اَ اَسْدُورِ هِمْ مِنَ الله کے خوف سے بھی صدفورِ هِمْ مِنَ الله کے خوف سے بھی زیادہ ہے یہ الله تعالی سے اتنانہیں ڈرتے جتناتم سے ڈرتے ہیں۔ اگریہ الله تعالی سے ڈرتے تو منافقت نہ کرتے بلکہ سے مومن ہوتے ۔ اور تم سے ڈرکر اُنھوں نے اسپے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کررکھا ہے ذلائے بائے مُدُمُ قَوْمُ لَا یَفْقَهُونَ اور بی اُن کو مسلمانوں کی صف میں شامل کررکھا ہے ذلائے بائے مُدُمُ قَوْمُ لَا یَفْقَهُونَ اور بی اُن

## کی ہے جھی کی دلیل ہے۔اگراُن میں جھے بوجھ ہوتی توالیانہ کرتے۔ مخالفین اسسلام کی کمزوری:

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِينَا ہے اللہ تعالیٰ نے خالفین اسلام خواہ وہ منافق ہوں یا کھے کافر، ان کی کمزوری کو ظاہر فر مایا ہے کہ اے مسلمانو! یہ سارے اکشے ہو کر بھی تمھار سے ساتھ نہیں لڑکتے ۔ اِلَّا فِی قُر ہی شُخصَّنَةِ مگرایسی بستیوں میں تمھار امقابلہ کرتے ہیں جو بستیاں قلعوں کی طرح محفوظ بنائی گئی ہیں اَو مِنْ وَرَآءِ جُدُدٍ اِلدی اور سے بیچھے سے جھپ کرلڑتے ہیں۔ سامنے آکرلڑناان کے بس کی بات نہیں۔ یاد یواروں کے بیچھے سے جھپ کرلڑتے ہیں۔ سامنے آکرلڑناان کے بس کی بات نہیں۔ آج بھی مخالفینِ اسلام لڑا کا طیاروں اور میزائلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ آئے میں اسلام لڑا کا طیاروں اور میزائلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ آئے ہیں۔ مسلمانوں کے بیں۔ ساتھ آئے ہیں۔ میں ہیں۔ ساتھ آئے ہیں۔ اس لیے اُنھوں نے یہ مہلک ہتھیار ساتھ آئے ہیں۔

وجہ ہے ہے کہ بے شک یہ بے عقل لوگ ہیں۔اللہ تعالی نے توایسے لوگوں کو بے عقل فر مایا ہے گر غافل مسلمان ایسے لوگوں کو بڑے عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
د نیادی لحاظ ہے بجیب قسم کی اشیاء ایجاد کر ناعقل مندی نہیں بلکہ یفن کاری ہے۔ چھوٹے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنے گھونسلے بنانے میں اپنی ایسی فن کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔اگران بجیب اشیاء کی ایجاد کوعقل مندی قر اربھی دیا جائے توان پرعقل مندی کا اطلاق ثانوی درج میں ہوگا اس لیے کہ اصل عقل مندی ہے کہ اللہ تعالی کی تو حید کو مانا جائے اور حق سے کراستے کا اتباع کیا جائے۔

فرومث ليس:

مِنْ قَبْلِهِ مُ قَوِیْنَا کی دوتفسیریں گائی ہیں۔ایک تفسیریہ ہے کہ ان سے مراد ہنو قدینا ع قبیلہ کے یہودی ہیں۔جفوں نے معاہدہ کی غداری کی تو ان کوجلا وطن کر دیا گیا۔ ای طرح بنونفسیر نے عہد شکنی کی تو ان کوجھی جلا وطن کر دیا گیا۔ اور دوسری تفسیریہ گئی ہے کہ ان سے مراد وہ مشرکین ہیں جو بڑی تیاری اور ناز ونخرہ کے ساتھ کھیل کو داور شراب کے منکے اور گانے والی عورتوں کو لے کر بدر میں شریک ہوئے تھے گر ان کا انجام قیامت تک کے منکے اور گانے والی عورتوں کو ای کر بدر میں شریک ہوئے تھے گر ان کا انجام قیامت تک کے لیے عبرت کا باعث بن گیا۔ ای طرح بنونفسیرا پنے باغات تجارت اور قبائل سے دو ابط کی وجہ سے اِترانے گے اور مسلمانوں کے روابط کی وجہ سے اِترانے گے اور مسلمانوں کے

خلاف از ائی پرآمادہ ہو گئے۔گراُن کا انجام ذلت ورسوائی اور جلا وطنی کی صورت میں بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث بن گیا۔

دوسری مثال میں منافقین کے کروار کو شیطان کے کروار جیبا قرار دیا گیا کہ منافقین نے بوّفقیرکوخوب اُ کسایا اور لڑائی پر آمادہ کیا۔ گرجب لڑائی کی ٹوبت آئی توان کو چھوڑ کر گھروں میں جھپ کربیٹھ گئے جیسے شیطان کسی آدمی کے پیچھے پڑجا تا ہے اور طرح کے انداز اختیار کر کے اس کو کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ جب انسان کفر اختیار کر لیتا ہے تو سے کہ کرمیلوں ہوجاتا ہے کہ میں تیری کا دروائی سے لاتعلق ہوں۔ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا گمشل انشیک ان ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے مثال شیطان کی اِذِقَالَ لِلْإِنْسَانِ اکفُور جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کا فرہوجا فَلَمَا کُفَر کی جب وہ کافر ہوجا تا ہے ہے قال اِنْی بَرِی جم مِنْسُلُ سُنے کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے میں جھے سے اتعلق ہوں اِنْی اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اَنْ اَنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

اس آیت میں لِلْإِنْسَانِ سے مراد ہروہ فخص ہوسکتا ہے جوشیطانی جال میں پھنس کر کفرا ختیار کر لیتا ہے۔ اور اس سے مراد خصوصیت کے ساتھ ابوجہل بھی ہوسکتا ہے کہ بدر کے موقع پر میدان میں اڑائی سے پہلے ابلیس بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ابوجہل کوخوب اڑائی پرا کسایا اور مدد کی تقین دہانی کرائی ۔ گر جب ابلیس نے آسان سے فرشتے اُتر تے دیکھے تو ابوجہل کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر بھا گ گیا اور کہنے لگا میں تم سے لاتعلق ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس واقعہ کے پیش نظر بعض مضرین نے فرمایا کہ اس آیت میں لِلْإِنْسَانِ سے مراد ابوجہل ہے۔ اور بعض نے پہلی مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں لِلْإِنْسَانِ سے مراد ابوجہل ہے۔ اور بعض نے پہلی

امتوں میں سے ایک نہایت عبادت گزار شخص برصیعا کا ذکر کیا ہے جس کو شیطان نے گراہی میں ڈال دیا تھا۔

### خىداخونى كازبانى دعوى:

کے واوگ کفروشرک اور بداعمالیوں پراصرار کے باوجود زبان سے کہتے رہتے ہیں کہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے اس لیے کہ اگر حقیقت میں ان کے دلوں میں خدا خوفی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عقا کہ واعمال چھوڑ دیتے۔ صرف زبان سے خدا خوفی کا اظہار تو ابلیس بھی کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں دوجگہ ذکور ہے کہ ابلیس نے دعویٰ کیا اِتی آئے اللہ اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔

### المیسس اوراس کے پیروکارکافبرول کا انحبام:

اللہ تعالیٰ نے جہنم کواصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ گناہ گار
مسلمان اپنی اپنی مزاجھکنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے
اہلیس اور اس کے اُکسانے پر کفرا فتیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ فَکانَ
عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِي التَّارِ خَالِدَ بْنِ فِيْهَا کہ ان کا انجام بیہ ہوگا کہ بے شک وہ
جہنم میں ہمیشہ رہیں گے بھی اُن کو وہاں سے نکالانہیں جائے گا۔

وَذٰلِكَ جَنَّ وَ الظَّلِمِينَ اورجَهُم مِن بميشه بميشه كي ليه ربناظالمول كي مزائد الطليمين العلم كافر بى بين الى ليه أن كه بارے مين فرمايا ميا وال كي أن كي بارے مين فرمايا ميا وال كي أن كي بارے مين فرمايا ميا وال كي فرمايا كي فرمايا

عظیم قراردیا گیاہے اِنَّالیِّرُ اَتَ لَظُلْمُ عَظِیْمٌ [ القمان: ۱۳]" بے شک شرک یقنیا بہت بڑاظلم ہے۔ جب جہنم میں ہمیشہ رہا ظالموں کی سزا ہے تو کا فراور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بھی نکا لے نہیں جا تھیں گے۔

حنح حنح

يَالَيْهُا الَّذِينَ أَمَنُوااتُّكُو اللَّهَ

وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَكُمَتْ لِغَيْ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خِيدًا بَهَاتَعُمْلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمْ اَنْفُسَهُمُرْ اُولِيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿لَا يَسْتَوِي اَصْعَبُ النَّالِ وأصلك الْمِنَّة وأصلب المِنَّة هُمُ الْفَأْبِرُونَ وَلَوْ أَنْزَلْنَا هْ ذَا الْقُرْانَ عَلَى جَبِلِ لَرَايَتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَة اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بِيَقَالُّوُونَ<sup>®</sup> هُوَاللَّهُ الَّذِي لِآلِلَّهُ إِلَّاهُو عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ عُوَ مُو الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ هُوَاللَّهُ الَّذِي لِآ إِلَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ الَّذِي لِآ إِلَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ الْقُاتُ وْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَا يُمِنُ الْمُهَا يُمِنُ الْعَزِيْزُ الْجِبَارُ الْمُتَكِّيرُ سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يُثَرِّكُونَ هُوَ اللهُ الْعَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْكَنْمَاءُ النُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي التَّهُوتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكَيْمُ ۚ ﴾

يَايَّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الْحَايِمان والو اتَّقُواالله ورت ربوالله الله ورق الل

اَنْفُسَهُمْ تُوبِعلا دِياسِ نَ ال كُواپنا آپ اُولَيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ يهى لوگ بين جونا فرمان بين لَا يَسْتَوِي نَهِيل برابر موسكت أَصْحَابُ التَّار دوزخُ والے وَاصْحَابُ الْجَنَّةِ أورجنت والے اصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت والے هُمُ الْفَآيِرُ وْنَ وَبِي كَامِيابِ بُونِ وَالْحَالِينَ لَوْ اَنْزَلْنَا اگرہم اُتارتے طذالفًزان اس قرآن کریم کو علی جَبَل کسی پہاڑ پر لَّرَ أَيْتَ البته آب د يَكِيت الله وَ خَاشِعًا ، جَعَن والله مُّتَصَدِّعًا مَكُرْ مِ مَكُرْ مِي مِونْ والا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ الله تعالى كِخوف سے وَيَلْكَ الْأَمْثَالَ اوريه جومثاليل بين نَضْرِ بُهَالِلنَّاسِ جم ال كوبيان كرتے بيل لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ تَاكه وه غوروفكركريں هُوَاللهُ وبی اللہ ہے الّذِی وہ ذات لآ اِلله اِلّا الله وَ کہ بیس کوئی معبوداس کے سوا عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ جَانِ والاب يوشيده اورظام ركو هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمُ وه نهايت مهربان رحم كرنے والا ہے مُوَالله وہى کے اَلْمَلِكُ وہ بادشاہ ہے انْقُدُّوْسُ وہ یاک ذات ہے السَّلَمُ وه سلامتى والا ب الْمُؤْمِنُ وه امن وين والا ب الْمُهَيْمِنُ وه محافظ ہے الْعَزِيْرُ وه غالب ہے الْجَبَّارُ وه برائيول كى اصلاح كرنے والا ب المُتَكبّر وہ برائی والا ب سَبْحِنَ اللهِ الله تعالیٰ

پاک اور منزہ ہے عَمَّا يُشُرِ گُونَ ان چيزوں ہے جن کووہ لوگ شريک بناتے ہيں هُوَالله وہ اللہ ہِ الْمُصَوِّرُ تَصوير بنانے والا ہے الْمُصَوِّرُ تَصوير بنانے والا ہے الْمُصَوِّرُ تَصوير بنانے والا ہے لَهُ الْمُصَوِّرُ تَصوير بنانے والا ہے لَهُ الْمُصَوِّرُ تَصوير بنانے والا ہے لَهُ الْمُسَامِّ الْمُسَامِّ اللهُ مُسَامِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

## ايسان والول كوتقوى كى تلقين:

الل سے پہلے اللہ تعالی نے اہلیس اور اس کے پیروکاروں کا انجام بیان فرمایا کہوہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔اور یہ بھی بیان ہوا کہ اہلیس خود بھی کا فر ہے اور لوگوں کو بھی کا فر بنانے کی جدو جہد کرتا ہے۔ اور زبان سے اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے گرحقیقت میں اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا۔ اب یہاں ایمان والوں کو تقین کی جارہی ہے کہ آللہ تعالی سے ڈرتے رہواور آخرت کی فکر کرو۔ فرمایا یا گئی اللہ نین المنہ والتھ اس ایمان والوں کو تقین کی جارہی ہے کہ دیکھ بر والو! ڈرتے رہواللہ تعالی سے وَلَمَّنَظُرُ نَفْسُ مَافَدَ مَتْ لِغَدِ اور چاہے کہ دیکھ بر آدی اس چیز کو جو اس نے آگے۔ اللہ قائد اللہ اس کے اس کی اس چیز کو جو اس نے آگے۔ واللہ فرمایا گیا ہے۔ مفسرین کرام برائی ہم نے اس کی وجو بات بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ پہلے التَّقُو اللهُ سے مقصدیہ سے کہ اللہ تعالی سے ڈرکر اس کا حکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ التَّقُو اللهُ سے ڈرکر اس کا حکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ التَّقُو اللهُ سے ڈرکر اس کا حکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ التَّقُو اللهُ ق

مقصدیہ ہے کہ القد تعالیٰ سے ڈرکراس کی نافر مانی والے اعمال سے بچو۔ اورایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی دفعہ اتَّقُوااللَّة سے تمام ایمان والوں کو تقوے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تقویٰ عام ہے۔ اور دوسری دفعہ اتَّقُوااللَّة میں خطاب خاص لوگوں کو ہے کہ نیک اعمال کی کوشش اور بُرے اعمال سے بچنے کی کوشش تو سارے مسلمان کرتے ہیں تم صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ سارے مسلمان کرتے ہیں تم صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی دفعہ اتَّقُوااللَّهَ سے مقصد ہے کہ اورایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی دفعہ اتَّقُوااللَّهَ سے مقصد ہے کہ احدا کام شرع کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو۔ اور دوسرے بُرے اعمال سے بچو۔ اور دوسرے بُرے اعمال سے بچو۔ اور دوسری دفعہ اتَّقُوااللَّهَ سے مقصد ہے کہ ان اعمال میں اللّٰد تعالیٰ سے فرتے ہوئے شری حدود کی پابندی اور خلوص نیت اور للّٰہیت کے ساتھان اعمال کو ادا کرو۔

### غَد كالمعنى:

اگے دن کو غد کہا جاتا ہے۔ ای لیے فرض اور واجب روزے کے لیے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کوروز ہے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ رات کونیت کی جاتی ہے کہ اس رات کے بعد جو دن طلوع ہونے والا ہے اس دن کے روز ہے کی نیت کرتا ہوں۔ قیامت کے دن کو غداس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری عمرایک دن اوراس کے بعد قیامت کا دن آئے گا جو اس و نیا کے دن سے اگلا دن ہوگا۔ اور اگلے دن کی تخصیص بعد قیامت کا دن آئے گا جو اس و نیا کے دن سے اگلا دن ہوگا۔ اور اگلے دن کی تخصیص کے بغیر آگے آئے والے وقت کو بھی غد کہا جاتا ہے۔ اور یہال یہی مراو ہے کہ آگے جو فاص دن آر ہا ہے جس میں حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں غور وفکر کرد کہ اس دن فاص دن آر ہا ہے جس میں حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں غور وفکر کرد کہ اس دن

#### کے لیے تم نے کیا آ گے بھیجا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبر دار کیا کہ یہ مت مجھو کہ اللہ تعالیٰ تمھارے اعمال اور ان کی کیفیت سے بخبر ہے بلکہ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرُ اِبِمَا اَعْدَمُ لُوْنَ بِ شک اللّٰه تعالیٰ خبر رکھتا ہے ان کا موں کی جوتم کرتے ہوتے مھارے اعمال اور اعمال کی کیفیت سب کچھاللہ تعالیٰ حیال سے اور اس کے مطابق شمیں بدلا دیا جائے گا۔

## الله تعالى كوبهو لنه كاانحبام:

الله تعالی نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو جنت میں اور بُرے لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہیں بلکہ جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہول گے۔ فرمایا لکی یَدُتُوی نہیں برابر ہو کتے

اَضَعٰبُ النَّالِيَ وَوَزَحْ مِيں جانے والے وَاضَعٰبُ الْجَنَّةِ اور جنت مِيں جانے والے اَضَعٰبُ الْجَنَّةِ مُعُدُ الْفَالِدِ وَالْے والے اَصْعٰبُ الْجَنَّةِ مُعُدُ الْفَالِدِ وَالْے والے بی کامیا بی حاصل کرنے والے بی کامیا بی حاصل کرنے والے بی کامیا بی حاصل کرنے والے بی کے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا اور وہ ہمیشہ آڑام وسکون سے جنت میں رہیں گے۔

# قسرآن كريم كي اطاعت كي ترغيب:

قرآن کریم بی میں کئی مقامات میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم تمھاری ہدایت کے لیے اُتارا گیا ہے۔ اس کومضوطی سے پکڑواور اس کی نافر مانی سے بچو۔ اور اس آیت کریمہ لَوْ اَنْزَنْنَا هٰذَالْقُرُانَ میں بھی قرآن کریم کی عظمت اور اس کی اطاعت کی ترغیب کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لَوْ اَنْزَنْنَا هٰذَالْقُرُانَ عَلَی جَبَلِ لَرَ اَنْتَهٔ خَاشِعًا ترغیب کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لَوْ اَنْزَنْنَا هٰذَالْقُرُانَ عَلَی جَبَلِ لَرَ اَنْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِعًا قِرْنَ تَدُو بِیْنَا وہ اس کی اس فران کریم کو ہم کسی پہاڑ پراُتاریخ تو بیٹینا وہ اس کی عظمت کو برداشت نہ کرسکتا اور اس کے خوف سے لرز کر اُکٹر سے ہوجاتا ہے۔

الله تعالی نے ایمان والوں کی حالت یہ بیان فر مائی کر قر آن کریم کی تلاوت من کر تھ الله تعالی سے ڈرتے تھ نے جُنو دُالَّذِیْنَ یَخْتُونَ رَبَّبَهُمْ [الزمر: ۲۳]" جولوگ الله تعالی سے ڈرتے ہیں اُن کے تو رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔" مگر جن لوگوں کو قر آن کریم کی عظمت کا خیال نہیں خواہ وہ کا فر ہوں یا منافق ان کے دل تو ایسے سخت ہو گئے جیسے وہ پتھروں سے خیال نہیں خواہ وہ کا فر ہوں یا منافق ان کے دل تو ایسے سخت ہوگئے جیسے وہ پتھروں سے بھی زیاوہ سخت ہوں ،قساوت قبلی انسان کو تباہ کرنے والے اخلاق میں سے ہے۔

## مثالیں بیان کرنے کی حکمت:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان فر ماکراہیے بندوں کو سمجھایا ہے۔ یہ مثالیں عبرت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔اوراس لیے بیان کی گئی ہیں تا کہ لوگ غور وفکر كرير - وَيِلْكَ الْأَمْمَالُ اوريه جومثاليل بين تَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ النَّوجِم لُولُول كَ لَيْ مِينَ لَعَلَمُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّاللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُ اللَّهُ

### الله تعالیٰ کی عظمت اور سشان:

اس سے پہلی آیت لَوْ اَنْزَنْنَا هٰذَالْقُرْانَ مِیں الله تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فر مایا کہ قرآن کریم کو عظمت کو بیان فر مایا کہ قرآن کریم کو اُتار نے والی ذات بہت ہی عظمت اور شان والی ہے۔

## محن لوق كو پيدا كرنے والااللہ ہے:

٠٤٠١ -

عٰلِمُ الْغَنْبِ وَالشَّهَادَةِ وه غیب اور حاضر سب کوجانے والا ہے۔اللہ تعالیٰ سے مرادیہ ہوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔اس لیے مفسرین کریم نے فرمایا کہ عالم الغیب سے مرادیہ ہوئی چیز پوشیدہ نہیں بعنی عالم ارواح ، عالم برزخ اور عالم حشر۔اور جنت دوزخ میں جو ہور ہا ہے یا ہوگا جو گلوق پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ برزخ اور عالم حشر۔اور جنت دوزخ میں جو ہور ہا ہے یا ہوگا جو گلوق پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔اور والشَّهَادَةِ سے مراد بیہ کہ جو گلوق کے سامنے حاضر ہے۔ لیمن اس وی اور دل میں پائے جانے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔اور الْغَیْبِ سے مراد دماغ میں سوج اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو گلوق سے پوشیدہ ہیں۔اور دماغ میں سوج اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو گلوق سے پوشیدہ ہیں۔اور الشَّهَادَةِ سے مراد گلوق کے ظاہری افعال واقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ علی کے ماتھ مختص علی کے اس تھ مختص اس کے ساتھ مختص علی کے اس تھ مختص اس کے ساتھ مختص سے۔

هُوَالرَّحٰلُنَ الرَّحِيْمُ وہ بہت مہر بان رحم کرنے والی ذات ہے۔ دنیا وآخرت کی تمام نعمیں اس کی ان صفات کا بھیجیں۔ دنیا کی تعتیں اپنی ساری مخلوق کو اور آخرت کی تعتیں اپنی ساری مخلوق کو اور آخرت کی تعتیں اپنی ساری مخلوق کو اور آخرت کی نعتیں اپنے فرمال بر دار ایمان والوں کو عطا کرنے والا ہے۔ آئمیلائ وہ بادشاہ ہو اور بادشاہی اس کی صفت ہے۔ آپ مان فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اگر ساری دنیا میری نافر مان ہوجائے ایک بھی میری بات مانے والا نہ ہوتب بھی میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر ساری مخلوق فرمال بر دار ہوجائے ایک بھی نافر مان خدر ہے کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر ساری مخلوق فرمال بر دار ہوجائے ایک بھی نافر مان خدر ہے ہوت بھی میری بادشاہی میں ایک ذرہ کا اضافہ نہیں ہوتا۔ مخلوق مانے یا نہ مانے وہ آئمیلائ ہے ہواس کی خات کی طرح از کی اور الدی ہوتا ہیں۔

الْقُدُّوْسُ وہ ذات ہوتم کے عیب اور نقص سے پاک ہے السَّلْمُ وہ سلامی والا ہے۔خود بھی نقائص والا ہے۔خود بھی قائم ودائم رکھنے والا ہے۔ خود بھی نقائص اور عیوب سے محفوظ ہے اور دوسروں کو بھی سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ الْمُوْمِنُ فَانُ وہ امن دینے والا ہے۔ وہی چیز امن پاسکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ امن دے۔اور مومن کا معلیٰ تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کرنے والا بھی ہے۔اور اللہ تعالیٰ ہرائیمان والے کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ پہلے یہ بات گزر اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ پہلے یہ بات گزر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سی شائیل ہے فرمایا فیل من قبل مَن یَنْ کُلُو کُمْ بِاللّٰینِ وَ النّٰهَارِ مُنْ الله تعالیٰ کے عذا ب سے کون تمھاری حفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے کون تمھاری حفاظ ہے۔ "آپ اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے کون تمھاری حفاظ ہے۔" اللہ تعالیٰ کے عذا وہ کوئی بھی کی کا محافظ ہیں ہے۔

الْعَزِیْرُ وہ غالب ہے۔ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مارسکتا۔ وہ توت والا ہے جس نے اس کی قوت کے سامنے کسی کی قوت کام نہیں دے سکتی۔ وہ کمال قدر توں والا ہے جس نے مخلوق کو پیدا کر کے اپنی قدرت کے کمالات کوظا ہر فر ما یا ہے۔ الْجَبَّالُ جر کا معنی تلاقی۔ اللہ تعالی تلاقی کرنے والا ہے بعنی لوگوں کی تو بہ قبول کرنے والا ہے۔ جر کا معنی غلبہ پانا۔ اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ اور تسلط ہے ہر چیز پر۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ اور تسلط ہے ہر چیز پر۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں ہو سے اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ اور تسلط ہے جر چیز پر۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اس انٹھ تی بڑائی والا ہے۔ جبتی بڑائی اس کی ہے اتنی بڑائی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ می نیائی ہی شان کے لائق ہے اس نے مخلوق کو تھم دیا کہ میری جو ادر ہے۔ " یہ بڑائی اس کی شان کے لائق ہے اس نے مخلوق کو تھم دیا کہ میری بڑائی بیان کریں۔

مُنْ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ يهوديون، عيسائيون اورديكربت پرستول في جو

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنار کھے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہرایک کی شرکت ہے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں۔وہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے وحدہ کا طری ہے۔
لاشریک ہے۔

ھُوَاللَٰہُ الْخَالِقُ وہ اللّٰہ تعالیٰ خالق ہے یعنی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔
الْبَارِیٰ وہ بنانے والا ہے۔مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خالق کا معنیٰ ہے مادہ پیدا کرنے والا۔اور باری کا معنیٰ ہے مادہ سے مختلف اجناس اور مختلف اشکال کو مخلوقات بنانے والا۔ الْمُصَوِّر وہ صورتیں بنانے والا ہے۔ای نے ہر مخلوق کی صورت بنائی اور ماں کے رحم میں نے کی صورت وہی بناتا ہے۔اس دنیا میں جان دار چیزوں کی تصویریں بنانا مخلوق کے کے ناجائز ہیں۔غیرجان دار چیزوں کی تصویریں بنانا جائز ہے۔

لَهُ الْاَسْمَا الْهُ الْمُسْمَا الْهُ الْمُسْمَا الْهُ الْمُسْمِ الْمُعْلِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

ال سورت کی ابتداء بھی ای ہے ہوئی کہ آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تہیج بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت ہے۔ اور اس سورت کا اختیام بھی انہی کلمات سے ہور ہا ہے۔ آپ سائٹ گالیا ہے فر ما یا کہ جس نے صبح کو یا شام کوسورۃ الحشر کی آخری تین آیات پڑھیں توضیح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ تعالی اس کے لیے ستر ہزار

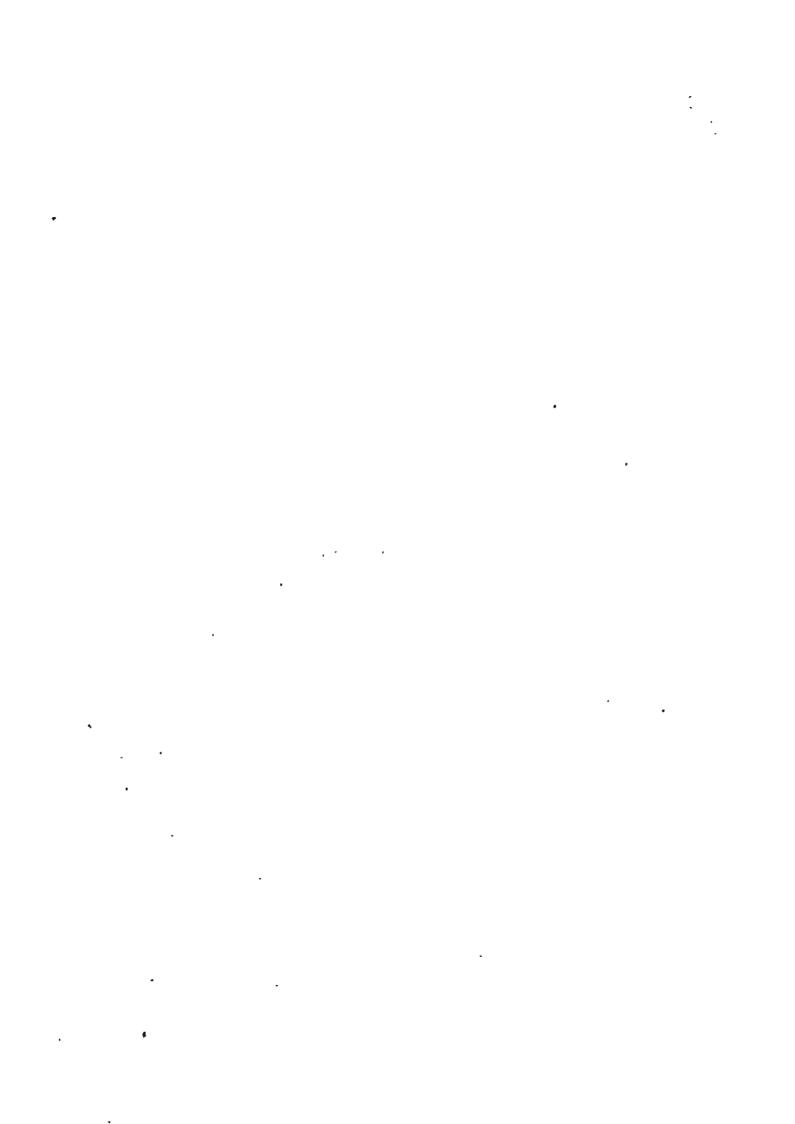

# بِسْهُ اللَّهُ الرَّجْمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ الْحُمْ الرّحْمُ الرّحْم

SHOW THE SHOP WANTED

تفسير

سُورُة المُنتِخِينَ

(مکمل)







F

### 

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَأْتِهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوِّ الْاتَتَخِنُ وَاعَدُونَ وَعَدُوكُمُ آوْلِياءً تُلْقُونَ النَّهِ مِن بِالْمُودُةِ وَقُلُ كُفُرُوا مِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَّ يُغْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَّاكُمْ إِنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِعَاءَ مَنْرَضَاتَيْ تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودُةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِمَا أَخْفَيْ تُمْ وَمَا اَعُلَنْتُمُ وَمَنْ يِّفَعُلُهُ مِنْكُمْ فَقَلْضَلَّ سُوَاءَ السَّبِيلِ" إِنْ يَتْقَفُولُمْ يَكُونُو الكُمْ أَعْدُاءً وَيَسْطُوا النِّكُمُ الدِّيكُمُ وَٱلْيِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَدُوالُوتَكُفُرُونَ ﴿ لَنْ تَنْفَعُكُمُ آرْحَامُكُمُ اللهُ وَلاَ أَوْلاَذُكُمُ أَيُوْمَ الْقَيْمَةُ فَيَفْصِلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا وَ تَعْمَلُونَ بَصِيْرُكُ قَلْ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرِهِمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوالِقَوْمِهِ مِ إِنَّا بُرُاءَ وُامِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبُكَ ابْيُنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وُبَيْنَا وُ الْعَدَاوَةُ وَالْبِعْضَاءُ إِيكَاحَتَى تُوْمِنُوْا بِاللَّهِ وَحُدَةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيْمُ لِإِبِيْءُ لِأَسْتَغُفُورَ لَكَ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبِّنَا عَكَيْكَ تَوكَّلْنَا وَ النَّكَ انْنِنَا وَالنَّكَ المصير

يَايَّهَاالَّذِيْنَ امْنُوا الموه لوگوجوايمان لائم و لَاتَتَخِذُوا نه بناؤ عَدُقِي مير عَيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيّاءَ اورايخ رشمن كو ووست تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ تَجْيِجَ مُوتُم أَن كَى طرف بِالْمَوَدَّةِ دوسَى كَا پیغام وَقَدْ کَفَرُوا حالانکه أنهول نے كفركيا ہے ہما اس چيز كا جَآءَكُمُ جُوآئَى ہے تمارے یاس مِنَ الْحَقِّ حَقّ ہے يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ نكالا ہے أنھول نے رسول سلَّ اللَّهِ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ اور مُعَين بھى أَنْ ال وجه ع تُؤمِنُوا بِاللهِ كمّم ايمان لاع موالله تعالى ير رَبِّكُمْ جورب مِتمهارا إنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ الرَّمْ نَكِلِم وَجِهَادًا جهادكرنے كے ليے في سبيلي مير است ميں وابيِّغاءَ مَرْضَاتِي اورمیری رضاتلاش کرنے کے لیے ٹیسڈون اِلیّھ ف پوشیدہ طور پرتم بھیجے موأن كى طرف بالْمَوَدَّةِ دوسي كابيغام وَأَنَا أَعْلَمُ والأنكمين جانتا مول بِمَا أَس چيزكو أَخْفَيْتُمْ جس كُوتُم چِياتِي مو وَمَا اور أس چيزكو أعْلَنْتُم جس كوتم ظاهر كرت هو وَمَنْ يَّفْعَلْهُ اور جَوَّحُض ایا کام کرے گا مِنْکُمْ تم میں سے فَقَدْضَلَ سَوَآءَ النَّبِيْلِ پی تحقیق وہ بہک گیاسید ھےرائے سے اِن یَنْقَفُو کُف اگروہ قابویالیں تم ي يَكُونُوالَكُمُ مِول كَوة مُعارب أعْدَاءً وتمن قَيَنْسُطُوا النكر اور يهيلا عيل محمارى طرف أيديهم البخاته وَالْسِنَهُمُ

اورابی زبانیس بانسوء برائی کے ساتھ وَوَدُوا اوروہ چاہتے ہیں لَوْتَكُفُرُونَ كُمَّ كَافْر مُوجَاوُ لَنْ تَنْفَعَكُمُ أَرْجَامُكُمُ مُرَاثِبِينَ لَفَع دي كَتْمُ عِينَ مُعَارِ عِدِيتُ وَلَا أَوْلَادُكُمُ اورنَهُ مُعَارِي اولاد يَوْمَ الْقِيلَةِ قيامت كون يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ فيصل ركا الله تعالى تممارے درمیان والله بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ اورالله تعالی جو پچھتم كرتے ہود یکھا ہے قَدْ کَانَتْ لَکُمْ صَحْقِینَ ہے تمارے کی اُسْوَةً حَسَنَةً الجِهامُون فِي إِبْرِهِيْمَ ابراجيم علينا مِن وَالَّذِينَ مَعَهُ اورأن مِن جواُن كماته في إذْقَالُوا جبكها أنهول في لِقَوْمِهِمْ ابنى قوم سے اِنَّابُرَ ﴿ وَامِنْكُمْ بِخُلُ مَم بيزار بين تم سے وَمِيًّا اوران سے تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ جَن كَيْتُم عَبَادت كرتے بوالله تعالى كے سوا كَفَرْنَايِكُمْ بِمُمْكُرِينَ مُعَارِي وَبَدَابَيْنَاوَبَيْنَكُمُ اورظامِر بُوكَيْ بهار اورتجهار ورميان الْعَدَاوَةُ عداوت وَالْبَغْضَاءِ اوربير (وسمن أبدًا بميشه كے ليے حَتَّى تُؤْمِنُوا يَهَال مَك كُمَّمُ ايمان لاؤ ا باللهِ وَحْدَةَ الله تعالَى يرجو اكيلام الله قَوْلَ ابْرُهِيْمَ سواحَ ابراہیم طالنام کی ایک بات کے لاکہنیہ جواُ تھوں نے اپنے باپ کے لیے كہی تھی الأستَغْفِر قَ لَكَ مِی ضرور بخشش طلب كروں گا آپ كے ليے وَمَا اَمْ لِكُ لَكَ اور مِينَ مِينَ مُولِ ما لك آب كے ليے مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْء

الله تعالی کے سامنے کسی شے کا رَبّناعَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا اے ہمارے رب ہم آپ پر بھر وسا کرتے ہیں وَ إِلَیْكَ اَنَبْنَا اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ إِلَیْكَ اَنَبْنَا اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ إِلَیْكَ انْہُ صِیْرُ اور آپ کی طرف ہی ہے لوٹنا۔ و جہتمہ وتعب ارف سورة:

اس سورت کا نام سورة المتحذ ہے۔ اس کا مصدر امتحان ہے۔ اس سورة میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں سے امتحان لینے کا تھم دیا ہے جو مکہ مکر مدسے بھرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ اس لیے اس کا نام متحذہ ہے۔ یعنی وہ سورة جس میں امتحان لینے کا تھم دیا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر اکیا نوے [۹۰] ہے۔ اس سے قبل نوے [۹۰] ہورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ سورة مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے دورکوع اور تیرہ آئیتیں ہیں۔ اس سے پہلی سورة میں یہود اور منافقین سے لڑائی کا ذکر تھا اور اس سورة میں میں دورکوع اور تیرہ آئی کا ذکر تھا اور اس سورة میں میں دورکو کے اس سے پہلی سورة میں یہود اور منافقین سے لڑائی کا ذکر تھا اور اس سورة میں میں دورکو کے اس سے دورکو کے اس سے دورکو کی اس سے دورکو کے اور تیرہ آئی کا ذکر تھا اور اس سورة میں میں دورکو کی اور تیرہ کی کا ذکر تھا اور اس سے دورکو کی اور تیرہ کی کا ذکر تھا اور اس سے دورتی کرنامنع فر ما یا ہے۔

الله تعالى كاار شاد ب يَايَّهَا الَّذِيْنَ المَنُوْ الْ وَهُ لُو كُو جُوا يَمَانَ لَا عَهُ وَ لَا تَتَمَخُذُ وُاعَدُ وَمُ عُدُوَ كُمْ أَوْلِيَا ءَ نَهُ بِنَا وَمِيرِ الدَالِيَّ وَمُن كُودُ وست - لَا تَتَمَخُذُ وُاعَدُ وَمُن كُودُ وست -

### حشانِزول :

 ہوئے روضہ خاخ کے مقام پر پنج تو وہاں ہمیں ایک عورت ملی۔ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے۔ وہ کہنے گل و الله مقامعی مین کتاب "خدا کی تسم میرے پاس کوئی خط نکال دے۔ "ہم نے کہا خط نکال دے اللّٰ کنج دِدّ کے تیری نہیں ہے۔ "ہم نے کہا خط نکال دے اللّٰ کنج دِدّ کے سے خط نکال دیا۔ہم وہ خط لے کر سے تاثی لیں گے۔ "تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ہم وہ خط لے کر آئے ضرت مان اللّٰ ا

اس خط کامضمون بی تھا کہ حاطب بن ابی بلتعہ بڑا تھا کہ کر مہ کے مشرکوں کے نام اور آمخصرت ما ہوا تھا تھا کہ تاری کا ذکر تھا کہ آپ ما ہوا تھا تھا ہے ہما تھا تھا ہے ہوا ہے کہ تو سے بوچھا۔ اے کا تیاری کر رہے ہیں۔ آمخصرت ما ہوا تھا تھا ہے جھزت حاطب بڑا تھ سے بوچھا۔ اے حاطب! بیکیا بات ہے کہ تو نے کا فروں کو تخبری کی ہے؟ حضرت حاطب بڑا تھ نے عرض کیا یارسول اللہ ما تھا تھا ہے! میرے معاملہ میں جلدی نہ فرما ہے (میری بات من لیس پھر جو یارسول اللہ ما تھا تھا ہے کہ میں اصل قریش تو ہوں نہیں اور آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں وہ (اصل قریش ہیں) ان کے عزیز ، رشتہ دارو بال موجود ہیں جن کی وجہ سے ان مہاجر ہیں وہ (اصل قریش ہیں) ان کے عزیز ، رشتہ دارو بال موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر بار ، مال مخفوظ ہیں۔ میں نے چا ہا کہ میر ارشتہ نا تا تو ان سے نہیں ہے تو پچھا حسان کر کے اپنا جن آئن پر قائم کر دوں تا کہ وہ اس وجہ سے میر سے رشتہ دارول کو نہ ستا کیں۔ میں نے بیکا م اس وجہ سے نہیں کیا کہ خدا نخو استہ میں کا فر ہوگیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخضرت میں نظر تا ہی اصاطب نے بچھ کہا ہے۔

آپ سائٹٹالیے ہے فرمایا عمرتو جانتا ہے بیکون ہے؟ إِنَّهُ قَدُ شَهِلَ بَدُرًا بِيهِ بدری ہے جنگ بدر میں شریک ہوا تھا۔اور تجھےمعلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جِهَا نَكَ كُرُمَ مَا يَاكُمُ لَوْا مَّا شِيئَتُهُمْ فَقَلْ غَفَوْتُ لَكُمْ مَ جو عِامِوْمُل كرو شرک کے علاوہ جیسے بھی گناہ ہو جائیں میں نے شمصیں بخش دیا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں اس واقعہ کی بوری تفصیل موجود ہے۔ اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ غلام كوخطاب كرتے ہوئے فرمایا تونے اس كودوزخى كہا بو وَاللَّهِ لَا يَكُ خُلُهَا أَبِّهِ ا " خدا کی قشم! بیدوزخ میں بھی بھی نہیں جائے گا۔"اس موقع پر بیآیتیں نازل ہو تھی۔ تو الله تعالیٰ نے فر مایا اے ایمان والو! نه بناؤ میرے اورایئے دشمن کو دوست تُلْقُوُنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ لَيْ تَصِيحِتْ بُوتُم أَن كَي طرف دوسي كابيغام كهمسلمانوں كےراز كي بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ہرگزید مناسب نہیں۔تم ان ے مبت کا اظہار کرتے ہواوران کا حال ہے ہے کہ وَقَدْ کَفَوْ وَا اور شخفیق اُنھوں نے كفركيا - بِمَاجَآءَ كُمْ مِنَ الْحَقِ ال جِيز كاجوآئى مِصَار عياس حن سهدين حق كا أنھول نے انكاركر ديا ہے، توحيد ورسالت كو وہ ماننے كے ليے تيار نہيں ہيں، قیامت کے بیمنکر ہیں ۔ اور ان کی بیرکارروائی بھی تمھارے سامنے ہے گنر مجوز ن الرَّ سُوْلَ وَإِيَّا كُمْ كُونُكُالا أنهول في رسول سلِّ اللِّيمَ كُومُهُ مُرمه عنه اور شمين مجي - وه ال طرح كدرسول الله سالين الله على كامنصوبه بنايا- الله تعالى في آب سالين الله كواس منصوبے ہے آگاہ فر مایا اور مدینہ طبیبہ کی طرف ججرت کرنے کا حکم دیا۔اور انھول نے تمھارے ساتھ اتن شختیاں کیں کہ تبھیں بجرت پر مجبور کر دیا۔ اس کے سواتمھا را کیا جرم تھا كم أَنْ تُوْمِنُو إِبِاللَّهِ رَبُّكُمْ مَم ايمان لائ بوالله تعالى يرجورب بيتمهارا-اس

وجہ سے تمصیں شہر بدر کر دیا۔ بیٹھھارے اتنے سخت دشمن ہیں ایسے لوگوں سے دوتی مت کرویہ

إِنْ كُنْتُعُ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِينِينَ الرَّتَمْ فَكَ بُوجِهَا وكرنے كے ليے میرے رائے میں وابیّغا عَمَرْ خَایّ اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہوتو پھر کا فروں کی رضامندی کی فکرشھیں کیوں ہے کہان کی خوش نو دی تلاش کرتے مو تَيدُّ وْنَ إِنْهُ مَهُ بِالْمُودَّةِ لِيشيره طور يرتم بَصِحَ مُواُن كَي طرف دوسٌ كا يبغام وَانَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُهُ وَ طَالانكه مِن جانا مول أس چيز كوجس كوتم چهياتے مو وَمَا اَ عَلَنْتُنْ اوراس چیز کوجوتم ظاہر کرتے ہو۔اللہ تعالی سے تو کوئی چیز یوشیدہ نہیں ہے۔وہ سینوں کے رازوں اور ارادوں سے واقف ہے۔ بلکہ جو چیز انہی خمصارے خیال میں نہیں آئی لانا چاہتے ہووہ اس سے بھی واقف ہے۔ لہذا اس نے راز فاش ہونے سے پہلے الين بغير كواطلاع وكدى اوريا در كهوا وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُفُ اور جو مخص ايساكام كرے گاكه كافروں كوراز بتائے يا أن سے دوتى كا اظہار كرے گا فَقَدْضَلْ سَوَآءَ السّبنيل متحقیق وہ بہک گیاسید سے راستے سے کہ وہ بینیال کرے کہ دوئی کا اظہار کرنے ہے کافراس کی دوتی کی رعایت کریں گے۔ بیاس کی خطاہے۔ وہ توتمھارے ایسے سخت رثمن بين كم إِن يَتْفَقَفُوكُمْ الروه قابويالين تم ير يَكُونُوالَكُمْ أَعْدَآءً تووه تمھارے دشمن ہوں گےتمھارے دوست نہیں بن سکتے بلکہ وہ ہمیشہ تمھارے دشمن ہی رہیں گے۔

قَلْ كرين زبانون سيتم كولعن طعن كرين، كالي كلوج كرين - وَوَدُوالَوْ بَكُفُرُونَ اور وہ چاہتے ہیں کہتم کافر ہوجاؤ، یہودی ہوجاؤ،عیسائی ہوجاؤ ،مشرک بن جاؤ، پچھ بن جاؤ مگرمسلمان نەرہو \_ ایسے لوگوں سے کب دوستی کی توقع رکھی جاسکتی ہے۔ اگر قرابت داروں کی وجہ ہے تمھاری خواہش ہو کہ کافروں سے دوئی کریں توسن لو کہ اُنفَعَکُمنہ أَرْحَامْكُوْ وَلَا أَوْلَادُكُو بِي الْمُرْتَهِينِ نَفْعِ وين كَتْمُصِينِ تَمُعارِ بِرِيْتُ اورنة تمحاري اولاد يَوْمَ الْقِيلَةِ قَيامت واليه دن نه كُونَى نفع يهنجا سكے گااور نه كُونَى نقصان سے بحاسكے گا۔ وہاں ہرایک کو اپنی فکر ہوگی ۔ سورہ عبس یارہ \* سمیں ہے یوم کیفی انمز ہمین اَخِيْهِ ﴿ وَالْمِهِ وَابِيْهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ﴿ "جَسُ دِن بِهَاكُمُا آدَى اسِينَ بِهَا فَي سِي اور بھا کے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے لیگل المری مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ واللَّهُ وال بے پرواکردے گااس کو دوسروں ہے۔ "بیوی بچوں کی خاطر اگرمسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کرو گے تو بیآ خرت میں تمھارے کامنہیں آئیں گے۔ وہاں ایمان ، نیکی اور صدانت ہی کام آئے گی۔

يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ الله ون الله تعالى تمهار بدرميان فيصله كرك والله بِما تعمل ون الله تعالى جو يحقم كرتے بهود يكها ہے۔ اس سے كوئى چيز چهى بهوئى منبيل ہے۔ وہ تمهار بے اجھے بُر بے اعمال سامنے ركھ كر جز اس اور كا حرول كے ساتھ اليہ ابرتاؤ ركھو جيسا كه ابرا بيم عليت اور أن كے ساتھوں نے ركھا تھا۔ الله تعالى كا ارشاد ہے قَدْ كَانَتُ لَكُمْ السُورَة حَسَنَةً تحقیق ہے تمهار بے عمرہ نمونہ في ارشاد ہے قَدْ كَانَتُ لَكُمْ السُورَة حَسَنَةً تحقیق ہے تمهار کے ساتھ تھے۔ الله تعالى كا ابرا بيم عليت من اور اُن ميں نمونہ ہے جو اُن كے ساتھ تھے۔ اِبْرا جِيم عليت من اور اُن ميں نمونہ ہے جو اُن كے ساتھ تھے۔ اِبْرا جِيم عليت من اور اُن ميں نمونہ ہے جو اُن كے ساتھ تھے۔

حضرت لوط ملیشا اور اُن کی بیوی حضرت سارہ علیہاللا۔ کہ ان کی ساری قوم ، بادشاہ سے کے کرادنی چرواہے تک سب کا فرمشرک تھے۔ حضرت ابراہیم ملیشا نے اُن سے بیزاری کا علان کیا۔

الله تعالى فرماتے بين إذْ قَالُو الِقَوْمِهِمْ جب كما أنهول في الني قوم سے إِنَّا بُرَ إِنَّ امِنْكُهُ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ بِينَكُ بَم بِيزار بِينَ تُم عاور أن سے جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ بتوں کی ، ستاروں کی۔ آگے بےزاری کا بیان ہے۔ فرمایا گفترنایک محمر ہیں تمھارے تمھارے عقائد کے منکر ہیں اور تمھارے معبودوں کی عبادت کے منکر ہیں۔ بہتو بیزاری ہے عقیدے کے اعتبار سے اور باعتبار برتا واورمعاملات كفرمايا وبدابيننا وبنينك تألغداوة والبغضاء أبدا اور ظاہر ہوگئ ہے ہمارے اور تمھارے درمیان عداوت اور بیر (بغض) ہمیشہ کے لیے۔اس كوبهم بهى نبيس جهوري كتمهار ساته يكرجارى ربى كا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَهَ يهال تك كم ايمان لا وَالله تعالى يرجو وحدهٔ لاشريك ہے۔اس عقيد سے پرآ جاؤ كمالله تعالیٰ کی نہذات میں کوئی شریک ہاورنداس کی صفات میں کوئی شریک ہے،نداس کے افعال میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے ارائے میں کوئی شریک ہے۔ جب تک تم اپنا عقیدہ درست نہیں کرو گے ہماری تمھاری جنگ جاری رہے گی ۔حضرت ابراہیم ملیشا نے ہرطرح کی تکالیف برداشت کیں حتیٰ کہان کوآگ کے چیخا (الاؤ) میں بھینک دیا گیا مگر اُن کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ باب نے دھکے مارکر گھر سے نکال دیا مگر اُنھوں نے ایمان پرسود ہے بازی نہیں کی۔اس کیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ان کی زندگی کو انے لیے نمونہ بناؤ لیکن ایک بات میں نمونہ بین بنانا فرمایا اللاقول إبر هِیمَ لا بیاء

177

سوائے ابراہیم ملائیام کی ایک بات کے جوانھوں نے اپنے باپ کے لیے کہی تھی لاَسْتَغُفِرَ نَّ لَکَ میں ضرور بخش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے پروردگارے۔ یہ میری عرضی ہوگی رب تعالی کے سامنے وگرنہ وَمَا اَمْدِلْکُ لَکَ مِنَ اللهِ مِنْ شَیْ وَ اور میں ہوگی رب تعالی کے سامنے وگرنہ وَمَا اَمْدِلْکُ لَکَ مِنَ اللهِ مِنْ شَیْ وَ اور میں ہوں مالک آپ کے لئے اللہ تعالی کے سامنے کسی شے کا۔ وہ چاہے تو دعا قبول میں نہیں ہوں مالک آپ کے لئے اللہ تعالی کے سامنے کسی شے کا۔ وہ چاہے تو دعا قبول کرے۔

مفسرین کرام جمالیم فرماتے ہیں کہ عداوت کے باوجودابراجیم ملیا میں شفقت کا مادہ موجود تھا کہ کی طرح میراباپ ایمان قبول کر لے۔ اور سورۃ توبہ آیت نمبر ۱۱۱ میں کے کہ ابراجیم علیا کا کہ دعا ما نگنا ایک وعدے کے سبب سے تھا فکت تَبَیّن کَهُ آتُهُ عَدُقَ لِلّٰهِ مَا اللّٰ ایک وعدے کے سبب سے تھا فکت تَبَیّن کَهُ آتُهُ عَدُقَ لِلّٰهِ تَبَرّاری کا اعلان لِلّٰهِ قَبْرًا مِن کُهُ ایک کہ یہ دشمن خدا ہے تواس سے بیزاری کا اعلان کردیا۔"

توفر ما یا میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا اور میں نہیں مالک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی شے کا۔ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوسَعُلْنَا اے ہمارے پروروگار! ہم آپ پر بھروسا کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبُنَا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ الْمُصِیْرُ اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ الْمُصِیْرُ اور آپ ہی کی طرف سب کولوٹ کرجانا ہے۔

رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَا أُولَٰتُكَ لَّا لِلَّذِينَ كُفَّرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَا لَا لِمِنْ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْيُومُ الْأَخِرُ وَمَنْ يَّتُولَ فَأَنَّ اللَّهُ هُوَالْغَيْنُ الْحَمِيلُ فَأَعْسَى اللَّهُ آنَ يَجْعَلُ عَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْنُمْ مِنْهُمْ مُودَّةً وَاللَّهُ وَيِثِرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ لَا يَنْهُا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّـ إِنْ لَكُمُ يْقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُغْيِرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَادِكُمُ اَنْ تَبُرُّوْهُ مِّرُو تُقْسِطُوا النِهِ مِرْانَ اللهَ بَعِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِمَّا ينَهْ لَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَاخْرَجُولُمْ صِنْ دِيَادِكُمْ وَظَاهِرُواعِلَى اِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولُوهُمْ وَمَنْ يَتُولُهُمُ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ٥

رَبَّنَ اے مارے رب لَا تَجْعَلْنَا نہ بناہم کو فِئنَة آزمائش لِلَّذِيْنَ اُن لوگوں کے لیے کَفَرُوا جَضُوں نے کفرکیا وَاغْفِرْلَنَا اور بخش دے ہم کو رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنگَا اَنْتَالْعَزِیْزُ الْحُکِیْدُ بِیْنَا اِن ہُمَا ہِ اِنگُا اَنْتَالْعَزِیْزُ الْحُکِیْدُ بِیْنَا اِن ہُمَا ہُمَا ہُمَا ہُمَا ہُمَا اَنْتُ اَنْتَالْعَزِیْزُ الْحُکِیْدُ بِیْنَا اِن مِی عَالبِ حَمْت والے ہِ بِی نَقَدْ کَانَ لَکُمْ البَّنَ حَمْت والے ہِ بِی نَقَدْ کَانَ لَکُمْ البَّنَ حَمْت والے ہِ بِی اَسُوجُ حَسَنَةً ایجانمونہ لِیْمَن اُسُوجُ حَسَنَةً ایجانمونہ لِیْمَن اُسُوجُ حَسَنَةً ایجانمونہ لِیْمَن اُسُوجُ حَسَنَةً ایجانمونہ وَالْدُومَ اللّٰهُ جُواللّٰهُ جُوامِیدر کھتا ہے اللّٰہ تعالیٰ سے وَالْدُومَ اللّٰہُ عَلَیْ اور جُس نے اللّٰ خِرَت کے دن سے وَمَنْ یَتُولُ اور جُس نے اللّٰ حَرْبُ کے دن سے وَمَنْ یَتُولُ اور جُس نے اللّٰ حَرْبُ کے دن سے وَمَنْ یَتُولُ اور جُس نے اللّٰ حَرْبُ کے دن سے وَمَنْ یَتُولُ اور جُس نے اللّٰ حَرْبُ کے دن سے وَمَنْ یَتُولُ اللّٰ الْحِرْبُ اللّٰ حَرْبُ اللّٰ حَرْبُ اللّٰ حَرْبُ کے دن سے وَمَنْ یَتُولُ اللّٰمُ وَاللّٰہُ اللّٰ اللّٰ حَرْبُ اللّٰ حَرْبُ کے دن سے وَمَنْ یَتُولُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ حَرْبُ اللّٰ حَرْبُ اللّٰ الْحِرْبُ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ حَرْبُ اللّٰ حَرْبُ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ اللّٰ الْحَرْبُ اللّٰ ال

اعراض كيا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لِي بِ شَك الله بى يب بروااور تعریفوں والاہے عَسَى اللهُ أمير م كمالله تعالى أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ كردے اللہ تعالی تمھارے درمیان وَبَیْنَ الَّذِینَ و اور أن كے درمیان عَادَنْتُمْ جن سِيْمُهارى عدادت بِ مِنْهُمْ أَن مِن سِي مَّوَدَّةً روسى وَاللَّهُ قَدِيْرٌ اور الله تعالَى قدرت ركھنے والا ب وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اورالله تعالى بخشنے والامهر بان ہے لاینٹھ کھرالله تہیں منع كرتا الله تعالى تم كو عَنِ الَّذِينَ أَن لوكول سے لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ جوتم ا سے ہیں اڑے فی الدین دین کے معاملے میں وَلَمُ یُخْرِجُو کُمْ اوراً نھول نے نہیں نکالاتم کو مِن دِیارِ کُغه تمھارے گھرول سے اَن تَبَرُّ وْهُمْ كُمْ أُن سِے نِكُى كرو وَتُقْسِطُو اللَّهِمْ اورانصاف كرو أن كي الله بيندكرتاب أن كي الله يحبّ المُقْسِطِينَ بيندكرتاب انصاف كرنے والوں كو إِنَّمَا يَنْهِ كُمُ اللَّهُ لِيهِ مُنْكُمْ عَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى تَم كو عَنِ الَّذِينَ أَن لُولُول سے قُتَلُوكُمْ جُولُر تَ بِيل تُم سے فِي الدِّين دين كمعامل من وَأَخْرَجُوْكُمْ اورنكالا مِنْمُ كُو مِّنْ دیار گئے تمھارے گھرول سے وَظْهَرُوْا اوراُنھول نے مدد کی عَلَى إِخْرَاجِكُمُ تَمُهَارِ عَالَے بِرِ أَنْ تَوَلَّوْهُمُ كُمُّ أَنْ سَ دوسى كرو وَمَنْ يَّنُوَلَهُمُ اورجوان سے دوسى كرے گا فَاولْلِكَ مُمَّ

## الظُّلِيمُونَ پس يهي لوگ ظالم بير-

### ربطآيات:

اور یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اے پروردگار! ان کافروں کوہم پرغلبہ نہ عطافر ما کے دہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں مصیبت میں مبتلا کریں اور کافرلوگ سے گمان نہ کریں کہ وہ قت پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو اس طرح ذلت اور خواری نہ ہوتی ۔ اور ایسی حالت کود کیھ کر کافراس فتنے میں پڑیں کہ وہ حق پر ہیں۔

اور حصرت عبداللہ بن عباس بن اللہ نے معنی بیان کیے ہیں کہ اے پروردگار!
کافروں کوہم پراییا غلبہ نہ دے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے فتنے میں ڈالیس کہ ہم دین سے مخرف ہوجا ئیں۔ اور اے پروردگار! وَاغْفِرُ لَنَارَبَّنَا اور بخش دے ہم کواے ہمارے دب اِقْلَتَ اَنْتَ اَنْعَزِیْرُ الحَینَّهُ بِہِ اِنْتُ اِنْتُ اَنْعَزِیْرُ الحَینَٰهُ بِہِ اِنْتُ اَنْتَ اَنْعَزِیْرُ الحَینَٰهُ بِی اِنْدَ اللّٰ اِنْدَ اللّٰ اِنْدَ اللّٰ اِنْدَ اللّٰ اِنْدَا الْعَزِیْرُ الحَینِی اُنْدِ اللّٰ اِنْدَا اللّٰ اِنْدَ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللل

کے ساتھ تعلقات رکھنے میں گر یِّمَنْ گانَ اُس مُخص کے لیے ہے یَرْ جُواللّٰهَ جُو اللّٰهِ اللّٰهِ تعالیٰ سے تواب کی اُمیدر کھتا ہے وَالْیَوْمَ اللّٰ خِرَ اور آخرت کے دن کی نعمتوں کی اُمیدر کھتا ہے وَمَنْ یَتَوَلَّ اور جُوخُص اعراض کر ہے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے حضرت ابراہیم علیت کے اسوہ سے فیانَ اللّٰه کُمُوالْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ پی بِ وَانبیں ہوتا پر وا ہے اس کوکس کی پر وانبیں ہے۔روگر دانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا پجھ نقصان نہیں ہوتا اور وہ تعریفوں والا ہے۔

سورة ابراہیم آیت بنبر ۸ پارہ تیرہ میں ہے اِن تَکْفُرُ وَ اَنْ تُمُو وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيْعًا "اگرتم كفركرو گے تم اور جوز مین میں ہیں سارے فَاِنَّ اللّهَ لَغَنِی جَمِیْد پی ہے شک اللّه تغنی حمید کی اللّه اللّه تغنی ہے مقاطعہ كا حكم ہے شک اللّه تعالی بے پرواتعریفوں والا ہے۔" كافروں كے ساتھ حتی ہے مقاطعہ كا حكم جب نازل ہوا تو طبعی طور پر تو فكر ہوسكتی تھی ، رخج ہوسكتا تھا قرابت داروں سے قطع تعلقی كا۔
تو اللّه تعالیٰ نے بہ طور بشارت كے پیش گوئی فرمادی۔

 خاندان سے زیادہ جھے کی خاندان سے ڈمنی نہ تھی اور اب خدا کا شکر ہے کہ بھے تمام جہان میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔اور آپ کے خاندان کاعروق جھے سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے۔ ابوسفیان رہا تھ نے اسلام قبول کرنے کے بعد آنحضرت میں تھا لیے ہے تہ تن چیزوں کی درخواست کی۔ایک یہ کہ جس طرح زمانہ جا ہلیت میں اسلام کے خلاف ٹرتا تھا اب اجازت ویں کہ اس سے بڑھ کر کافروں کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ واٹھا لیے ہا تھا اب اجازت ویں کہ اس سے بڑھ کر کافروں کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ واٹھا لیے ہا تھا اب اجازت ویں کہ اس سے بڑھ کر کافروں کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ واٹھا لیے ہا تھا اب ابوسفیان نے بی علم جہاد بلند کیا۔ جنگ یرموک میں دشمن کی تعداد دولا کھتی اس وقت ابوسفیان زائت اگر چہ بوڑھے جو بھی جھے اور جہاد میں ایک آ تھے بھی ضائع ہو بھی تھی مگر اس ابوسفیان زائت اگر چہ بوڑھے میں شریک ہوئے تھے اور جہاد میں ایک آ تھے بھی ضائع ہو بھی حصلہ دلاتے کے باوجود اس معرکہ میں شریک ہوئے دود بھی جہاد کیا اور جہاد میں اور جہاد کیا اور جہاد میں اور جہاد کیا اور جہاد میں کو بھی حوصلہ دلاتے

دوسری درخواست سے کی کہ میزے بیٹے کو کاتب وکی بنایا جائے۔
آنحضرت مل فیلی کے بیدرخواست بھی قبول فر مائی اور حضرت امیر معاویہ دولان کا تبدین وحی میں شامل کیا۔ تیسری درخواست سے کی کہ مجھے ابنی بیٹی ام حبیبہ فیا ہا جو ایک بیٹی ام حبیبہ فیا ہا کہ کا تعضرت مان فیلی ہے نکاح میں تھیں اُن کی وجہ سے مجھے وہی عزت حاصل ہونی چاہیے جوایتی بیٹی کا نکاح خودا پنے ارادے اوراختیارے کرکے ویتا ہے۔ کیوں کہ حضرت مان ہوتی ہے جوایتی بیٹی کا نکاح خودا پنے ارادے اوراختیارے کرکے ویتا ہے۔ کیوں کہ حضرت مان بیٹی ایمان کی مرضی کے خلاف پہلے ایمان اور اُن کیا ہے۔ کیوں کہ حضرت مان میں آجی تھیں۔

توفر مایا کہ موجودہ حالات میں کافروں سے دوسی نہیں ہوسکتی ۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کردیں کتم مارے اور اُن کے درمیان محبت پیدا ہوجائے وَاللّٰهُ

قَدِیْ اوراللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے کہ ان کو ایمان کی توفق دے کر تمھارے دوست بنادے واللہ عَفَوْرُ دَرِیْدُ اوراللہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے۔ مشرکین سے دوسی کے بارے میں جوتم سے کوتا ہی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کیوں کہ وہ تم پر مہر بان ہے۔

پہلے عام کافروں کا ذکر تھا کہ ان کے ساتھ دوتی نہیں ہو گئی۔ اب اُن کافروں کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں یا جوذی بن کر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا يَنْهَا بُكُو اللّهُ عَنِ الّذِيْنَ نہيں منع کر تا اللہ تعالیٰ تم کو اُن لوگوں سے نیکی کرنے سے لَمْ یُقَاتِلُو کُمْ فِی اللّهِ یْنِ جوتم سے نہیں لڑے دین کے معالمے ہیں وَلَمْ یُخْرِجُو کُمْ قِنْ دِیَارِ کُمْ اور نہیں نکالاتم کو تعمار سے گئی کرویعن جن کا فروں نے دین اسلام کے بارے ہیں تھارے ساتھ قال نہیں کیا اور نہ تھیں تحمار سے ماتھ نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ تعمیں منع نہیں کرتا وظن سے نکالا ہے تو ایسے کافروں کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ تعمیں منع نہیں کرتا وَتُقْسِطُونَ النّہ ہِ قوالیہ نہیں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا وَتُقْسِطُونَ النّہ ہُ اِن کے ساتھ انسان کرواس سے بھی اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا وَتَقْسِطُونَ النّہ ہُ یُحِبُ النّہ قُسِطِنْ نَ بِشَک اللہ تعالیٰ پند کرتا ہے انسان کر وال کے اللہ تعالیٰ پند کرتا ہے انسان کر والوں کے اللہ تعالیٰ کو اللہ کو اللہ کہ کو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا وَلَ اللّٰ اللّٰ

 متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی جان ومال اور عزت مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی طرح محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اُصول کے تحت اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کا فرکوئل کرے گاتو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک مسلمان سے دو کا فر بارے گئے تھے تو آن محضرت مان فالیہ ہے نے ان کودوسو [۲۰۰] اونٹ دیت دلائی تھی۔

### مشركه والده يصصله رحى:

صلح حدیدید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ابو بکرصد لق وظفیہ کی مطلقہ بیوی حضرت اساء بناتها كي والده قتيليه بنت عبدالعز كمدينه طيبهآ تين توحضرت اساء بناتها كوفكر موئى كه آیا میں اپنی مشرکہ والدہ کی خدمت کرسکتی ہوں یانہیں؟ تو اُنھوں نے آنحضرت مالی علیہ الم ے دریافت کیا کہ میراان کے ساتھ کیاسلوک ہونا جا ہے میں ان کوابھی تک گھر میں بھی واخل نہیں ہونے دیا۔ آنحضرت ملی ثقالیہ تم نے نر مایا کہتم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کر سکتی ہواورا ہے گھر بھی کھہراسکتی ہو۔اگروہ ناد:رہے تواس کی مالی ابداد بھی کرسکتی ہو۔ توفر مایا کہ جو کا فرتمھار نے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم ان کے ساتھ نیکی کرسکتے ہو اوران کے ساتھ انصاف بھی جیما کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہو۔البتہ حربی کا فروں کے ساتھ دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ پھر تا کید کرتے ہوئے فرمایا إِنَّهَا يَنْهَا كُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ بِ شَكِ منع كرتا ہے تم كو الله تعالى أن لوگول سے فْتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ جُولاتِ بِي تَم ہے دین کے معاملے میں وَاخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ اورنکالا ہے تم کوتمھار کے گھروں سے وَظْهَرُ وَاعَلَی اِخْرَاجِکُمْ اور اُنھوں نے مدد کی تمھارے نکالنے میں جیسا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی آن تَو لَوْهُمْ کہم اُن سے دوسی کرواس سے اللہ تعالی مصی

منع کرتا ہے۔ بید شمن خدا، شمن رسول اور شمن دین ہیں ان کے ساتھ محبت کیسی اور ان کے ساتھ محبت کیسی اور ان کے ساتھ محبت کیسی اور ان کے ساتھ محبلائی کیسی؟ فرمایا یا در کھو! وَ مَنْ يَّتُو لَهُمْ اور جو شخص اُن سے دوستی کرے گا فَاُولَاکَ هُمُ الطّلابِمُونَ کیس کیمی لوگ ظالم ہیں۔ ابنی جانوب پرظلم کرنے والے کہ اللّٰد تعالیٰ کی نافر مانی کرکے اپنے آپ کوعذاب کامستحق تھیراتے ہیں۔

Sixio Sixio Sixio

## يَايَّهُ الكَّنِيْنَ الْمَنْؤَا إِذَا

جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ ثُفُحِ إِبِ فَامْتَعِنُوهُنَّ أَنْكُ أَعَلَمُ بِأَيْمَا نِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْ ثُمُوهُ مَنْ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوهُ مِنْ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَ حِلُّ لَهُ مُوكِلاهُ مُرْيَحِلُونَ لَهُ فَيْ وَاتَّوْهُمْ قَالَانُفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَكِي مُوهُنَّ إِذًا الْيَعْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلَاتُنْسِكُوا بِعِصِيرِ الْكُوَافِرِ وَسْتَلُوا مَا آنَفَقَتُمْ وَلَيسَكُوا مَا انفقوا ذلكم حُكم الله يَعْكُمُ بينكُمْ والله عليمُ حَكِيْمُ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ آزُو إِحَكُمْ إِلَى الْأُهَّادِفَعَا قَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبِتُ أَزُواجُهُمْ مِنْ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي آنَنُمْ يِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ يَأْتِهُا النَّبِي اِذَا جَآءَكَ الْوُمِنْتُ يُالِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يُزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُمْتَأْنِ يَعْ تَرِيْبُ لَا بَيْنَ اَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَايَعْضِينَكُ فِي مَعْرُوفٍ فَيَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُورُ لَهُ كَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَ يَأْيُّهُ الَّذِينَ أَمُنُوا لَا تَتُولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْقَلْ يَسِمُوا صِنَ الْإِخْرَةِ كَمَايِيسَ الْكُنَّارُمِنَ أَصْلِبِ الْقُبُونِ فَي الْكُنَّارُمِنَ أَصْلِبِ الْقُبُونِ فَي الْكُنّ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوًّا ال وه لوكوجو ايمان لائع مو إذَا جَآءَكُمُ جب آئين تمحارے پاس المؤمِنْ ايمان والى عورتيں مُهجِرتِ

جرت كرك فَامْتَحِنُوهُنَّ تُوان كالمتحان لله اللهُ أَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى فوب جانتا ج بِايْمَانِعِنَ ال كايمان كو فَإِنْ عَلِهُ مُّمُوْهُنَ لِيل الرتم جان لوأن كو مُؤْمِنْتِ كوه مومن بين فَلاتَرْجِعُوهُنَ تُوواكِس نه كروتم أن كو إِلَى الْكُفَّارِ كَافْرُول كَى طَرِفْ لَا هُنَّ مَهِ مِينَ وَهِ عورتیں جِلَّ لَهُمْ ان كافروں كے ليے طلال وَلَا هُمْ اور نهوه كافر يَجِلُوْنَ لَهُنَّ طل بين أن كے ليے وَاتُّوهُمْ اور اداكروتم ان كافرول كو مَّا أَنْفَقُوا جوا تعول في حرج كياب وَلَاجُنَاحَ اورنبيس ہے کوئی گناہ عَلَبْکُمْ تم پر اَنْتَنْکِمُوْهُنَ کُمُ اللہ عَنَاح کرو إِذَا النَّيْمُوهُنَّ جب دے دوتم ان کو اَجُورَهُنَّ ان کے حق مہر وَلَا تُمْسِكُوا اور ندروك ركھو بِعِصبِ الْكُوَافِرِ كَافْرِ عُورتول كے ناموس وَسُلُوا اور ما نكلو مَا اَنْفَقْتُمُ جُوتُم فِي حَرْجَ كيامٍ وَلْيَسْئَلُوا اوروہ کا فرمانگ لیں مَآ اَنْفَقُوا جواُنھوں نے خرج کیا ہے ذیا تُکھ حَكْمُ اللهِ بِياللهُ تعالَى كاحكم م يَخْكُمُ بَيْنَكُمُ في للهُ كرتا م وه تمهار عدرميان وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَرِيمُ اورالله تعالى سب يجه جانع والا حکمت والا ہے وَ إِنْ فَاتَكُمْ اور اگر جاتی رہیں تمھارے ہاتھ سے شَيْءٍ مِّنْ أَزُوا جِكُمْ تَمُهَارَى عُورتُول مِن سَعَيْهِ إِلَى الْكُفَّارِ كَافْرُول كَ طرف فَعَاقَبْتُمُ لِي مُ كُرفت كرو فَاتُواالَّذِينَ تورواُن لوكول

كو ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ جَن كى بيويال ره كَي بيل مِثْلَمَا الل كَ مثل أَنْفَقُوا جُواُنُهُول فِي حَرْج كياب وَاتَّقُواللَّهَ اوردُرتِي ربو الله تعالى الَّذِي ووالله تعالى أَنْتُمُ بِهِمُؤُمِّونَ جَس يرتم ايمان لاتے ہو آیا یُھاالیّی اے نبی کریم صالتُ اللّیہ اِذَاجَاءَك جب آسی آپ مان المالی المؤمنات مومن عورتیں میابیعنات بیعت كريس آپ سال اليايم سے عَلَى أَنْ ان باتوں پر لَا يُشرِكُنَ بِاللهِ نہیں شریک کریں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئا کسی شے کو قَلایسُوفُنَ اورنه چورى كريس گى وَلَا يَزْنِيْنَ اورنه زنا كريس گى وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ اورنه لَ كري كي اپني اولا وكو وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهُتَّانٍ اورنه لا تيس گي بهتان يَّفْتَرِيْتَ وَ جَس كووه گھڙي بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ اپْ ہاتھوں سے وَارْجُلِهِنَ اورائِ پاوُل سے وَلَا يَعْصِيْنَكَ اورنہ نافرمانی کریں گی آپ سائٹھالیے ہم کی اپنے مَعْدُوفِ نیکی کے کام میں فَبَايِعْهُنَّ لِيل آبِ ان كوبيت كرليل وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ اوراُن ك لي بخشش مَنْكُ الله تعالى سے إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيْمٌ بِشُك الله تعالى بخشنے والامهربان ہے يَا يُهَا الَّذِيْنَ المَنوا اے وہ لوگو جوايمان لائے ہو لَاتَتَوَلَّوْا نه دوس كرو قَوْمًا الي قوم ع غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ جس پر غضب کیا ہے اللہ تعالی نے قَدْ یَہِسُوا صحقیق مایوں ہو گئے ہیں وہ

مِنَ الْاخِرَةِ آخرت سے كماييس الْكُفّارَ مِنَ أَصْحُبِ الْقُبُورِ جَلْ طُرِحَ كَمَا يَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### حشان نزول:

صلح حدید کے موقع پر قریش کہ کے ساتھ جومعاہدہ ہوا تھااس میں جوشرا کط طے ہوئی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آ دی کہ کرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ جائے گا تومسلمان اسے واپس کر دیں گے۔اورا گرمسلمانوں کا کوئی آ دی مدین طیب سے کہ کرمہ آئے گا تو قریش کہ اُسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تو مردوں کے لیے تھا گر جب بچھ توریش کہ کرمہ سے بجرت کر کے مدین طیب آ گئیں تو ان کے عزیز رشتہ دار ان کو لینے کے لیے آگئے۔اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کو واپس کرنا ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق اللہ تعالی نے احکام نازل فر مائے۔

الله تعالی کارشاد ہے آیا تھا الّذین المنوّ اسے دولوگو جوا کیان لائے ہو اِذَا
جَاءَکُدُ الْمُوْمِنْ مُورِتِ جب آکمی تمارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرکے
فَامُتَحَدُونَ هُنَ تُوان کا امتحان لےلوکہ اصل دین کے لیے آئی ہیں یا کوئی اور دنیاوی غرض
ہے۔امتحان کا کوئی فاص طریقہ تو قر آن کریم میں بیان نہیں ہوا البتہ حدیث پاک میں
آتا ہے کہ جب کوئی عورت آنحضرت مان تا آئی ہے پاس آئی تو حضرت عمر بڑا تھا اسے قسم
لیتے ہے ۔آیا اصل دین کے لیے آئی ہے یا کوئی اور دنیاوی غرض ہے۔اپ خاوند سے ناراض ہوکر تونییں آئی۔ یا کسی مرد سے رغبت کی وجہ سے تونییں آئی۔ بس ظاہری طور پرتم
امتحان لے لو آنلہ آئے کہ بیائے مانیون اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔اللہ استحان کے ایمان کو۔اللہ تعالیٰ تو ظاہر وباطل سے واقف ہے پھر تحقیق کرنے کے بعد قیان تعلیٰ نوشہ وُئُونِ اُئی می موقی مُؤْمِنْتِ

پس اگرتم جان لوکہ وہ مومن ہیں یعنی تم اس نتیج پر پہنچو کہ واقعی وہ مومنات ہیں اور انھوں نے مخض دین ایمان کی خاطر بجرت کی ہے فَلَا تَرُجِعُوٰ هُنَّ اِلَی الْکُھّارِ تو پھر والیس نہ کرو۔ کیوں کہ کروتم اُن کو کا فروں کی طرف ان کو واپس نہ کرو۔ کیوں کہ لَا هُنَّ حِلَّ لِلّهُ مُنَّ حِلَّ لِلّهُ مُنَّ عِلَّ لِلّهُ مُنَّ عِلَا لَا عَلَى اَن کو واپس نہ کرو۔ کیوں کہ لَا هُنَّ عِلَّ لَلّهُ مُنَّ عِلَّ لَلّهُ مُنَّ عِلَّ لِلّهُ مُنَ عِلَى اَن کو واپس نہ کرو۔ کیوں کہ لَا هُنَّ عِلَّ لَلّهُ مُنَّ عِلَّ لِلّهُ مُنَّ عِلَا لَا مَن کے لیے وَلَا اللّهُ مُن ورتوں کا فَرَمُ دوں کے بعد ان عورتوں کا فیکٹ اور نہ وہ کا فر حلال ہیں اُن عورتوں کے لیے۔ ایمان لانے کے بعد ان عورتوں کا فرکم دوں کے ساتھ ختم ہوگیا ہے۔ ہاں اگر خاوند بھی مسلمان ہوجائے تو پھر قائم رہے گا۔

ابسوال یہ ہے کہ پہلا فاوند جوئن مہراداکر چکا ہے اس کا کیا ہے گا؟ تواس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت کا فر فاوند کو چھوڑ کر تمھارے پاس آجائے وَاتُو هُمَّهُمْ اَنْفَقُوٰ اوراداکروتم ان کافروں کو جوانھوں نے خرج کیا ہے۔ان کا دیا ہوا حق مہران کو واپس کرو۔ پھراگرتم ان سے نکاح کرنا چاہو وَلَا جُناحَ عَلَیْکُمُ اورنیس ہے کوئی گناہ تم پر ان کو ان کے تو تعمیل حق مہردینا پڑے کہ ان کوان کے حق مہر یعنی جب تم ان کے ساتھ نکاح کرد گے تو تعمیل حق مہردینا پڑے گا۔

اس کے برعکس اگر کوئی مومنے عورت مرتد ہوکر کا فروں کے پاس چلی جائے یا خاوند
مسلمان ہوجائے اور عورت کفر پر رہتو اس کے متعلق فر مایا و لا تُمنی کو ایعضیم
الْکُوَافِرِ ۔ عِصَدُّ جُع ہے عِصْمَةُ کی۔اس کا معنی ہے گنا ہوں سے حفاظت ۔ مراد
ہے ناموس ۔ گوافِر جمع ہے تخافِر تُح کی ،کا فرعورت ۔ معنی ہوگا اور نہ روک رکھو کا فرعورت ۔ معنی ہوگا اور نہ روک رکھو کا فرعورت کے ناموس کے خافو کی محسیل عور توں کے ناموس یعنی ان کو اسپنے نکاح میں نہ رکھو۔ان کی عصمت کی حفاظت کی شخصیں

ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مہاجرین کی وہ بویاں جو مکہ مرمہ میں حالت کفر میں تھیں مسلمانوں نے ان کوچھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر منات نے اپنی دومشرک بیویوں کوجو کے بیں رہ گئی تھیں چھوڑ دیا تھا۔ ایک کا نام قرینہ تھا جس نے اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان زیاد تیز کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ جواس وقت رہائی تھے۔ اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا جو عبداللہ من عمر بین شناکی والدہ تھی۔

توفر ما یا اور ندروک رکھو کا فر تورتول کے نامول وَسْئِلُو امّا آ مُعْفَدُه اور ما نگ اوجوتم نے خرچ کیا ہے مہر کی صورت میں۔ وہ تم ان کا فروں سے طلب کرو۔ اور اگر کسی كافركى بيوى ايمان لاكرتمهارے ياس آگئ ہے تواس كا يبلا نكاح خود به خودختم موكيا وَنْيَسْنَلُواْمَا النَّفَقُولِ اوروه كافر ما نك ليستم عي جوانهول في خرج كيا ب-كافرول كا مبرأن كووايس كردو ذيكفه حُكْمُ الله بيالله تعالى كاحكم ب يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ فيصله كرتاب وه تمهار ب درميان وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَرِيْمٌ اور الله تعالى سب بجه جان والا حكمت والا ب\_اس كابرفيصله يحج موتاب اورعين حكمت مطابق موتاب الرتمهاري کوئی بیوی کافروں کے پاس رہ جائے کفرشرک کی وجہ سےاور وہ تمھارا دیا ہواحق مہر تمحيس واپس نه كريس تواس كم تعلق فرمايا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَهُ ، عِينَ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى النطقار اوراگر جاتی رہیں تمھارے ہاتھ ہے تمھاری بیوبوں میں سے بچھ کافرول کی طرف \_ یعنی اگر تمھاری ہیو بوں میں ہے کوئی تمھارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں ، مکہ مکرمہ رہ گئے سے یامرتد ہوکر چلی گئی ہیں اور تمھارے تق مہران کے یاس رہ گئے ہیں فَعَاقَبْتُمْ پستم گرفت کرواس طرح که اگراُ دهر ہے کوئی عورت مسلمان ہوکر آ جائے کہ جس کاخر جیہ تم نے کا فروں کودینا ہے تو وہ ان کو نہ دو بلکہ اس کو دوجس کی بیوی رہ گئتھی اور اس کاحق مہر

اس کوواپس نہیں کیا گیا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فالتواللَذِینَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ پی وہ اُن الوگوں کو جس کی ہویاں رہ گئی ہیں بیش آئی اُنفقوا اس کی مثل جوانھوں نے فرج کیا ہے اس ہوی پرجو چلی گئی ہے۔ بعض حضرات بیتنسیر بھی کرتے ہیں کہ گرفت کرو کہ کا فروں کے ساتھ جہاد کر واور وہاں سے حاصل ہونے والے مال سے اس شخص کا فرچہ اوا کروجواس نے رہ وکہ اس نے رہ وکہ اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو الَّذِی اَنْدُ نَهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ اللہ تعالی کہ جس پرتم کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو الذِی اَنْدُ نَهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ اللہ تعالی کہ جس پرتم ایکان لا سے ہو۔ اس سے ڈرواور اس کے قانون پر ممل کرو۔

اس سبق کے شروع میں بیتھ بیان ہوا تھا کہ جب تمھارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لوکہ انھوں نے ہجرت دین ایمان کے لیے کی ہے۔ جب شمیں معلوم ہوجائے قرائن سے کہ ہجرت دین کے لیے کی ہے۔ جب شمیں معلوم ہوجائے قرائن سے کہ ہجرت دین کے لیے کی ہے تو ان کوواپس نہ جانے دواوران سے بیعت لے لو۔ بیعت کن شرا کط پر لین ہے۔ ان شرا کط کا ذکر ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے آیا تھا النّبی اے بی کریم مانی تایید اِ اِذَا جَا عَک الله اللّه وَلَمْ اللّه وَلِمُ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلّه وَلّه وَلِمْ اللّه وَلِمُواللّه وَلِمُواللّه وَلِمُواللّه وَلْمُواللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلِمْ اللّه وَلِمْ اللّه وَلِمْ اللّه وَلِمُواللّه وَلّه وَلِمُواللّه وَلّه وَلِمُواللّه وَلِمُواللّه وَلّه وَلّه وَلِمُوالللّه وَلّه وَلِمُواللّه وَلِمُواللّه وَلّه وَلِمُواللّه وَلِمُوالللّه وَلّهُ اللّه وَلِمُواللّه وَلِمِلْمُواللّه وَلِمُواللّه وَلِمُواللّه وَلِمُوالللّه وَلِمُمْ الل

کو۔ زمانہ جاہلیت میں پچھلوگ اپنی بجیوں کوزندہ در گورکر دیتے تھے اس عاری وجہ سے

کہ کوئی میرا داماد ہے گا۔ اور بعض فقر کے ڈرسے بچوں کوئل کر دیتے تھے۔ جس طرح

آج کل حکومتوں نے خانہ بندی پرزور لگا یا ہوا ہے کہ مخلوق زیادہ ہوگئ تو کھائے گی کہاں

سے ؟ وسائل کم ہوجا نمیں گے۔ حالا نکہ جوں جوں مخلوق بڑھتی جارہی ہے اللہ تعالی وسائل

بھی بڑھا تا جارہا ہے۔ جو سہولتیں آج لوگوں کومیسر ہیں جب تھوڑ سے سے اس وقت یہ

سہولتیں موجود نہ تھیں۔ (استاد محترم مفتی محمود ہوڑ ہونا دیم مایا کہ آنے والوں کورو کتے ہیں

اور خود آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی! آنے والوں کو آنے دوتم آگے جاؤ۔ نواز

بلوچ)

توفر ما یا کہ وہ اپنی اولا دکوتل نہیں کریں گی وَلَا یَاْتِیْنَ بِبُهُتَانِ یَّفَتْرِیْنَ الله اور اور الله کی بہتان جس کو وہ گھڑیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاکھوں سے اور اپنے پاکھوں سے اور اپنے پاکھوں سے عادت بہت ہے کہ جھٹ بنٹ برگمان ہو کر بہتان لگا دیت ہیں۔ خاوند پر بہتان لگا نا تو ایک ادنی ہی بات بجھتی ہیں۔ لہذا اس سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت عبد الله بن عباس جھ پہنے فر ماتے ہیں کہ اس کے یہ معنیٰ ہیں کہ کسی غیر کے بیٹے کو اپنے خاوند کی اولا دنہ بناؤ۔ افتر اء کہتے ہیں عرب میں عورتیں کسی کا بچہ اُٹھالا تیں اور خاوند سے کہد دیتیں یہ میرا بچہ ہے تجھ سے یہ ہے۔ وہ بہتان جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے بنایا گیا ہے۔ اور جب بچہ بیدا بوتا ہے تو ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے بی گرتا ہے۔ اور جب دو دھ بیتا ہے تو ماں اس کے سامنے ڈال دیتی ہے۔ مراد اس سے دیدہ دانستہ کے معنیٰ ہیں کہ دیدہ دانستہ کے معنیٰ ہیں کہ دیدہ دانستہ کی پر بہتان نہ با ندھو۔

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اورنه نافر ماني كري كي آب سالِ الله إلى يكل ك

اس کی ایک تفیریہ کرتے ہیں کہ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ یہ کفار کی صفت ہے کہ جیے کافر جو قبروں میں جا چے ہیں وہ نا اُمید ہو چے ہیں کہ اب کچھ ہیں کر سکتے۔ کیوں کہ اب عملی زندگی نہیں ہے۔ اس طرح یہ یہودی بھی نا اُمید ہو گئے ہیں آخرت اور تواب سے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول مال تالیج کے ساتھ عنادر کھنے کی وجہ ہے۔

اور دومری تفیر میرتے ہیں کہ یہ یہود آخرت سے ایسے نا اُمید ہو گئے ہیں جیسے کفار اصحابِ قبور کی حیات کے مشکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں گئے قت اللّٰهُ مَن يَّمُونُ تُكُونُ وَ مَارَا اللّٰهِ مَن يَّمُونُ فَعُلَمُ مَن يَّمُونُ اللّٰهِ مَن يَمُونُ اللّٰهِ مَن يَمُونُ اللّٰهِ مَن مَت رکھو۔اللّٰه تعالیٰ ہرگززندہ ہیں کرےگا۔" توایسے لوگوں سے دوی مت رکھو۔اللّٰه تعالیٰ ہمیں کفر اسلام مجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔



تفسير

سُورُلا الصِّفَانَ

(مکمل)



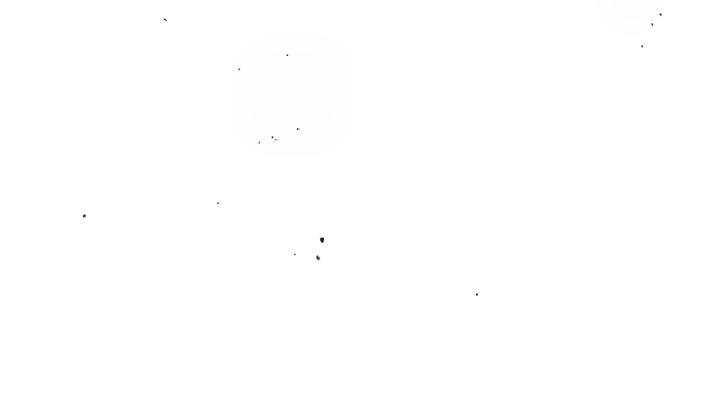

·

•

•

•

•

•

# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ يِلْهِ مَا فِي السَّمَا وَمَا فِي السَّمَا فِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَيزِيْزُ الْحَكِيْمُ يَأْتُهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوْ الْمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ كَبُرُ مَقْتًا عِنْكِ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّاكُمْ بُنْيَانَ مُرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ ثُوْدُونَنِي وَقُلْ تَعْلَمُونَ آني رَسُول الله الديكُمْ فَلَمَّا زَاعُوَا أَزَاعُ اللهُ قُلْبَهُمْ وَاللهُ لايهُ إِي الْفُوْمُ الْفُنِيقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمَ يبني إسراءيل إنى رسول الله الكائم مصرة قالمابين يَكَيَّ مِنَ التَّوْلِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَا نِي مِنْ يَعْدِي الْمُهَ اَحْمَالُ فَكَمَا جَاءِهُمُ بِالْبِيَنَاتِ قَالُواهْ ذَا سِخُرُ مُبِينٌ ٥ سَبَّحَ یا کی بیان کرتی ہے بٹاہ اللہ تعالیٰ کی مَافِی السَّمُوتِ جو کھ کہ ہے آسانوں میں وَ مَافِي الْأَرْضِ اور جو کچھ کہ ہے زمین میں وَهُوَالْعَذِيْرُ الْحَكِيْمُ اوروه زبردست بحكمت والاب يَآيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لِمَ تَقُولُونَ کیوں کہتے ہو مَا لَا تَفْعَلُونَ

جوکرتے ہیں کبن بڑی ہے مَقْتًا ازروئے ناراضگی کے عِنْدَ اللهِ الله تعالى كهال أَنْ تَقُولُوا كه كُهُوم مَالَا تَفْعَلُونَ جُوبِين كرتے إِنَّ اللَّهَ بِ شُك اللَّه تعالى يُحِبُّ الَّذِينَ محبت كرتا ہان الوگول ع يُقَاتِلُونَ جُولاتِ بِي فِي سَبِيلِم ال كراسة مِن صَفًّا صف بانده كر كَانَّهُمْ الله الله وه بنياج ديوارين مَّرْضُونَ سيسه يلالَى مولَى وَإِذْقَالَ مُولِي اورجب كهاموى عليه نے لِقَوْمِه این قوم سے لِقَوْم اے میری قوم لِعَ تُو ذُونَنی كيول ايذا پہنچاتے ہو وَقَدْتَعُلَمُونَ حالانكم مِانتے ہو آئی بےشك مِن رَسُولَ اللهِ إِنَيْكُمْ الله تعالى كارسول مول تمهاري طرف فَلَمَّا زَاغُوا يُل جبوه مُير هے عِلْتُو اَزَاغَاللهُ قُلُوبَهُمُ مُير هُ كردية الله تعالى في الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله تعالى الله تعالى بدایات بیس دیتانا فرمان قوم کو وَإِذْقَالَ اور جب کہا عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ عيسى ابن مريم نے ينبني إسراءيل اے بن اسرائيل اني رسول الله اِلْيُكُمْ بِي شُك مِينِ الله تعالى كارسول مول تمهاري طرف مُصَدِقًا تقىدىق كرنے والا ہول لِمّا الى كى مَنْنَيدَى جوميرے آگے ہے مِنَ الثَّهُولِيةِ تورات وَمُبَشِّرًا اورخُوشَ خَبرى دين والابول برَسُولِ ایک رسول کی یَانِیْ مِنْ بَعْدِی جُوآ ئے گامیرے بعد اسْمَةَ آخَدَ

اس کا نام احمد ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ لِی جب وہ آئے ان کے پال بالبَیِّاتِ کھی نشانیوں کے ساتھ قَالُوُا کہا اُنھوں نے ھٰذَاسِخْرُ مِیْنِیُ بیجادوہے کھلا۔

نام و كوا تفس

اس سورة کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار
سورة کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار
سے اس کا ایک سونو (۱۰۹) نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سوآٹھ (۱۰۸) سورتیں نازل ہو
پچلی تھیں۔ اس کے دورکوع اور چودہ (۱۲۴) آیتیں ہیں۔ اس سورة کا پچھلی سورت کے
ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی سورة میں تھا کہ کا فرول کے ساتھ دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں
کہ کا فرول کے ساتھ لڑنا ہے دوئی نہیں کرنا۔

شے اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتی ہے جوجس کی ثان کے لائق ہے۔ کوئی زبانِ حال سے اور کوئی زبانِ قال ہے۔ ہر کوئی زبانِ قال ہے۔ و ھُوائعزِ نِنُ الْمُحِیْدُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ ہر چیز پر کنٹرول بھی اس کا ہے اور جس چیز کوجس شکل وصورت میں بنایا ہے وہ اس کی حکمت ہے۔ تو جو ذات الیی شان اور عظمت والی ہے اس کا ہر حکم ما ننا ضروری ہے۔ اور ان احکام میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے جواس سورت کا موضوع ہے۔ میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے جواس سورت کا موضوع ہے۔ سے این نزول .

اس سورت مبارک کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہو اُنٹی فر ماتے ہیں ایک موقع پر ہم بعض سحابہ بیٹے سے اور آپس میں با تیں کرر ہے سے کہ کاش ہمیں معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب سے اچھا عمل کون ساہے؟ تا کہ ہم اس پڑمل کر سکیں ۔ لیکن یہ سکلہ معلوم کرنے کے لیے آنحضرت سائٹ ایک ہے کہ اس کی کونہ جھیج سکے۔

کسی طرح آنحضرت سائٹ ایک ہم کو ان با توں کا علم ہو گیا۔ آپ سائٹ ایک ہے ان آ دمیوں کو بلا کسی طرح آنحضرت سائٹ ایک ہم کے ان آدمیوں کو بلا کسی طرح آنحضرت سائٹ ایک ہم سے ؟ انھوں نے عرض کیا کہ باں کی ہے۔ تو آنحضرت سائٹ ایک ہم اس کی ہم دو گیا۔ آپ میں ان کے سوال کا جواب قا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پندید میں کہا دفی سبیل اللہ ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس فی اسے روایت ہے کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کی مسلمان کہا کرتے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتلادے کہ کون سامل اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہے تو ہم اس پر ممل کریں ۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صابات ہے ذریعے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہال سب سے نہ ادہ محبوب وہ ایمان ہے جس میں شک نہ ہواور کا فروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جب جہاد فرض ہوا تو کچھلوگوں پر گراں گزرا (طبعی طور پر ایسا

ہونا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ ) تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کیں آیکھا اللّذِینَ المَنُوالِدَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ اَنْ تَقُولُونَ اللهِ اللهِ اَنْ تَقُولُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

① خود مل کرنا۔ ﴿ دوسروں ہے مل کرانا، ترغیب دینا۔

اگرایک فریضدرہ گیا ہے تو دوسرے کو کیوں چھوڑے؟ صحیح واعظ وہ ہے جوخود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے۔ اگرخود عمل نہیں کرے گا تواس وجہ سے گرفت میں آئے گا۔

حدیث پاک بین آتا ہے معراج والی رات آپ سن الله کا گزر ایک قوم پر ہوا
آپ سن الله الله کے دیکھا کہ ان کے ہونٹ دوزخ کی قینچیوں سے کائے جارہ ستھ۔
جب بھی کائے جاتے سے ہوجاتے ۔ آپ سن الله الله کے جرائیل ملائلہ سے بوج عابیہ کون لوگ جب بین ؟ جرئیل ملائلہ نے بتا یا کہ یہ آپ سن الله الله کی اُمت کے وہ خطیب ہیں جو کہتے ہیں اور خوداس پر عمل نہیں کرتے۔

تو خیر الله تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہوجو کرتے

نہیں۔اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ م وہ بات کہوجو کرتے نہیں ہو۔اگلی آیات بھی ای ہے متعلق ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ تمیں اُحبُ الاعمالِ معلوم ہوتو اس پرعمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے ہاں احب الاعمال جہاد ہے تو اب سے تصیں گراں کیوں معلوم ہوتا ہے۔اس لیے فرما یا اِنَّ اللہ یَکِیجِبُ الَّذِینَ بِحِنْک اللہ تعالیٰ عرب رَاسے محت رَسِ ہاں لوگوں سے یُقَاتِلُون فَرْبَ مِنْ الله یَکِیجِبُ اللّٰہ تعالیٰ کے راسے میں صَفَّا صف باندھ کر۔اوراس وقت ان کی حالت بیہ ہوتی ہے سَکَانَّهُ مُنینَانُ عَلَیْ کے کہوں میں مَنْ اللہ کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی ویوار ہیں۔ایی دیوار مضوط ہوتی ہے، متحکم ہوتی ہے۔

### جهاد في سبيل الله كي فضيلت:

حضرت ابوسعید خدری برا الله تعالی خوش ہوتے ہیں۔ رضامندی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ رضامندی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ رضامندی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جورات کو نماز کے لیے اُٹھتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے مضاب ندھتے ہیں۔ تیسرے وہ موشین جو جہاد کے لیے صف باندھتے ہیں۔ آخصرت میں نیاز ہے ہیں فر ما یا دوموقعوں کی صفیں الله تعالی کے نزدیک بڑی امیت رکھتی ہیں۔ ایک نماز کے موقع پر اور دوسری جہاد کے موقع پر۔ آخصرت میں نیاز ہیں گا الله تعالی میں جو جہاد کے موقع پر۔ آخصرت میں نیاز ہیں میں اور مجد میں نماز یوں کی صفیں خودسیدھی کرتے ہے۔ تو میدانِ جنگ میں مجاہدوں کو پیند کرتا ہے جو الله تعالی کے راہتے میں لڑتے ہیں صف فر ما یا الله تعالی ایک دہ سیسہ بلائی دیوار ہیں۔

آ گے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیہ بات سمجھائی ہے کہم موسیٰ علائظۃ کی قوم کی طرب

نه ہوجانا کہ موسیٰ عالیظیم نے اپنی قوم کو جہاد کا تھم دیا تو اُنھوں نے انکارکر کے موسیٰ عالیظیم کو تکلیف پہنچائی۔ چنانچ سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۳ میں ہے قائو ایکٹو آئی اِنّا اَنْ نَدْ خُلَهَ اَبَدُا مَا دَامُو اَفِيْهَا "ان لوگوں نے کہا ہے موسیٰ عالیظیم! ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس ملک میں بھی بھی جب تک وہ قوم وہاں ہے فَاذُهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِ لَا آنَا هُمُنَا فَعِدُونَ آپُ وَ مَانِ ہُمَ مَانِ مِنْ مِنْ ہُمِنَ مِن ہُمِن جب تک وہ قوم وہاں ہے فَاذُهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِ لَا آنَا هُمُنَا فَعِدُونَ آپُ جا كیں اور آپ کارب جائے دونوں جا کے رائر و بے شک ہم تو یہاں بیضے فیدون آپ جا کیں اور آپ کارب جائے دونوں جا کے رائر و بے شک ہم تو یہاں بیضے

### بنى اسسرائسيل كاحضرت موسى علائيلام كوايذا بهنجيانا:

الله تعالى كاارشاد ب وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب كها موى عاليكة في ا بن قوم بن اسرائل سے يقوم لِمَتُودُونَنِي الممرى قوم كيون ايذا پنجات ہو مجھے بھی جہاد سے انکار کر نے ہو۔ اور مولی ملائظام پر الزام لگادیا کہ ان کواُ درہ کی بیاری ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ موٹ عالیات بڑے حیادار آدمی تصیخت پردے کی حالت میں عسل کرتے تھے تا کہ کی شخص کی نگاہ ننگے جسم برنہ یڑے۔اس سے خالفین نے بیہ یرو پیگنٹرہ کیا کہ آپ کواُ درہ کی بیاری ہے۔اللہ تعالیٰ نے موی طالبا کواس الزام سے بری کرنے کے لیے سبب پیدا کیا کہ ایک دفعہ آب نے تنہائی میں عسل کرنے کے لیے کیڑے اُتار کر پتھر پرر کھ دیئے۔اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہواتو بقرآب کے کیڑے لے کر بھاگ گیا۔آپ اس کے پیچے دوڑے یہ کہتے ہوئے ثوبی حجو "أو پتھر!ميرے كپڑے دئے دو۔" يہاں تك كدوہ ايسے مقام پر پہنچا كہ جہاں بن اسرائیل کی ایک جماعت بیٹھی تھی۔ اُنھوں نے موٹی عالیظ م کونگاد یکھا توسمجھ گئے کہ آپ كاجسم بالكل بداغ بـ چناني سورة الاحزاب آيت تمبر ٢٩ ميس ب فَبَرَّاهُ اللهُ مِنْ

قائذا "پس اللہ تعالیٰ نے بری کردیا موئی طالیے کو بدنام کرنے کامنصوبہ بنایا۔اس نے ایک موقع پرموئی طالیے کو بدنام کرنے کامنصوبہ بنایا۔اس نے ایک فاحشہ عورت کو لا لجے دے کر تیار کیا۔ چنا نچہ ایک موقع پرموئی طالیے ہمجمع کے سامنے بدکاری کی مذمت کررہے تھے تو اس فاحشہ عورت نے سرِ عام موئی طالیے ہم ہم کی طالی کہ انہوں نے میر سے ساتھ بدکاری کی ہے۔اس الزام سے موئی طالیے ہم کو سخت ذہنی اذیت بہنچی ۔موئی طالیے ہم کو خطبہ پڑھا اور اس عورت کو خطاب کمیا کہ تو اللہ تعالی کو عاضر ناظر جان کرتے تھے بیان کردی کہ اس نے مال کے لائے میں مجھ سے سب کھے کروایا ہے ۔ اور کبھی موئی طالیے ہم کو اس طرح تیلیف پہنچائی کہ کہنے گئے اجمال گئا آلیا گھا کہ آلیہ آئے [الاعراف: ۱۳۸] "ہمیں تو کی ایس کے اللہ بنادے جیسے ان کے اللہ ہیں۔"

توفر ما یا موئ طالبے نے مجھے کیوں تکلیف دیے ہو وَقَدْ قَعْلَمُوْنَ اَبِّنَ رَسُولُ الله وَالله وَا الله وَالله وَ

تذكرة خضرت عيسلى علائيلم:

آ کے حضرت میسیٰ عالیم کا ذکر ہے کہ ان کو بھی قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں۔

فرمایا وَإِذْقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اورجب كهاعيل ابن مريم نے يَبَنَي إِسْرَاعِظَ، اِنِّي رَسُولَ اللهِ اِلدِّكُمْ ال بن اسرائيل بي شك مين الله تعالى كارسول مول تمهارى طرف عیسی ملائظیم کی نبوت صرف بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ چنانچہ انجیل متی میں موجود ہے فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے یاس نہیں بهیجا گیا۔ اور بارہ رسولوں ،شاگردوں اورحوار بوں کو حکم دیا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامر بوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیروں کے پاس جانا۔ اور میں تورات کی سی شے کومنسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مُصَدِقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ مِن تَصِديق كرنے والا موں اس كى جومير ا كَا بےتورات اوردوسرا کام میرایہ ع وَمُبَشِّرٌ ابر سُول اور میں خوش خبری دیے والا مول ایک رسول کی تأتی مِن بَعْدِی اسْمَةً آخمَد جوآئے گامیرے بعداس کا نام احمد ہے۔حضرت عیسیٰ علائیلئم اپنی تبلیغ کے دوران میں پیددونوں با تیں کیا کرتے تھے۔ اپنی رسالت کا علان کرتے اور اپنے بعد آنے والے رسول کی خوش خبری دیتے۔

بخاری شریف اور مسندا حمد میں روایت ہے آنحضرت میں تین آنے کی ہوں میں ماحی بھی ہوا استی آئے گئے استی آئے گئے ہوں میں ماحی بھی ہوا دراحہ بھی ہوں میں ماحی بھی ہوں میں ماحی بھی ہوں میں ماحی بھی ہوں میں ماحی بھی ہوں میں میرے ذریعے اللہ تعالی کفر کو مٹائے گا۔ میرانام حاشر بھی ہے میرے قدموں پرلوگوں کو جمع کیا جائے گا اور میں عاقب بھی ہوں ، سب سے بعد میں آنے والا ہوں۔ آنحضرت میں تا فی فر مایا میرے دنیا میں آنے کے ظاہری سبب تین ہیں۔ حضرت ابراہیم مالیلام کی دعا اور حضرت عیسی مالیلام نے اپنے شاگر دوں اور حواریوں کو میرے آنے ابراہیم مالیلام کی دعا اور حضرت عیسی مالیلام نے کہ حضرت کی بشارت سائی تھی۔ چنانچہ انجیل ہو حنا باب نمبر ۱۵ آیت نمبر ۱۰ مورس ہے کہ حضرت

یسوع نے فرمایا" اس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیوں کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پچھ ہیں۔"

تیسرا ظاہری سبب فرمایا میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھاتھا کہ ان کے بدن سے ایک روشی نکل ہے جس سے شام کے کل روش ہو گئے ۔ توان میں ایک عیسیٰ ہلیتا کی بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکور ہے فَلَمَّا جَاءَهُ مَهُ بِالْبَیّانِ کی بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکور ہے فَلَمَّا جَاءَهُ مَهُ بِالْبَیّانِ کی بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکور ہے فَلَمَّا جَاءَهُ مَهُ بِالْبَیّانِ کی بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فائوں کے ساتھ۔ جاءَهُ مُهُ بِالْبِیّانِ کی جب وہ آخری پغیمر آئے ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ جاند کا دو مکر سے ہونا، کنگریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں کا چل کر آنا قائن اسے کہ سے دہ وہ کے ملاح نہیں ہے۔



وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُويُدُونَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللهُ لَا يَهْ بِي الْقَوْمَ الظّلِيدِينَ قَيْرِيدُونَ اِلْيُظْفِوُ انْوْرَ اللهِ بِافْواهِ هِمْ وَاللهُ مُتِمُ نُودِهٖ وَلَوْكُرِهَ الْكُفِي وَنَ هُو الذِّنَى ارْسُلَ رَسُولُه بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ الْكُفِي وَنَ هُو الذِّنِي كُلِّهِ وَلَوْكُرِهُ الْمُشْرِكُونَ فَي الْمِنْ الْحُقِيلِ الْمُنْ رَكُونَ فَي الْمِنْ الْمُنْ رَكُونَ فَي الْمُنْ رَكُونَ فَي الْمُنْ رَكُونَ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

وَ مَنْ أَظْلَمُ اوركون م برا ظالم مِمَّن الشَّخص سے افْتَرٰى عَلَى اللهِ جس نے افتری باند ها الله تعالی پر الْگذِبَ جموث كا وَهُوَ يُدْغَى إِلَى الْإِسْلَامِ اوراس كودعوت دى جاتى اسلام كى طرف والله لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظُّلِمِينَ اور الله تعالى بدايت بيس دينا ظالم قوم كو يَريْدُونَ ياوك عائة بي ليطفؤ كرجهادي نُورَالله الله تعالى كنوركو بِأَفُواهِمِدُ الْحِمْونِهُول عَ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورٍ اوراللَّاتِعَالَى يُوراكرنَ والا با بنوركو وَلَوْكَرِهَ الْكَفِرُونَ اوراكر چِه نا پندكري كافر هُوَ الَّذِيِّ الله تعالى وى ب أَرْسَلَ رَسُولَهُ جس في بهيجا البخ رسول كو بِالْهَدٰى بدايت كماته وَدِيْنِ الْحَقِّي اور سِجِوين كماته لِيُظْهِرَهُ تاكەاس كوغالب كروك عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ سارے دينول پر وَلُوكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اوراكرچه نالسندكري شرك كرنے والے۔

#### ربطِآبات :

اس سے پہلے سبق کے آخر میں تھا کہ جس پینمبر کی بشارت حضرت عیسی علائیلہ نے دی جب وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تو ھٰذاسِ حُرِّ مَیِنیْ کہدکرا نکار کردیا۔ تواس سے بڑھ كرظم كيا ہوسكتا ہے؟ اللہ تعالى كاارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَدَ اللهِ انْكَذِبَ اوراس تخص عيرا ظالم كون عجس في باندها الله تعالى يرجمونا افتریٰ۔اس کی آیات کوجادو کیے،اس کے لیے بیٹا تجویز کرےاوراللہ تعالیٰ کے شریک بنائ وَهُوَيُدُغِي إِلَى الْإِسْلَامِ حَالاً للماسة وعوت دى جارى جاسلام كى طرف اور اُسے بی حقیقت بتلائی جارہی ہے کہ بیسجادین ہے جوسار سے نبیوں کا دین ہے۔حضرت نوح مالنظام بھی اسی دین پر کار بندیتھے۔توحید،رسالت اور قیامت اُصول دین ہیں۔تمام يغمبران أصولوں يرمنفق تھے۔ گريالوگ ضد،عناد، ہث دھرمي پر قائم ہيں وَاللّٰهُ لَا تَهْدى الْقَوْمُ الطُّلِمِينَ اور الله تعالى بدايت نبيس ديتاب انصاف قوم كو بدايت أس ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کے طالب نہیں بلکہ ہدایت کومٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یُریدُونَ لِیُظفِوُ انْوُرَ اللهِ بِا فُو اهِمِهُ یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ مٹادیں اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے مونہوں سے۔ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قربان کو مٹادیں اور اللہ تعالیٰ قربان کو مٹادیں اور اللہ تعالیٰ قربان کو مٹادیں اور اللہ تعالیٰ کے پنج برکونل کردیں اور دین اسلام کو پھیلنے نہ دیں۔ یہودونصاریٰ نے اسلام کے مٹانے کے لیے پوراز ور لگایا مگر اسلام پھیلنا گیا۔

آج بھی مخالفت میں کوئی کی نہیں کرر ہے۔عقائد بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ائال برباد کرنے اور اخلاقیات تباہ کرنے پر سکے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں کتے فتنے کھڑے کے۔ منکرین حدیث کا فتنہ، جھوٹی نبوت کا فتنہ، نیچری فتنہ، تعزیہ پرتی اور قبر پرتی کا فتنہ، بدعات اور رسومات کا فتنہ۔ بیسب اسلام کے خلاف سازشیں ہیں گر اسلام کی شمع اس طرح روثن ہے واللہ منہ نورہ اور اللہ تعالی پورا کرنے والا ہے اسلام کی شمع اس طرح روثن ہے واللہ منہ نورہ والد کی شرح اسلام کو وَلَوْکِ وَاللّٰهُ مَنِیْ نَوْنُ وَاللّٰہُ مِنْ نَاکُام ہوئی اور وعدے کے مطابق اللہ تعالی نے اپنے دین کو پورا کر دیا۔ اور آج بھی جتنی چاہیں سازشیں کرتے رہیں جب تک اللہ تعالی کو دین کا باتی رکھنا منظور ہے کوئی کچھ نیس سازشیں کرتے رہیں جب تک اللہ تعالی کو دین کا باتی رکھنا منظور ہے کوئی کچھ نیس بگاڑ شکا۔

### غلب، دین اسلام کامطلب:

اللہ تعالیٰ نے اپ تو ہدایت کو کمل کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ می تاہیا ہے۔

کو مبعوث فر ما یا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کھو الّذِی ٓ اَرْسَلَ دَسُولَهُ الله تعالیٰ وہ ک ہے جس نے بھیجا اپنارسول بالہ لہٰ کی ہدایت کے ساتھ وَدِیْنِ الْهُ عَیِّ اور یچو ین کے ساتھ۔ ہدایت اور سچادین دے کر بھیجا۔ جس وقت آنحضرت می تاہیں تشریف کے ساتھ۔ ہدایت اور سچادین دے کر بھیجا۔ جس وقت آنحضرت می تاہیں تشریف لائے ہیں اس وقت کوئی ند ہب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ۔ سب دین تحریفات کا شکار ہو یکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جصرت محمد رسول می تاہی کے ہدایت اور سچادین دے کر معبوث فر ما یا۔ اور اس سے مقصود میر تھا لیکٹے ہم کے ماللہ تا کہ غالب کردے اس سے دین کو دوسرے تمام دینوں پر۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نازل ہی اس لیے دین کو دوسرے تمام دینوں پر۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں صرف یہی دین قائم رہ اور باقی سب ختم ہوجا سیل۔ نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں صرف یہی دین قائم رہ اور باقی سب ختم ہوجا سیل۔ نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں صرف یہی دین قائم رہ اور باقی سب ختم ہوجا سیل۔ نازل ہی اس فیم ہوجا سیل۔ نازل ہی اس فیم ہوجا سیل ما دینوں پر۔ اس کا غلبہ بھی ہے۔ دنیا میں صرف کی دین قائم رہے اور باقی سب ختم ہوجا سیل۔ نازل ہی اس فیم ہوجا سیل میں اور بر ہان کا غلبہ بھی ہے۔

حفرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مؤائید فرماتے ہیں کہ دیگر مفسرین میں سے امام شافعی برزائید کی توجیہ دزیادہ بہتر ہے کہ شرک اہل کتاب اور عرب کے اُمی لوگوں میں پایا جاتا تھا جس کو مغلوب کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ عرب کے سارے اُمی تو آنحضرت سائیلی بی کے دمانے میں ہی مغلوب ہوگئے۔ بغض مشرک مارے گئے اور بعض نے اسلام قبول کرلیا۔ اس طرح سارے عرب پر اسلام کا حجنڈ الہرا دیا گیا اور جزیرة العرب شرک کی نجاست سے پاک ہوگیا۔ نصار کی میں سے نجران اور شام کے عیسائیوں العرب شرک کی نجاست سے پاک ہوگیا۔ نصار کی میں سے نجران اور شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جزید دینا قبول کرلیا اور وہ اس طرح اپنے دین پر رہتے ہوئے اسلام کے ماتحت ہو گئے۔ یہود یوں میں سے بنونضیر، بنوقر یظہ ، بنوقینقاع میں سے بنونضیر، بنوقر یظہ ، بنوقینقاع اور خیبر والے سب مغلوب ہو گئے۔ یعض نے کیکس دینا قبول کیا اور بعض بالکل ہی ختم ہو اور خیبر والے سب مغلوب ہوگئے۔ یعض نے کیکس دینا قبول کیا اور بعض بالکل ہی ختم ہو گئے۔ اس طرح دین حق باقی ادیان پر غالب آگیا۔

لیکن شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جڑائید اس توجیہ سے مکمل اتفاق نہیں کرتے۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جس غلبددین کی بات کی گئی ہے وہ مکمل طور پر خلفائے راشدین کے زمانہ میں واقع ہوا ہے۔حضور پاک سائٹ الکیلیج کے زمانہ میں واقع ہوا ہے۔حضور پاک سائٹ الکیلیج کے زمانہ میں موجود تھیں۔شاہ صاحب جوارہ انے فرماتے میں تو قیصر و کسری جیسی سپر طاقتیں دنیا میں موجود تھیں۔شاہ صاحب جوارہ یا جس کے بیل کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پینیمبر کومبعوث فرماکراس تحریک کا آغاز کر دیا جس کے ذریعے بیدوونوں بڑی طاقتیں ختم ہوگئیں اور دین حق کوعمومی غلبہ حاصل ہوگیا۔

چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں روم، روس، افریقہ، برمنی ، شام ،مصر وغیرہ قیصر روم کے ماتخت ستھے۔ یہ مغلوب ہوئے۔ اور ادھر کسریٰ کے زیر تسلط خراسان ،توران ، ترکتان وغیرہ اور مجوی ،سب مغلوب ہو گئے۔ اس کے علاوہ تمام

یہودی مشرک ، ہندو، صابی قومیں بھی اسلام کے ماتحت آگئیں۔ حضرت عمر رہاتھ کے زیاتھ کے زیاتھ کا دور شروع ہوگیا۔ اور ادھر قیصر کا تنظیم میں کرنے میں کسر کی ختم ہوا تو مجوسیت دم تو ڈگئی اور صنیفیت کا دور شروع ہوگیا۔ اور ادھر قیصر کا تسلط مصر، شام اور فلسطین سے ختم ہوا اور اسلام کو عمومی غلبہ حاصل ہوگیا۔ پھر مسلما نول میں عملی کمزوری آئی اور یہ پستی کا شکار ہوئے۔ دلیل و بر ہان کا غلبہ تو ہمیشہ رہے گا۔ جمت ، بر ہان اور دلیل کے لیاظ سے اسلام سب دینول پر غالب ہے اور غالب رہے گا۔

آج ہے تقریباً تین چارسال پہلے کی بات ہے کہ بورپ کے پادر یوں نے بڑا اُدھم کپایا۔ قرآن کریم پراعتراض کے، اسلام کے اُصولوں پراعتراض کے۔ مولا نااحمہ دیات جوڈ ھابیل سے فارغ اورمسلک دیوبند ہے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کوانگریز کا در عیسائیت کے لئر پچر پرعبور حاصل ہے۔ یہ یورپ پڑی گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ عیسائیت کے لئر پچر پرعبور حاصل ہے۔ یہ یورپ پڑی گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ان پادر یوں نے ہمارے ناک میں دم کررکھا ہے ہمیں چین نہیں لینے دیتے۔ اُنھوں نے عیسائی پادر یوں نے ہمارے ناک میں دم کررکھا ہے ہمیں چین نہیں گئے دیتے۔ اُنھوں نے عیسائی پادر یوں کے گفتگو کی۔ مناظرہ فی وی پر ہوگا۔ کیسائی پارٹی چھ ملکوں کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں دیکھیں اور شیس کے۔ اور دوسر کی شرط سے ہے کہا کہ مقرر کرو جو فیصلہ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کروڑوں لوگوں نے آئھوں سے دیکھا اور کانوں سے مناظرہ سنا اور بچ صاحبان نے فیصلہ دیا کہ احمد دیدات جیت گیا ہے۔ اس کے دلائل کھرے اور وزنی ہیں۔ پھر خداکی قدرت کہ بچ بھی سارے عیسائی شھے۔ کو لائل کھرے اور وزنی ہیں۔ پھر خداکی قدرت کہ بچ بھی سارے عیسائی شھے۔

آج توالحمد نلا! تربین ممالک مسلمانوں کے ہیں۔ اگرچہ برائے نام مسلمانوں کا اقتدار ہے۔ کیوں کہ اس بیر مسلط ہے بشمول عرب ممالک کے۔ مگر برائے نام ہیں توسہی ۔ اور ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ کی ایک ملک میں بھی مسلمانوں کا اقتدار نہیں ہیں۔ اور ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ کی ایک ملک میں بھی مسلمانوں کا اقتدار نہیں تھا۔ اس دور میں محمد پکھتال تھا۔ اس دور میں محمد پکھتال

جرمن مسلمان ہوئے۔اُنھوں نے قرآن کریم کا بہت اچھا انگریزی میں ترجمہ کیا اور ان کے ذریعے اسلام پھیلا۔

ای طرح ہندوستان میں مولانا عبید اللہ نومسلم جو پہلے بنڈت ہے ، مسلمان ہوئے۔ اور اُنھوں نے "تحفۃ الہند" نامی کتاب کھی۔ اس کتاب کو پڑھ کر مولانا عبید اللہ سندھی ۱۰ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے ہتے اور سنزاہ کے قریب جیانوالی قصبہ جوضلع سیالکوٹ میں ہے کے رہنے والے ہتے۔ اس زمانے میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے غلبے کی بات کی اور اسلام کی حقانیت کے دلائل دنا کوڈ ہے۔

توفر مایا تا کہ وہ غالب کر دے اس دین حق کو سارے دینوں پر وَ لَوْ گَرِهَ الْهُمُرِکُونَ اور اگرچہ پبندنہ کریں شرک کرنے والے۔ چنانچہ مخالفوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں اور وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کوغالب کردیا۔



### الماتها

الَّذِيْنَ امَنُوا هَلَ آدُنُّكُمْ عَلَى تِجَارُةِ تُنْجِيَكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلِيَرِهِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله يأمُوالِكُمْ وَ انْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ يأْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَتَعْلَمُونَ يَغْفِيلُ كُمْ ذُنُونَكُمْ وَيُلْخِلُكُمْ حَلْتٍ تَجُرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَغُارُ وَمُسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَنْ إِنْ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ۗ وَأُخْرِي تُحْبُونِهَا مُنَصِّرُهِنَ اللهِ وَفَتُحُ قَرِيْبُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ أَمَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَكُم لِلْحُوارِينَ مَنْ اَنْصَارِي لِلْ اللَّهِ قَالَ الْعُوَارِثُيُونَ مَحْنُ اَنْصَارُاللَّهِ فَالْمُنْتُ طَلَّالِفَا يَّ مِنْ بَنِيَ النراءيل وكفرت طايفة فأيتدنا النين امنواعلى عَلُ وَهِمْ فَأَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ اللَّهِ فَيَ

این مالوں کے ساتھ وَانْفُسِکُمْ اوراین جانوں کے ساتھ ذیکھ خَيْرًا لَكُمْ بِيهِ مِهُمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الرَّمْ جَانَةُ وَوَالْكُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الرَّمْ جَانَةُ وَوَ يَغْفِرُ لَكُمْ بَحْشُ دِے كَاتُم كُو ذُنُوْبَكُمْ تَمْعَارِے كُناه وَيُدْخِلْكُمْ اورداخل کرے گاتم کو جَنَّتِ ایسے باغوں میں تَجْدِی بہتی ہیں مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ ال كَ يَجِهُ بِي وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً اور ياكيزه ا گھروں میں فی جَنْتِ عَدْنِ رہے کے باغوں میں ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ا یمی ہے کامیابی بڑی وَاُخْرٰی اورایک دوسری چیز بھی تُجبُّونَهَا جس كوتم يبندكرت بو نَصْرُ مِّنَ اللهِ مددالله تعالى كى طرف سے وَفَتْحُ قَرِيْبُ اورجلدى فتح وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اورا ٓ بِخُوش خبرى سنادين ايمان والول كو يَاتَيْهَا الَّذِيْنَ المَنُوا الدوه لوكوجوا يمان لاح مُؤنَّوا موجاوَ أَنْصَارَاللهِ اللَّهُ تَعَالَى كَ مَدُكَارِ كَمَاقَالَ عِيْسَى إَبُنُ مَرْيَمَ جيباكه كهاعيس بن مريم عليه في فلفوارين حواريول سے مَنْ ا أنْصَارِي إِلَى اللهِ كُون مِ ميرا مددگار الله تعالى كراست ميں قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ كَهَا حُوارِيول نِي نَحْنَ أَنْصَارُ اللهِ مِهُمُ اللهُ تَعَالَى كَ مددگارى فَامَنَتْ ظَا بِفَةً كِي ايمان لاياايك كروه مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ بن اسرائیل سے وَکَفَرَتْظَابِفَةً اورکفرکیاایک گروہ نے فَایّدُنَا الَّذِينَ بِس مم في تائير كي أن لوكول كي المَنْوا جوايمان لائ عَلَى

عَدُقِهِمْ اللَّ كَوشَمُول پر فَأَصْبَحُوا پس ہوگئے وہ ظهريننَ غالب آنے والے۔

#### ربطِآيات:

اس سورت کی آیت نمبر سم میں تھا کہ اِنَّ الله یَجِبُ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِی سَدِیْلِهِ
"الله تعالیٰ محبت کرتا ہے اُن لوگوں کے ساتھ جواللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں۔"اب
مجی جہاد کے متعلق بیان ہے۔ دوسرار بطیہ ہے کہ اس سے پہلی آیت کریمہ میں دین کے
غلی کا ذکر تھا اور یہ غلبہ جہاد کے ذریعے ہی حاصل ہونا ہے۔ اس لیے جہاد کی ترغیب دی
ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں آیکھا الّذِینَ امنو اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو مقل آدُلُکھُ علی تِجَارَةِ کیا میں مصی بتلاؤں الی تجارت تُنجِیٰکھُ مِن عَدَابِ اَلِیْدِ جَرَّمُ مِیں بَعْلِ اَلَٰ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

توفر مایا یہ تجارت محص آخرت کے عذاب سے نجات دے گی۔ اس کے بدلے میں تم نے کیا دیا ہے؟ فر مایا تو یُون بِالله ایمان لاؤ اللہ تعالی پر۔ وہ اپنی ذات مصات میں وحدہ لاشریک ہے اس کا کوئی ہمسرشریک ہیں ہے وَرَسُولِهِ اوراس کے رسول ماہ تھا ایک لاؤ کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ ساہ تھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ ساہ تھا ہے کہ اللہ تعالی کے رسول ماہ کا کنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کی ساری مخلوق کے لیے پیغمبر بنا کر

بھیجا ہے۔ آپ سان تا ایک ما تا ما میں بند ہے و تُجاهِدُوْنَ فی سَبِیْلِاللہ اور اللہ تعالیٰ اور آپ سان تا ایک میں بند ہے و تُجاهِدُوْنَ فی سَبِیْلِاللہ اور جہاد کرواللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جہاد کرواللہ تعالیٰ کے راستے میں آ بِامُوَادِکُهُ وَانْفُیکُهُ این اللہ اللہ اللہ اول کے ساتھ اور ابنی جانوں کے ساتھ اور ابنی جانوں کے ساتھ دین کے غلبے کے لیے کہ یہ بھی عذاب الیم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔

إعلاء كلمة الله كے ليے جہاد ضروري ہے۔ سورة البقرہ آیت نمبر ۱۹۳ میں ہے و قُتِلُوْهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّيْنَ لِلهِ "اورارُومْ ان كساته يهال تككم فتنه نه رے، كفرشرك نه رے ،ظلم زيادتى نه رے اور دين خالص الله تعالى كے ليے ہو عائے۔" توفر مایااے ایمان والو! کیامیں شمصیں ایسی تجارت ند بتلاؤں جوشمصیں در دناک عذاب سے بھالے۔وہ سوداگری بیہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول منافظ الیہ مرایمان لاؤاور ا ، بن اور جانول كراته جهاد كروالله تعالى كرائة من ذلكم خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُونَ عَلَيْوْنَ مِن جِيرِتُهُ السف لي بِهِرْ جِ الرَّتِم جائع بو يَغْفِرُ لَكُو ذُنُوْ مَكُمْ اللَّه تَعَالَى بَحْشُ و ع كَاتَم كُوتُها ر ع كناه وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتِ مَجْرَى مِنْ تَختِهَاالْأَنْهُ وَ اورداخل كرے كاشميں ايے باغات ميں كر بہتى ہيں ان كے نيچ نهريں وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً اور ياكنزه محرول من داخل كرك كا في جَنْتِ عَذن رہے كے باغول میں۔وہاں ہمیشہرہیں گے اور بیانعامات دائی ہول گے ختم نہیں ہول گے ذلك الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ بِيسعادت برى كاميالي بجس خوش بخت كونصيب موجائ ـ

فرمایا ق اُخْری تُحِبُّونَهَا اوراس آخرت کے پھل کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے۔ جس کوتم پیند کرتے ہو۔ وہ ہے فَضَرَّ مِنَ اللهِ مددالله تعالیٰ کی طرف سے وَفَتْحَ مِنَ اللهِ مددالله تعالیٰ کی طرف سے وَفَتْحَ مَنَ اللهِ مددالله تعالیٰ کی طرف سے وَفَتْحَ ہو قَرِیْبُ اللهِ اور جلدی فنج۔ الله تعالیٰ تعصیں دنیا میں عظافر مائے گا۔ مکہ مرمہ فنج ہو قَرِیْبُ اور جلدی فنج۔ الله تعالیٰ تعصیں دنیا میں عطافر مائے گا۔ مکہ مرمہ فنج ہو

124

جائے گا، فارس اور روم فتح ہوجا تھیں گے۔

#### تصسرت خسداوندی:

صحابہ کرام میں ایشنے نے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے ہر جگہ کامیا بی اور فتح عاصل کی ۔غزوہ بدر میں صرف تین سوتیرہ جاں نثاروں نے ایک ہزار سلح لوہا پوش (زرہ پوش) فوج کو ذلت آمیز شکست دی ۔ستر کافر مارے گئے اور ستر قیدی بنا لیے گئے اور باتی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ۔مسلمانوں کے پاس سامان کیا تھا؟ صرف آٹھ تھ تلواریں ، چھ زر ہیں ،ستر اونٹ اور دو گھوڑ ہے۔

جنگ احد میں سات سومسلمانوں نے تین ہزار کا مقابلہ کیا گرمیدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بعد میں کافروں نے مسلمانوں کوتھوڑا سا نقصان پہنچایا گرمیدان جھوڑ گئے۔ جنگ خندق میں تین ہزار مسلمانوں نے چوہیں ہزار کفرکی فوجوں کا مقابلہ کیا جو تاطم خیز سمندر تھالیکن اللہ تعالی کی غیبی نصرت نے کافروں کو بھا گئے پر مجبور کردیا۔ اور وہ تقریباً ایک ماہ تک مدینہ طیبہ کا محاصرہ جاری رکھنے کے بعد بے نیلِ مرام واپس گئے اور ان کے نایا ک ارادے دل ہی میں فن ہوگئے۔

خیبر کی لڑائی میں پندرہ سولہ سومجاہدین اسلام نے بیس ہزاریہودیوں سے مقابلہ کیا۔ چندون کی صبر آزمالڑائی کے بعد خیبر کا ساراعلاقہ فتح ہو گیااوریہود نے ہتھیارڈال دیا ہے۔ چندون کی صبر آزمالڑائی کے بعد خیبر کا ساراعلاقہ فتح ہو گیااوریہود نے ہتھیارڈال دیے ۔ اس لڑائی میں صرف بیس مسلمان شہید ہوئے اور ترانو سے یہودی جہنم واصل ہوئے۔۔۔

جنگِ قادسیہ میں تمیں ہزار سے پھھزا یدمسلمانوں نے ایک ملا کھ ہیں ہزار ایرانیوں کا مقابلہ کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کوعطا فر مائی ۔ جنگ پرموک میں بتیں ہزار مسلمانوں نے دولا کھردمیوں کا مقابلہ کیا۔ اور علامہ ابن خلدون رئز اندید نے لکھا ہے کہ یرموک میں چارلا کھردمیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ امام قسطلانی رزئز اندینے فرماتے ہیں کہ یرموک میں چھتیں ہزار مسلمانوں نے ساٹھ لاکھ کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک لاکھ پانچ ہزار کا فر قتل ہوئے اور چالیس ہزار گرفتار ہوئے اور مسلمان صرف چار ہزار شہید ہوئے۔

تو فرمایا اور ایک دوسری چیز بھی شمصیں حاصل ہوگی وہ ہے اللہ تعالی کی مدد اور فتح

تو فر ما یا اور ایک دوسری چیز بھی شمصیں حاصل ہوگی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدداور فتح جلدی وَ بَیْسِرِ الْمُوْمِنِیٰنَ اور آپ خوش خبری سنادیں ایمان والوں کو۔

#### حضرت عيسي ملاليلم كے حوار بول كاقسى :

آگاللہ تعالی نے عیسی مالیتے کے خوار یوں کا قصہ یادولا کردین کی نفرت کی ترغیب دی ہے۔ ارشادر بانی ہے آیا تھا الّذِینَ اَمَنُوْا اے ایمان والو! گونُوْا اَنْصَارَ الله علی الله علی کے مددگار۔ الله تعالی کی ذات تو بے نیاز ہے اس کوکسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود کا کنات کا مددگار ہے۔ اس سے مراد بیہ ہے کہ الله تعالی کی فررورت نہیں ہے وہ تو خود کا کنات کا مددگار بن جاؤ۔ الله تعالی کی تو حید کو بلند کرنے کے دین اور اس کے رسول میں نیاز پیلے کی مددگار بن جاؤ۔ الله تعالی کی تو حید کو بلند کرنے کے لیے ہم حالت میں اس کے رسول میں نیاز پیلے کا تباع کرو۔ اور جان مال ، قول فعل سے اس کے لیے کوشش کرو۔ رسول الله میں نیاز پیلے کے فر مان کو بہمروچیتم قبول کرو۔ کہ ماقال عیسی ابنی مرکم عباظہ نے کہا لیلہ حواریت اپنے حواریوں سے ابنی مرکم عباظہ نے کہا لیلہ حواریت اپنے حواریوں سے میں امددگار الله تعالی کے داستے میں۔

حصرت نیسی مدالید نے بنی اسرائیل کوزبانی طور پرسمجھایا کہ تحریفات چھوڑ دواور اصل دین کواپناؤ اور مملی طور پربھی سمجھایا ، مجزات بھی دکھائے کیکن اُن پرکوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ اُنھوں نے میسی مدالید کے خلاف سازشیں شروع کردیں اور عیسی مدالید کے خلاف سازشیں شروع کردیں اور عیسی مدالید کے کافر مانی پر

أَرْ آئَ جيها كروره آل عمران آيت نمبر ۵۲ مين به فَلَقَّا آخَسَ عِيْلَى مِنْهُ مُ الْكُفْرَ " يَنْ مِنْهُ مُ الْكُفْر قَالَ مَنَ الْفَارِيُ إِلَى اللهُ عَلَيْكِم فِي اللهُ عَلَيْكِم فِي اللهُ اللهُ عَلَيْكِم فَي اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت عیسی علالہ کے ساتھیوں کوحواری کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حواری حور سے ہاورحور کے معلیٰ ہیں سفیدی۔ کیوں کہ ان کے دل بڑے صاف تھے۔ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا۔ ان میں دور گئی نہیں تھی کہ دل کسی طرف ہواور زبان کسی طرف ہواری کہا گیا ہے کہ دل کے بڑے صاف تھے۔ اور بیجی کہا گیا ہے کہ دل کے بڑے صاف تھے۔ اور یہجی کہا گیا ہے کہ وہ دھو بی تھے کہ ان کے چڑے سفید تھے یعنی سفید فام لوگ تھے۔ اور یہجی کہا گیا ہے کہ وہ دھو بی تھے کہ ان کے چڑے سفید کرتے تھے اس واسطے ان کوحواری کہا گیا۔ اگر چہ بہت کہ وہ دھو بی تھے کپڑے سفید کرتے تھے اس واسطے ان کوحواری کہا گیا۔ اگر چہ بہت تھوڑے تھے اس واسطے ان کوحواری کہا گیا۔ اگر چہ بہت تھوڑے تھے۔

قَالَ الْحَوَارِ يَّوُنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ كَهَا حُوار يوں نے ہم ہيں الله تعالیٰ كے دين كی مدد كرنے والے ۔ چنانچه أنهوں نے حضرت عيسیٰ علاق كی تعدیق كی اور مدد كی اور حضرت عيسیٰ علاق كی تعدیق كی اور مدد كی اور حضرت عيسیٰ علاق كے مطابق دین كی تائيداورنشر واشاعت كرتے رہے ۔ بيہ بارہ آدمی تھے۔

① بطرس، ۞ اندریاس، ۞ **یعقو**ب بن زیدی، ۞ بوحنا، ۞ فیلبوس، ۞ برتصولا،

© تھو ما، ﴿ ولامتى، ﴿ لِيعقوب بَن بلقا، ﴿ بَهِى، ﴿ شَمعون كنعانى، ﴿ يَهُوداه -ان حضرات نے بڑی تکلیفیں برداشت کیں ۔ حتی کہ بعض کوئل بھی کر دیا گیا۔ آنحضرت ماہنے آیا ہے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، فرمایا میرا حواری میرا پھوپھی زاد بھائی زبیر بنعوام ہے۔جوبڑے بہادر آدمی تھے ادر اُنھوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔

تو خیر عیسی ملیظ نے کہا اللہ تعالی کے دین کے لیے میری کون مدد کرے گا۔ حوار بول نے کہا ہم ہیں اللہ تعالی کے دین کی مرد کرنے والے فامنت طَل آبفَة مِن بَنيّ المُراتِيلًا لِين ايمان لاياايك كروه بن اسرائيل سے وَكَفَرَتْ طَالَهِفَةُ اور كفركيا ایک گروہ نے ۔ اپس بن اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا یعنیٰ ہدایت کے طریقے پر ہو گئے اور دوس آگروہ گمراہی کے طریقے پر جم گیا۔اور وہ بیہ یہود ہیں جن پر قیامت تک اللدتعالیٰ کی لعنت ہے۔ انھوں نے حضرت میسیٰ عالیام اور اُن کی والدہ پرطرح طرح کے الزام لگائے ، بہتان تراشی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پرلعنت کمائی فَا مَّذُونَا الَّذِينَ امْنُوا عَلَى عَدُقِ هِمْ لِي بَم فِي تاسِّدِي ،مضبوط كيا،نفرت كي أن لوكول كي جو ایمان لاے ان کے دشمنوں بر۔جنھوں نے انکار کیاعیسی علیظم کا اور بہتان تراشی کی ان ے مقابلہ میں اللہ تعالی نے ایمان لانے والوں کومضبوط کیا ، ان کی نصرت کی فالحديث النهرية اليس بو كت وه غالب آن والے جت ، دليل اور بربان ك اعتبارے ان برجنھول نے کفر کیا حضرت عیسیٰ علائیام کا نکار کیا۔

اسی طرح اے ایمان والوا تم بھی دین محمدی کے لیے کوشش کرواور جہاد کرواللہ تع فر تمہاری نصرت فرما تیں گے اور تم غالب آؤگے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوساری دنیا میں نا بہ عط فرمایا اور عرب وعجم پر مسلمانوں کا قبضہ اور کنٹرول ہو گیا۔ گر بعد میں جب مسمان ابن ابن اغراض کے پیچھے گئے ، حب جاہ ادر حب مال کی بیاری میں مبتلا ہو گئے۔نہ وہ ایمان باتی رہانہ یقین۔اعمال خراب ہو گئے تو پستی مقدر بن گئی اور ذلیل وخوار گئے۔نہ وہ ایمان باتی رہانہ یقین۔اعمال خراب ہو گئے تو پستی مقدر بن گئی اور ذلیل وخوار

ہو گئے اور مختلف تو موں کے دست نگر بن گئے۔اب جب حضرت عیسیٰ علائیلم کا نزول ہوگا تو پھر اسلام کو دلیل و بر ہان کے ساتھ ساتھ سیاسی غلبہ بھی نصیب ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



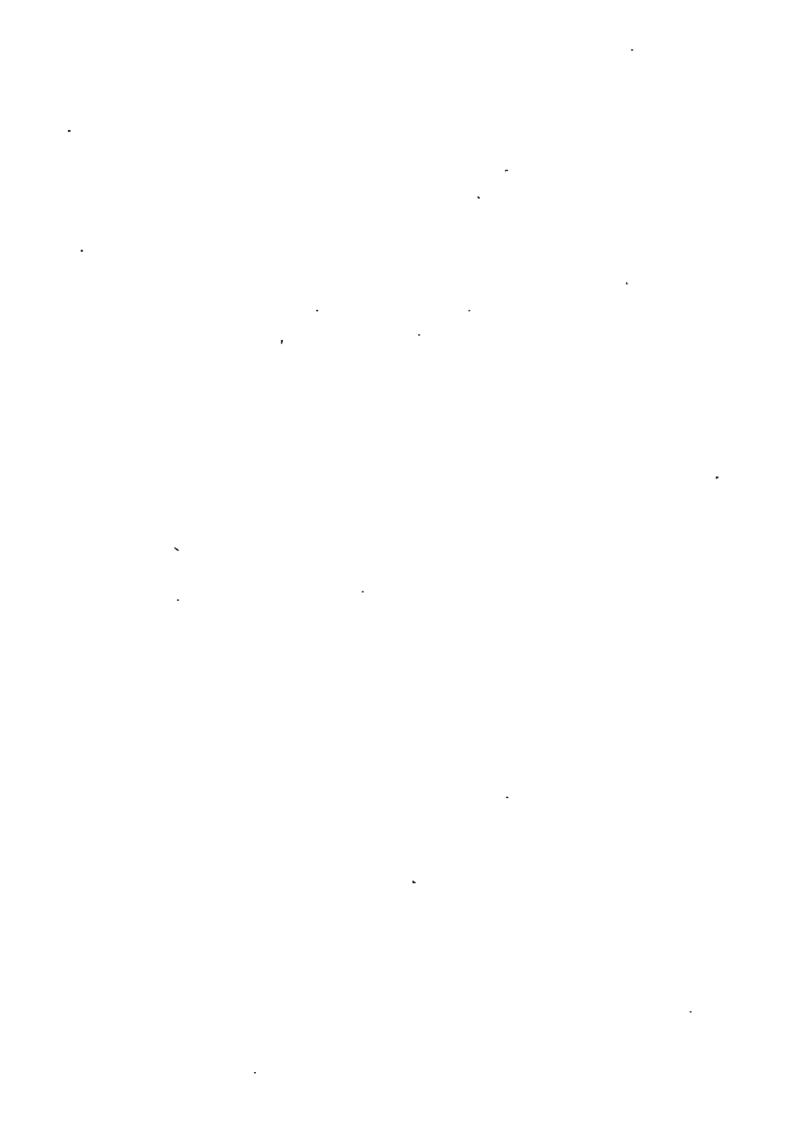



تفسير

سُورُة الْخِنْجُانَ

(مکمل)



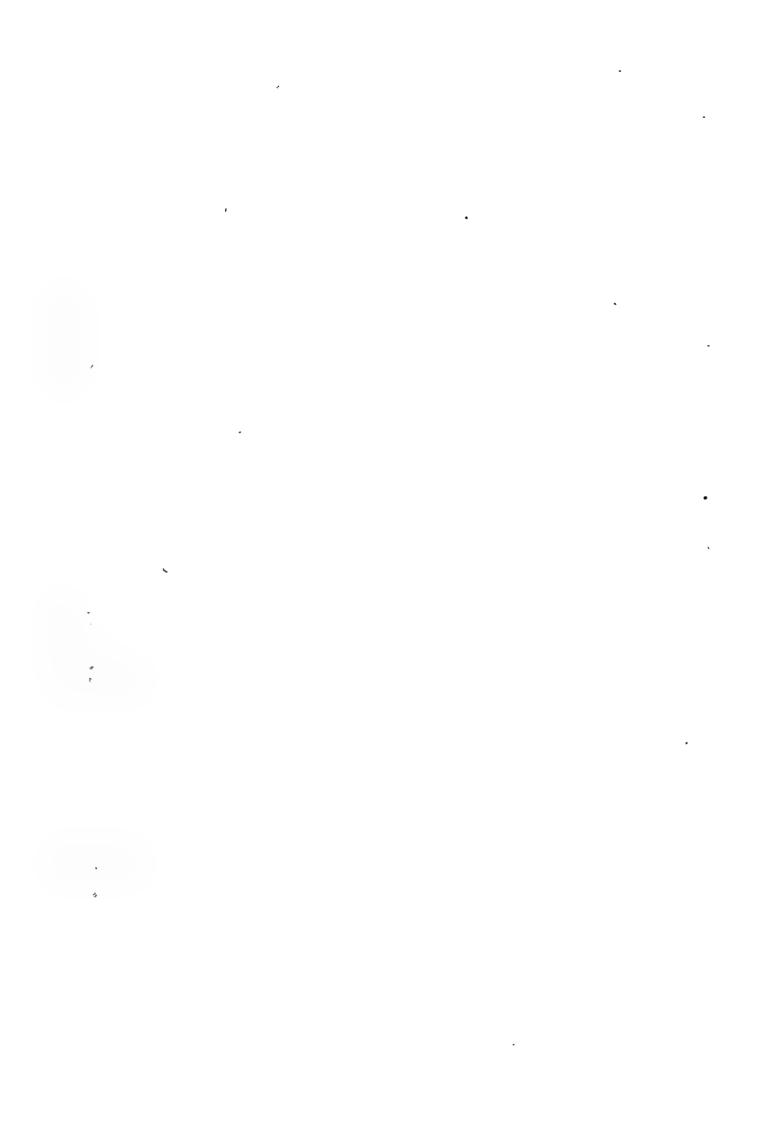

## ﴿ اَيَاتِهَا ١١ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُعَاقِمَ لَمَا يَئِيةٌ ١١٠ ﴾ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَمَا فِي الْاَلْكِ الْفَتُهُ الْسَلِيمُ اللهِ الْفَتُهُ الْسَلِيمُ اللهِ الْفَتُهُ الْمَالِي الْفَتُهُ الْمَا فِي الْمُولِيمِ وَمَا فِي الْمُولِيمِ الْمُلِكِ الْفَتُهُ اللهِ الْفَتُهُ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس سے پہلی سورت میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علائیلم نے خوش خبری سنائی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔اس سورت میں اسی رسول کا ذکر ہے جس کی خوش خبری عیسیٰ علائیلم نے سنائی تھی۔اس سورۃ کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ اور بیآ بیت نمبر ۸ سے لیا گیا ہے کہ اس میں جعہ کا لفظ موجود ہے۔ بیسورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔نزول کے اعتبار سے اس کا ایک سودسواں [۱۱] نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سونو [۱۰۹] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کے دورکوع اور گیارہ آئیتیں ہیں۔

 ورخت ہیں، پھر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا اور سمندر ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے۔ سورہ بن اسرائیل آیت نمبر ۲۸ میں ہے وَ اِنْ مِنْ شَیٰ وَ اِلَّا يُسَبِّحُ وَحَدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُ وْنَ تَسْبِحُ وَكُوبُونَ مَعْ وَ اِللّٰهُ وَنَ مَنْ مِنْ اَن كُلّٰ مِعْ كُوبُونَ مَعْ وَ اِللّٰهُ وَنَ مَنْ مِن کُوبُونَ مَعْ وَ اِللّٰهُ وَنَ مَنْ مِنْ اللّٰهُ تعالیٰ کی الله تعالیٰ کی بیان کرو کہ الله تعالیٰ مِنْ قص اور عیب سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول تعالیٰ ہر قص اور عیب سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ شریکول سے پاک ہوں تا الرحزاب آیت نمبر ۲۲ میں ہے قریب ہوگو کہ بیکو آ قرآ ہوئیا۔ ا

الْمَيلِكِ بارشاه م الْقُدُّوسِ ياك م الْعَزيز زبروست م الْمَكِينِيهِ \* حكمت والا ہے۔ساري دنيا كاحقيقى بادشاہ ہے۔وہ تقص اور عيب سے ياك ہے کیوں کہ وہ اپنی ذات وصفات میں کامل ہے۔ وہ کمالی قدرت کا مالک ہے۔ تھمت والا باس كابركام حكمت يرمنى ب- هُوَالَّذِي وه وبى ب بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ جس نے بھیجا اُن پر هول میں سے ایک رسول آھی میں سے وحضرت عبدالله بن عباس بِنْ إِلَى فرمات بين كه عرب سارے بى أن يرزه تھے (الا ماشاء اللہ) آ محضرت مان فلا الله مجى الهي مين سے تھے۔آب مان فلا اللہ ان كر شددار تھے۔عرب كا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا کہ جس میں آپ کے باب دادا سے پیدائش قرابت نہ موسوائے بنوتغلب کے کہان کے ساتھ آپ سائنڈالیا ہم کی کسی قشم کی قرابت داری نتھی۔ یہ قبیلہ عرب کی سرحد شام ہے مصل رہتا تھا۔ تو آپ سال ٹائیلم آھی میں سے تھے ، عربی تھے۔ يَتْكُوْاعَلَيْهِ مُالِيِّهِ پر حتا ہے ان براس كى آيتيں ۔ الله تعالى كاقر آن ان كو پڑھ کر سنا تا ہے۔آپ سائن الیے تھے اول مخاطب چونکہ عرب منصے اور عربی ان کی مادری

زبان تھی اس لیے قر آن کریم کے اکثر مضامین کووہ محض سننے سے ہی سمجھ جاتے تھے۔تو فرمایا دہ ان کواللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کرسنا تاہے ویر سینھنہ اور وہ ان کو یاک کرتا ہے شرک سے ، کفر سے ، بداعتقاد ہوں سے ، بُرے اِخِلاق سے ۔حقیقاً تو دلوں کی صفائی رب كرتا ہے آب سال اللہ اس كا ذريعہ سے -آب سال اللہ كا دريعہ سے -آب سال اللہ كا اخلاق حسنہ اور تعليم وتربیت سے لوگوں کے دل صاف ہو جاتے تھے۔ آپ مان اللہ اللہ کے ہوتے ہوئے وظا نَف كرنے كى ضرورت نہيں تھى مگراب زنگ أتارنے كے ليے وظا نَف كرنے يڑتے ہیں۔ پیر کابل اینے مریدوں کو اگر کوئی وظیفہ بتائے گا اور وہ توجہ کے ساتھ پڑھے گا تویقنینا ا أثر موكا ويُعَلِّمُهُ مُ الْبِكُتُ اورتعليم ويتاب ان كوكتاب كي سكها تاب ان كوكتاب \_ حضور منافية آنا كاصحابه كرام منى النَّذَخ كوفر آن كريم كي تعسليم دينا: قرآن کریم کی وہ آیات جن کوصحابہ کرام میں ﷺ صرف سننے سے نہیں تمجھ سکتے تھے توآب سلی ای کا اس کی تفسیر کردیتے تھے کہ اس کا بیمطلب اور مفہوم ہے۔مثلاً: یا نجوال پاره سورة النساء ميں بيآيت ہے مَن يَعْمَلُ سُوِّءً ايُّجْزَبِهِ "جَوْحُصُ بُرے مُل كرے كا اس كابدله ديا جائے گا۔"اس كى سزايائے گاندية آيت كريمه جب نازل ہوئى توحفرت الويكرضد بن ينافر نے كہا حضرت! مم ميں سےكون سااييا آدى ہےجس سےكوئى ندكوئى بُرائی نہ ہو۔معصوم توصرف پنیمبر ہیں ان کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہے۔لہٰذا جھوٹی بڑی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔حضرت ابو بمرصدیق رائٹن نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر، برزخ اور آخرت میں ہوگا کہ جس کے نتیج میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ آنحضرت سالیتھالیا ہے نے فرمایایهمطلب میں ہے بلکہ یے جزر ہم کامطلب یہ ہے کہمومن کودنیامیں جوتکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔مثلاً: بخار ہے، گرمی ہے،سر دی ہے،سر در د

ہے، کمر درد ہے، گھنے کا درد ہے، پید درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہویہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کمر درد ہے، گھنے کا درد ہے، پید درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہویہ گناہ کا خوجہ جانا اور ہے۔ چلتے چلتے جیب سے رقم گرگئی ہی گناہ کا کفارہ ہے۔ تو آپ مالانٹھالیہ ہم نے تعلیم بھی دی۔ چیونٹ کا کا فرا بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ تو آپ مالانٹھالیہ ہم نے تعلیم بھی دی۔

اور قرآن کریم کا پڑھانا اور سمجھانا بڑا کام ہے۔ ابن ماجہ جوصحاح ستہ کی کتاب ہے کہ آخصرت میں خوالیہ نے فرمایا کہ جوشخص قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے گا (بغیر ترجمہ کے ) اس کوسونفل بڑھنے والے سے زیادہ تواب ملے گا۔ اور جوشخص ایک آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ سیکھے گائی کو ہزار نفل پڑھنے والے سے زیادہ تواب ملے گا۔ اور یا در کھنا! قرآن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا مردوں اور عور توں سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا مردوں اور عور توں سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ مین نظافی آپ می افر خکھ تھا وردانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی صدیث اور سنت کی ۔ حدیث کے الفاظ بھی آپ مان فرقائے ہیں اور معانی بھی سکھائے کی ۔ حدیث کے الفاظ بھی آپ مان فرقائے ہیں اور معانی بھی سکھائے ہیں۔

#### برن کے تین سوسیاٹھ جوڑول کا صدقہ:

ایک موقع پرآپ مان الله ایستان کے بدن میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں اور ہر ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام وی الله بڑے جران ہوئے اور عرض کیا حضرت! من میطیقی فی لیلت میں کواس کی طاقت ہے کہ روزانہ تین سوساٹھ صدقے کرے۔ فرمایاتم نے صدقے کامفہوم روبید ینائی سمجھا ہے۔ صرف یہ محلی نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ المحمد نشد! کہا صدقہ ادا ہوگیا ، سجان اللہ! کہا صدقہ ادا ہوگیا ، الله الااللہ الااللہ الااللہ کہا صدقہ ادا ہوگیا ۔ بلکہ ایک دوسرے کو ملتے وقت خندہ پیش ان نامجی صدقہ ہے۔ راستے پر اینٹ پھر پڑا ہوا ہے جولوگوں کے لیے پیش آنامجی صدقہ ہے۔ راستے پر اینٹ پھر پڑا ہوا ہے جولوگوں کے لیے پیش آنامجی صدقہ ہے۔ راستے پر اینٹ پھر پڑا ہوا ہے جولوگوں کے لیے

تکلیف کا باعث ہے اس کورائے سے ہٹادینا بھی صدقہ ہے۔ ناواقف کوراستہ بتادینا یا ا ا س کومنزل تک پہنچادینا بھی صدقہ ہے۔ایک دفعہ درود شریب پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اورایک صدقہ بھی ادا ہوجا تاہے۔

اورَاگریہ چاہتے ہوکہ تین سوساٹھ صدیے ایک ہی مرتبہ کام میں آ جائیں تو وہ بھی مکن ہے کہ چاشت کی نماز پڑھو۔ چاشت کی دور کعتیں پڑھواس میں تین سوساٹھ صدیے ہیں اور چاشت کی نماز کے لیے مسجد میں جانا بھی ضرور کی نہیں ہے۔ گھر میں پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، کارخانے میں پڑھ لو، اپنی زمین میں پڑھ لو، جہال کہیں بھی ہو پڑھ سکتے ہو۔ اور یہ اکیلے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نابر اگناہ ہے۔ یہ بات تمام نقہائے کرام نہیں نے کھی ہے۔

اور حضرت مجد دالف ٹانی برزادید فرماتے ہیں کہ نفلی نماز میں اگرایک دوآ دمی ساتھ مل جا ئیں تو کراہت نہیں اور اگر تیسرامل گیا تو کراہت تنزیبی ہاور چوتھامل گیا تو کر وہ تخریمی ہے اور اب عورتوں نے یہ بدعت تخریمی ہے کہ صلاق الشبخ کے لیے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لیے با قاعدہ محبدوں شروع کی ہے کہ صلاق الشبخ کے لیے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لیے با قاعدہ محبدوں میں اعلان ہوتے ہیں۔ یہ تمام بدعت ہے اور بدعت کا گناہ تو ہوتا ہے تو اب نہیں ہوتا۔ کیوں کہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنی جگہ تنجد پڑھو، اشراق پڑھو، صلاق الشبخ کے لیے اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالی بدعت سے محفوظ فرمائے۔

مفہوم صدق۔ :

تو خیرصد قے کے متعلق بیان کررہاتھا کہ صدقہ ضروری نہیں کہ رقم اور جنس کی شکل

میں ہی ہوسکتا ہے بلکہ اللہ اللہ کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہجھ لیں کہ جا بلوں نے سے بھور کھا ہے کہ صدقہ کا کی سری دینے سے سب بلائیں مل جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ صدقے کا مفہوم ہے غریب کی ضرورت پوری کرنا غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے تم کالی سری اس کی جھولی میں ڈالتے ہووہ اس کا کیا کرنا غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے تم کالی سری اس کے بچے پڑھتے ہیں ان کو کتا بول کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے وہ خرورت ہے وہ کی خرورت ہے وہ بین کرنے کی خرورت ہے وہ بین کہ خوالی کی خرورت ہے وہ میں ہوری کہ ہوری کہتے ہوں کی خرورت ہے وہ میں کہتے ہوں کی خرورت ہے ہوں کی خرورت ہے ہوں کی خرورت ہے وہ بین کرنے کے خوالی کی خرورت ہے کہ اللے کردو۔ میں کہتے ہے کہ نقد دے دو۔ اس کی جوخرورت ہے ہوری کرلے گا۔

توفر ما یا اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گراہی میں تھے قَاخَرِیْنَ مِنْهُمْ اور دوسرول کے لیے اُسی میں سے لَمَّا یَلْحَقُو اَبِهِمْ جواہمی تک نہیں طے ان کووَهُو اور دوسرول کے لیے اُسی میں سے لَمَّا یَلْحَقُو اَبِهِمْ جواہمی تک نہیں طے ان کووَهُو

الْعَزِيْرُ الْحُكِيْمُ اوروه زبردست حكمت والاب- قَاخَرِيْنَ كاعطف امين پر ہے۔ اور معنیٰ اس طرح ہوگا کہ آنحضرت مان تنایبہ اینے زمانے کے اُمی لوگوں کے لیے بھی جھیجے گئے ہیں اور ان کے سوا دوسرول کے لیے بھی جو ابھی پیدانہیں ہوئے یا پیدا ہوئے ہیں مگران کے ساتھ نہیں ملے۔ یعنی آپ سالٹھ کا بعثت عام ہے۔ موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب آپ سال اللہ اللہ نے یہ جملہ پڑھا کمّایکحقوا بھند تولوگوں نے عرض کیا کہ بہکون لوگ ہیں یارسول اللہ؟ آپ مان اللہ عنے جواب نددیا۔ پھرسوال کیا آب سال المالية الله في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب سال المالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب سال المالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب سال المالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب مالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب مالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب مالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب مالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب مالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب مالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب مالية في المرجواب ندديا - بهرتيسرى مرتبه سوال كياتو آب مالية في المرجواب ندديا - بهرتيس كياتو آب مالية في المرجواب ندديا - بهرتيس كياتو آب مالية في المرجواب كياتو آب كياتو آب كياتو آب كياتو كي سلمان فارس مناشحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ اگر ایمان ٹریا پر چلا جائے گاتواس کی توم کے لوگ اس کو یالیں گے، حاصل کرلیں گے۔ یعنی اگرایمان دنیا سے اُٹھ کر آسان پر چلا جائے گا مطلب بیہے کہ اس کالینامشکل ہوجائے گا تو ابناء فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو حاصل کرلیں گے۔مطلب بیہ ہے کہ آنے والے لوگوں سے مرادغیر عرب ہیں خواہ وہ فارس کے رہنے والے ہول یاروم کے رہنے والے ہول آب مان تُعلِيكم كى بعثت سب کے لیے ہے۔ اس لیے آب ما ٹاٹالیا ہم نے قیصر و کسری کو دعوت اسلام کے خط لکھے تھے۔اس پیش گوئی کےمطابق بالخصوص اہلِ فارس میں سے بڑے بڑے نامورمسلمان پیدا ہوئے جن کی خد ماتِ اسلام کااس امت پرشکر واجب ہے۔ اور پیہ بشارت امام اعظم ابوحنیفہ جمتان میداوران کے شاگر دوں برصادق آتی ہے۔

اوران کو مِنْهُمُ باعتباراسلام کے فرمایا۔ کیوں کہ مسلمان سب ایک ہیں اگلے ہوں کہ مسلمان سب ایک ہیں اگلے ہوں یا پچھلے۔مسلمان سارے اُمت واحدہ ہیں۔ اور آپ مال تعلق اللہ کی بعثت سب کے

لیے ہاور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے ذٰلِک فَضُل اللهِ یا الله تعالیٰ کافضل ہے کو یہ بین میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے جمیوں کو قریش کے ساتھ ملادیا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس نے جمیوں کو قریش کے ساتھ ملادیا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ذٰلِک اسم اشارہ ہے مراواسلام ہے۔ یعنی اسلام اللہ تعالیٰ کافضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وتی نبوت اللہ تعالیٰ کافضل ہے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل ہے دیتا ہے۔ وراللہ تعالیٰ بڑے فضل ہے دیتا ہے۔ واللہ تعالیٰ بڑے فضل ہے۔ واللہ تعالیٰ بڑے فضل ہے۔ واللہ تعالیٰ بڑے فضل ہے۔

آنحضرت مل النائيز نظر ما يا كه بين تمهيں الي چيز بتلا تا ہوں كه جس كذريع. ثم ان كو بننج جاؤك جوتم سے آگے بڑھ گئے ہيں۔ تو فقراء مہاجرين نے كہا ہال حضرت! ضرور بتلائے ۔ تو آپ مل النائيز ہے فر ما يا ہر نماز كے بعد تينتيس مرتبہ سجان اللہ بتينتيس مرتبہ اللہ اكبر پڑھ ليا كرو۔ بچھ مدت كے بعد فقراء مہاجرين بھر مرتبہ اللہ اكبر پڑھ ليا كرو۔ بچھ مدت كے بعد فقراء مہاجرين بھر آئے اور كہنے لگے حضرت مال داروں كو علم ہو گيا ہے اور اُنھوں نے بھی ہمارے مل كو

شروع كرديا بـ توآپ مل الثانية فروايا ذلك فضل الله يؤينه مَن يَشَآء كسير الله تعالى كافضل بديتا بحس كوچا بتائي-

-183**4**>881-

### مَثُلُ الَّذِينَ مُحِيِّلُوا

التَّوْلِية ثُمَّرِكُمْ يَحْنِيلُوْهَا كَمُثُلِ الْحِبَارِ يَحْمِلُ اسْفَارًا لِمِثْلُ مَثُلُ الْقَوْمِ الذِينَ كَنَّ بُوْلِيالِتِ اللهِ وَاللهُ لا يَعَدِي الْقَوْمِ الذِينَ كَنَّ بُولِيالِي اللهِ وَاللهُ لا يَعَدِي الْقَوْمِ النَّالِي اللهِ اللهِ مَنْ دُونِ النَّالِي فَتَمَنَّوُ الْمُوتِ النَّالِي فَتَمَنَّوُ اللهُ وَتَ النَّهُ وَلَا لَهُ وَنَ النَّالِي فَتَمَنَّوُ اللهُ وَتَ النَّهُ مَا وَلَا لَهُ وَتَ اللهُ وَتَ النَّهُ مَا كُونُ وَنَ النَّالِي اللهُ وَتَ النَّهُ مَا كُونُ وَنَهُ وَاللهُ وَلَا لَا عُلِيمِ الْفَالِي اللهُ وَتَ النَّهُ مَا كُونُ وَنَهُ وَلَا لَا عُلِيمِ الْفَالِي وَالشَّهُ هَا دُقِ فَيُنْتِ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلِيمِ الْفَكِيدِ وَالشَّهُ الْمُونَ النَّهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمِ الْفَكِيدِ وَالشَّهُ هَا دُقِ فَيُنْتِعِمُ لَكُونُ وَلَا لَا عُلِيمِ الْفَكِيدِ وَالشَّهُ هَا دُقِ فَيُنْتِعِمُ لَا كُنْ تُكُونُ وَلَا لَا عُلِيمِ الْفَكِيدِ وَالشَّهُ هَا دُقِ فَيُنْتِعِمُ لَكُونَ اللهُ عَلِيمِ الْفَكَيْبِ وَالشَّهُ هَا دُقِ فَيُنْتِعِمُ لَكُونُ وَنَ الْمُ عَلِيمِ الْفَكِيدِ وَالشَّهُ هَا دُقِ فَيُنْتِعِمُ لَكُونُ وَنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلِيمِ الْفَكَيْبِ وَالشَّهُ هَا دُقِ فَيُنْتِعِمُ لَكُونُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْمِ الْفَكَيْبِ وَالشَّهُ هَا وَقِ فَيُنْتِعِمُ لَا كُنْ تُكُولُولُ اللهُ عَلِيمِ الْفَكَيْبِ وَالشَّهُ وَاللهُ عَلَيْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْلِي اللهُ ا

مَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی حَمِّلُواالتَّوْرُدة جن کے انھوائی گئ تورات ثُمَّ لَمُ یَحْمِلُوْهَا پھرانھوں نے نہیں اُٹھایا اس کو کَمَثَلِ الْحَجَارِ (جِسے مثال ہے گدھی ) اس گدھے کی مثال ہے یَحْمِلُ اَسْفَارًا جو بوجھا ٹھا تا ہے کتابوں کا بِئس مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ بُری ہے اَسْفَارًا جو بوجھا ٹھا تا ہے کتابوں کا بِئس مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ بُری ہے مثال اس قوم کی گذبوا جھوں نے جھٹلایا بایت نہیں دیتا الْقَوْمَ الطّٰلِمِینَ کُلُ اللّٰهُ لَا یَسْفِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

شكتم أوليآء يله الله تعالى كروست مو مِن دُونِ النَّاسِ سب لوگول كے سوا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ تُوتِمنا كروموت كى إِنْ كُنْتُمُ صدِقِيْنَ الربوتم سي وَلَا يَتَمَنَّوْنَة اورينبيس تمناكري كموت كى أبَدًا مجمى بھى بما بسبباس كے كه قدّمَتْ أيدِيهِمُ جو آ كے بھيجا ہے ان کے ہاتھوں نے وَاللّٰهُ عَلِيْمُ إِللّٰهِ الظّٰلِمِينَ اور الله تعالى خوب جانتا ہے ظالمول كو قُلُ آيفرمادي إنَّ بِشُكُ الْمَوْتَ الَّذِي وه موت تَفِرُّ وْنَمِنْهُ بِهَا كُتِهُ وَبِسِ عَالِنَّهُ مُلْقِيْكُمُ لِيلِ بِ شک وہ ملنے والی ہے تم سے فَمَّ اللَّهُ وَنَ پُحرتم لوٹائے جاؤگے إلى عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالَمُ الغيب والشَّهاده كَل طرف فَينَبِّنُكُمُ بيل وه مص بتائ گا بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جُومٌ كُرتِ رب مو-

ماقب ل سے ربط:

پیچلے بیق کے آخر میں تھا وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ "اوراللّٰہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔" اللّٰہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جواللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس کے رسول کا تباع کریں گے۔ اور جولوگ اعراض کریں گے وہ محروم ہوجائیں گے جورات سے اعراض کیا ، آخری پیغیبر پر ایمان لانے سے اعراض تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوگئے۔

الله تعالى فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِینَ حَیِّلُوا التَّوْرِیةَ مثال ان لوگوں کی جن کوتورات اُ کھواوراس پر عمل کرنے کا کہا گیا کہاس کو مجھواوراس پر عمل کرو،

اس كانتحفظ كرو ثَمَةً لَهُ يَحْمِلُونُ هَا لَيُحرافعون نِهْ بِسِ أَثْهَا يِاس كُولِعِنَ اس يُمْلُ نَبِيل كيا، حفاظت كي ذمه وارى كونهيس نبهايا كَمَثَل الْجِارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا اسفار جمع ے سفو کی سفو کامعنی ہری کتاب معنی ہوگا اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اُٹھا تا ہے۔مولانا شبیر احمد عثانی دَحَمَلهُ اللّٰهُ فرماتے ہیں کہ یہودیر تورات کابو جھر کھا گیا تھااوروہ اس کے ذمہ دار تھہرائے گئے تھے لیکن اُنھوں نے اس کی تعلیمات و ہدایات کی کچھ پرواند کی نہاس کومحفوظ رکھااور نہاس کودل میں جگہوی اور نہاس یرعمل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل وانعام سے بہرہ ورہوئے۔ بلاشبہ تورات جس کے بیلوگ حامل بنائے گئے تھے حکمت و ہدایت کا ایک خزانہ تھا۔ گر جب ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہ اُٹھا یا تو ان کی مثال اس گدھے کی ہوگئی کہ جس برعلم وحکمت کی بچیاس کتا ہیں لا د دوتواس کو بوجھ میں دینے کے سواکوئی فائدہ نہیں۔ وہ توصرف ہری گھاس کی تلاش میں ہے۔اس کواس بات سے کوئی سرو کا رنہیں کہ میری پیٹھ پر ہیرے موتی لدے ہوئے ہیں یا منصیکر یاں اور پتھر۔اگرمحض اسی پرفخر کرنے لگے کہ دیکھومیری پیٹھ پرکیسی کیسی عمدہ اور قیمتی كتابين لدى موئى بين للهذامين بزاعالم مون توبياورزياده كدهاين موگا-

فرمایا بِشَی مَثَلُ انْقَوْعِ الَّذِیْنَ بُری ہے مثال اس قوم کی گذبو ایالیت الله جضوں نے جھٹلا یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو۔ جضوں نے اپنے آپ گدھے کی طرح بنایا اس کی مثال بہت بُری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا نے کا مطلب ہے کہ ان پرعمل نہیں کیا۔ یہود یوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا یا تو آج مسلمان بھی ان سے چھے نہیں بیں۔ یہ بھی اپنے عقیدے اور عمل سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جھٹلا تے ہیں۔ خواہشات کے چھے کی ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول سائن ایک کے مطابق خواہشات کے چھے کے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول سائن ایک کے مطابق

عقیدہ اور عمل نہ بنانا بھی کتاب وسنت کو جھٹلانا ہے۔ پھر غلط عقائد اور نظریات پر ڈٹ جانا اور ان کے خلاف قرآن وحدیث کی غلط تاویلیں کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا و الله کلایم نیمیں دیتا ظالم قوم کو۔ جولوگ ضد، و الله کلایم نیمیں دیتا ظالم قوم کو۔ جولوگ ضد، ہٹ دھرمی اور ناانصافی پر قائم رہیں انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت اُسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہود یوں نے کتاب اللہ سے اعراض کیا، اس کی تعلیمات اور ہدایات کی پروانہ کی پھر بھی اس کے مدعی مصے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور محبوب ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر ۱۸ میں ہے کہ کہا یہود یوں نے اور نصرانیوں نے کہ نہ آبناؤا اللہ و آیت نمبر ۱۸ میں ہے کہ کہا یہود یوں نے اور نصرانیوں نے کہ کہا یہود یوں اللہ و ایس کرتے پھریں ہم اللہ و آیت نمبر ۱۸ میں ہے کہ کہا یہود یوں الہٰذا ہم جو چاہیں کرتے پھریں ہم اللہ و آبیت کہ سے۔ پرکوئی الزام نہیں ہے۔

ہے قُلُ " آپ ان سے کہ دیں اِن کائٹ لکھ الدّار الاحزرۃ اگر ہے تھارے لیے آخرت کا گھر عِنْدَاللّٰہِ خَالِصَةً اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں خالص تھارے لیے مِن دُونِ النّاسِ ورسر ہے لوگوں کے سوا فَتَعَنُّو النّٰمَوْتَ اِن کُنْتُمُ طیدِقِیْنَ پی تم موت کی تمنا کرواگرتم ہے ہو۔ کیوں کہ تھارے اور اللّٰہ تعالیٰ کے درمیان صرف موت ہی حاکل ہے۔ لہٰذِ اجلدی موت کی تمنا کرواور اللّٰہ تعالیٰ سے مانگو کہ یااللہ! ہمیں جلدی موت و ہے تاکہ ہم جلدی جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا وَکُنْ یَتَسَنَّوْ اُلَٰ اَللہ! ہمیں جلدی موت کی ہرگز تمنا ہمی جھی بھی بِمَاقَدَ مَتْ اَیْدِیْھِمْ اس وجہ سے کہ جوان کے ہاتھوں نے تمنانہیں کریں گے۔ سے ان کو ایپ کرتو توں کا علم ہے لہٰذا ہموت کی تمنا بھی بھی نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ ہروفت موت کے لیے تیار ہے ہیں اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ ہروفت موت کے لیے تیار ہے ہیں افسی موت کی کوئی پروانہیں ہوتی۔

#### جنت كاطب الب موت سے سے سے درتا:

حضرت علی بڑائید کامشہور واقعہ ہے کہ تیروں کی بارش ہوری تھی اور نماز کا وقت ہو
گیا باوضو تھے۔ گھوڑ ہے سے چھلانگ لگا دی اور اپنی چا در بچھا کر نماز شروع کر دی۔ ان
کے بڑے بیٹے حضرت حسن بڑائید نے کہا ابا جی ! تیروں کی بارش ہور ہی ہے اور آپ نے
نماز شروع کر دی ہے۔ تو حضرت علی بڑائید نے فر ما یا لا فیتا لی آ بُول کے علی الْمَوْتِ
مسقط اَمْر سَقط عَلَیْهِ الْمَوْتُ "بیٹا تیرے باپ کوکوئی پر وانہیں ہے کہ وہ موت پر
گرے یا موت اس پر گرے۔ "بید حضرات توموت کو تلاش کر رہے تھے۔ موت ابنا کا م

حضرت حذیفہ بن بمان مٹاننے اس طرح زخمی ہوئے کہ نیز ہبدن کے ایک طرف لگا

اوردوسری طرف نکل گیا۔اورخون کے فوارے پھوٹ پڑے۔حضرت حذیفہ رہا ہوں۔ ساتھیوا کہا فُوز کے بِرِی الْکُغبیّة "کعبہ کے رب کوشم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ساتھیوا مجھے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ کے بیخے کی کوئی اُمیرنہیں ہے۔فرمایا میں توموت سے خوش ہور ہا ہوں آلاتی اُلاقی اُلاجی اوردوسرے ساتھیوں ہے۔ "

حضرت خالد بن ولید بڑا تھ ایران کے محافہ پر ایرانیوں کے خلاف لڑرہے سے
ایرانیوں کے جرنیل رستم بن فرخ زار نے بڑا وہم کی آمیز خط لکھا اور کہا کہ میں انسانی
ہدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے یہ خط لکھ رہا ہوں ۔ میں شمصیں کہتا ہوں کہ تم والی اپنے
گھروں کو چلے جاؤا پنے ان جو شیلے نوجوانوں کو نہ مرواؤ کسی کی ماں روئے گی ،کسی ک
یوی روئے گی ،کسی کے بچے بیٹم ہوں گے ۔ جاؤا پنی بھیڑ بکر یاں اور اُونٹ جاکر چراؤ۔
مضرت خالد بن ولید بڑا تھ نے جواب میں لکھا۔ فرما یا یا در کھو! فیان مقعی قوم ٹی میٹون
الْہُوْتَ " بے شک میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جوموت کواس طرح پند کرتی ہے
گہاؤی الْہُوْت الْمُوْت الْمُوْت کواس طرح پند کرتی ہوت کے انہوں کے بیسی کھی کھی کھی کھی کھی کو سے بوموت کواس طرح پند کرتی ہوت سے
سیمن ڈر تے۔

- فنا فی الله کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے جے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

رستم دھمکی وے کر چلا گیا۔اس کے بعد دوسرا جرنیل آیا، بامانِ ارمنی۔اس نے حضرت خالد بن ولید پرنافت سے کہاتم صارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ فرمایا میرے پاس صرف سات سوفوجی ہیں۔اس نے کہامیرے پاس تیرہ ہزارے زائدفوجی ہیں۔الہذاتم موت کے منہ

میں نہ آؤیہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید تا اُقد نے فرمایا آقاعظا آئت اُقد مُقاتِلٌ "توہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے یا لانے کے لیے "رتبلیغی ہے یا جنگ کرنے والا) کہنے لگالانے کے لیے آیا ہوں۔ گریہ بتاؤ کہمارے لیے پیچھے سے جنگ کرنے والا) کہنے لگالانے کے لیے آیا ہوں۔ گریہ بتاؤ کہمارے لیے پیچھے سے کمک کہاں سے آئے گی؟ کیوں کہ میرے لیے تو پیچھے سے مزید فون آئتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید بڑا تھ نے فرمایا آگا فی الگروش فیلا "زمین سے تو ہمارے لیے کمک نہیں آئے گی ہاں آسان سے مدد آئے گی۔ چنائی ہوئی۔ سات سونے تیرہ ہزار کو شکست فاش دی۔ کافروں کے ایک ہزار جنگ جو مارے گئے اور اور مرصرف سات مسلمان شہید ہوئے۔

جوجنت کاطالب ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ یہودی بھی موت کی تمنا نہیں کریں سے واللہ علیہ علیہ الظلیمین اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ ان سے ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ حدیث پاک بیل آ تا ہے کہ لو آن الْ یَہُود تَمَنَّوْا الْہُوت لَمَا تُوا وَیَرُوا مَقَاعِلَ هُمْ مِنَ النَّادِ "اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو فور أمر جاتے اور اپنا محکانا دوز نے میں دیکھ لیتے۔"

سورة البقره آيت نمبر ٩٦ ميل ۽ وَلَتَجِدَنَّهُ مُ اَحْدَقَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةِ "اورالبته ضرور پاؤ گئم ان لوگول كوزياده حريص لوگول سے زندگی پر "ليكن موت سے زيد تونبيس كتے ۔

والے شخص کی مثال اُس لومڑی کی ہے جس نے زمین کا قرض دینا تھا۔ جب زمین نے اس سے قرضہ مانگا تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی تا کہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہاں زمین قرض نہ مانگا تو وہ جہاں بھی جاتی زمین پر ہی ہوتی اور زمین اِس سے قرض مانگتی۔ قرض نہ مانگ سکے۔ مگروہ جہاں بھی جاتی زمین پر ہی ہوتی اور زمین اِس سے قرض مانگتی۔ لومڑی بھاگتے تھک ہار کرمرگئ مگرزمین سے باہر نہ نکل سکی اور زمین اُس سے برابر قرض کا مطالبہ کرتی رہی۔

#### موت کی تمن کرنے کی ممانعت:

توموت سے مفرنہیں ہے۔ ہاں! ایک مسلہ بچھ لیں کہ آنحضرت مل النا ایک مسلہ بچھ لیں کہ آنحضرت مل النا ایک مسلہ بچھ لیں کہ موت کے لیے دعا کرنا سی خابیں ہے (یعنی موت کی تمنا نہ کرے)۔ آنحضرت مل النا النا النہ کے النا النہ کوئی تکلیف بی جائے ، بیاری آجائے یا مال ضائع ہوجائے ، اولا دباتی نہ رہتو الی پریشانی سے نگ آکرموت نہیں، ما تکی چاہیے۔ ہاں اگر دین کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہوتو پھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ ہاں اگر دین کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہوتو پھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ کول کہ آپ مل النہ النہ النہ اللہ تھ ما کے اللہ کہ تا کی دنیا کی زندگی میں سے نگ آگے ہوجانے کہ دنیا کی زندگی میں سے بہتر ہوتو پھر موت عطا کر میں سے بہتر ہوتو پھر موت عطا کر میں سے بہتر ہوتو پھر موت عطا کر میں ہے۔ کے بہتر ہے تو بچھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو پھر موت عطا کر دے۔ "

توفر ما یا جس موت سے تم بھا گتے ہو وہ یقینا شمصیں ملنے والی ہے۔فر ما یا شُمَّ تُردُدُونَ اِلْی عٰلِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ کِیم تم لوٹائے جاو کے عالم الغیب والشہادہ کی طرف۔ اور سورة الم سجدہ آیت نمبر اا میں ہے قُلْ یَتُو فُلْکُو مُلْکُ الْمَوْتِ الَّذِی وَ کِلَ مِ مِنْ اِلْمَالِيَ اِلْمَالِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰه

موت دے گا جوتم پرمقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے جزا ہمزاکے لیے۔"

فَيُنَبِّ عُمُونَ بِينَ وَمُعْمِينَ بِتَاكَ كُلُ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ جَواعَالَ ثَم كُرتِ فَيُنَبِّ عُمُدُونَ بِينَ وَبِدَاعَالَ سِي وَفَى جِيرِ خَفَى بَينَ وَبِدَاعَالَ سِي اس كَي سَامِعَ بِينَ -سُورة عَلَى سِي وَفَى جِيرِ خَفَى بَينَ وَبِدَاعَالَ سِي اس كَي سَامِعَ بِينَ -سُورة عَلَى الله تعالى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَفَوْلَ الله وَفَوْلَ الله عَلَى الله الله وَفَوْلَ الله عَلَى الله وَفَوْدَ مُولَى الله وَفَوْدَ مُولَى الله وَمُودَ مُولَى الله وَمُولَى الله وَمُورَا إِلهُ وَالإِرا بِدَلادَ مِن الله وَمُودَ مُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُودَ مُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولَى الله وَمُولِي الله وَلَا الله وَمُولَى الله وَمُؤْلِمُ الله وَمُؤْلِمُ الله وَمُؤْلِمُ لِللهِ وَمُؤْلِمُ لِللهِ وَمُؤْلِمُ لِللهِ وَمُؤْلِمُ لِلْهُ وَمُؤْلِمُ لِلْهُ وَلِمُ لِللهِ وَمُؤْلِمُ لِلهُ وَلِمُ لِلْهُ وَلِمُ اللهُ وَمُؤْلِمُ لِلْهُ وَلِمُ لِلْهُ وَلِمُ لِلْهُ وَلِمُ لِلْهُ وَلِمُ لِلْهُ وَلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُولِمُ لِمُؤْلِمُ لَا مُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ

<del>-133</del>♦♦⊱₽+--

يَايَّهُ الْكِنْ الْمُنُوَّ الْحَالَةُ الْوُحِى لِلْصَّلْوَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعُةِ فَالْمَعُوْ اللهِ وَكُرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذُلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذُلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ وَالْمَكُونُ فَانْتَشِدُوا فِي الْمُكُونُ فَانْتَشِدُوا فِي الْمُكُونُ وَالله كَيْرُوا الله وَالله والله وا

آیگها الَّذِیْنَ امَنُوَ اسے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اِذَا نُودِی لِلصَّلُوةِ جب اذان دی جائے نماز کے لیے مِن یَّوْعِ الْجُمُعَةِ جمعہ کے دن فَاسْعَوْ الله فِی اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بین اس کی طرف و قریمی کو که ایسا اور چهور دیتے بین آپ کو که دا ہوا قُل آپ فرمادی ما عِندالله جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے خیر و وہ بہتر ہے مین الکہ فو کھیل سے وَمِنَ البِّجَارَةِ اور تجارت سے واللہ خیر الرزقین اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دیے والا ہے۔ ریط آیا سب:

اللہ تعالیٰ کارشاد ہے آئی اللہ نین امنی استوالی کارشاد ہے اللہ کارشاد ہے اللہ کارشاد ہے اللہ کارشاد ہے جب افران دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن۔
اس افران سے مراد وہ افران ہے کہ خطیب جب خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے تو اس افران سے مراد وہ افران ہے کہ خطیب جب خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہوکر جو افران دی جاتی ہے۔ کیوں کہ آنحضرت می نیٹھ کے نمانے میں اور حضرت ابو بکر دوافران دی جاتی ہے۔ کیوں کہ آنحضرت میں بہی بہلی افران تھی۔
پھر جب آبادی بڑھ کی تو حضرت عثمان دوائی دوائی نہ کے مقام زوراء پر پہلی افران دینے کا تھم دیا۔ اور دومری افران وہی قائم رہی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھتا تھا تو اس کے دینے کا تھم دیا۔ اور دومری افران وہی قائم رہی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھتا تھا تو اس کے دینے کا تھم دیا۔ اور دومری افران وہی قائم رہی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھتا تھا تو اس کے

#### فضيلت جمعت، :

جمعہ کے دن کو آمخصرت من شاہر نے سید الا یام فرمایا ہے۔ حضرت ابولبابہ بن عبد المندر بن شد سے روایت ہے کہ آمخصرت من شاہر کی نے فرمایا جمعہ کا دن اللہ تعالی کے فرد یک تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اور اللہ تعالی کے فرد یک جمعہ کے دن کی عظمت عید الفطر اور بقر عید سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس دن کی پانچ باتیں ہیں۔ اس دن اللہ تعالی نے آدم علی ہے کہ وقات دی اور اسی دن اللہ تعالی نے آدم علی ہے کہ وقات دی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس دن بندہ اللہ تعالی سے حرام چیز کے سواجو ما نگاہے اللہ تعالی ضرور قیامت قائم ہوگی۔ اس دن بندہ اللہ تعالی سے حرام چیز کے سواجو ما نگاہے اللہ تعالی ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ اور تمام مقرب فرشتے آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن عنایت فرماتے ہیں۔ اور تمام مقرب فرشتے آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن

ے ڈرتے رہتے ہیں۔اس وجہ ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آنی ہے۔ بیر دوایت ابن ماجہ میں ہے۔

اور بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت سال ٹٹالیکٹی نے فر مایا ہم (دنیامیں) بعد میں آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔اگر جدائل کتاب کوہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی ہے۔ پھریددن ( جمعہ کا ) ان پر فرض کیا گیا تھالیکن اُنھوں نے اس میں اختلاف کیا۔اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں ہماری رہنمائی فر مائی ( کہ ہم نے اس کوعبادت کے لیے منتخب کرلیا )۔ یہود ونصار یٰ این میں بھی ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے کل یعنی ہفتہ کواختیار کیا اور نصاریٰ نے اتو ارکو۔ اور آنحضرت ملافظ اليلم نے فر مايا جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کيوں کہ جمعہ واللے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمھارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور حضرت عبد الله بن عباس بن منتها ہے روایت ہے کہ آنحضرت مالینظالیہ تم نے فر مایا جس آ دمی نے بغیر کسی عذر کے جمعہ حصور دیاوہ ایس کتاب میں منافق لکھ دیاجا تا ہے جو بھی مٹائی نہیں جاتی۔ ہاں ا گر کوئی معقول عذر ہوتو الگ بات ہے ، پھرظہر کی نماز پڑھے گا۔عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔مریضوں اور مسافروں پر بھی فرض نہیں ہے۔

ا مام اعظم ابوحنیفہ در تاہیں ہے نز دیک جمہ کے لیے بیشرط ہے کہ وہ شہریا قصبہ یابڑا گاؤں ہوجس میں گلی کو چے بازار ہوں اور اس میں فیصلوں کے لیے قاضی یعنی مجسٹریٹ بیٹھتا ہو۔

جمعه کی ابتداء:

جعدی ابتداءاس طرح ہوئی کہ جب آنحضرت مال فالیا ہم ت کرے مدین طیب

تشریف لے گئے تو چنددن محلہ تباہیں تھہر ہے بی عمروبن عوف کے ہاں۔ سوموار، منگل،
بدھ، جعرات ۔ اور مسجد قبا کی بنیا در کھی جمعہ دالے دن ۔ وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے چل
پڑے ۔ بنوسالم بن عوف کے علاقہ میں پنچ تو جمعہ کی فرضیت کی بیآ یتیں نازل ہو تیں اور
آپ سائی تاریخ ہے ۔ یہ بڑھا یا اور وہاں مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد جمعہ ہے ۔ یہ
اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔

تو فر مایا اے ایمان والو! جب اذان دی جائے جمعہ والے دن نماز کے لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پِن دوڑ لگا دو الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی فوراً چل پڑو وَذَرٌ وَالنَّیْعَ اور شرید وفر وخت کوچھوڑ دو۔

اذانِ جمعہ کے بعد کن کن کامول کا کرنا جائز ہے اور کن کانہیں:

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے صرف خرید وفر وخت کا چھوڑ نامقصود نہیں ہے بلکہ جمعہ کی نماز کی تیاری کے لیے تمام کاموں کا چھوڑ دینامقصود ہے۔ چاہے کوئی شخص کھیتی بازی کرتا ہے، صنعت وحرفت کا کام کرتا ہے، ملازم ہے، تا جر ہے، دکان دار ہے، ہرکام کو چھوڑ کرم مجد میں آ جاؤا در خطبہ سنو، نماز پڑھو۔ جمعہ کی پہلی اذان ہوجانے کے بعد امام کے سلام پھیرنے تک ہروہ کام حرام ہوجا تا ہے جس کا تعلق جمعہ اور نماز کے ساتھ نہاں تک کہ جمعہ کی پہلی اذان ہوجانے کے بعد امام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کام حرام ہوجاتا ہے جس کا تعلق جمعہ اور نماز کے ساتھ نام کے ساتھ نکاح پڑھایا، ایجاب وقبول ہوا ہے، گواہ موجود ہیں۔ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ نکاح نہیں اور کام القرآن لائی بکرین العربی اور کام القرآن لائی بکرین العربی اور کام القرآن لائی بکرین العربی اور کام القرآن لائے انوی دیکھیے۔)

اذان کے بعد عسل کرسکتا ہے۔ کیوں کہ جمعہ کاعسل سنت ہے۔ جمعہ والے دن

عسل کرنا،خوشبولگانا،مسواک کرنا،حجامت بنوانا، ناخن تراشناسنت اعمال ہیں۔ان کی تا کیدآئی ہے۔خطیب اذان کے بعد مطالعہ کرسکتا ہے کہ اس کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے۔ ہاں جس کام کا تعلق جمعہ کے ساتھ نہیں ہے وہ سب حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ملی فالیا کے صدیتے اور طفیل ہے اس امت پر کرم فر مایا کہ تھوڑے ہے ونت کے لیے ہمیں یابند بنایا ہے۔ اذان سے لے کرامام کے سلام پھیرنے تک ۔ ورنہ بن اسرائیل کے لیے تو چوہیں تھنے عبادت کے سواہر کام ناجائز تھا سورج کے طلوع ہونے سے لے کرا گلے دن طلوع ہونے تک۔ اور جن لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی ان کواللہ تعالی نے بندروں اور خزیروں کی شکل میں تبدیل کردیا تھا۔ اور ہمارے لیے توصرف دو اڑھائی گھنٹے کی یابندی ہے۔لہذا جمعہ والے دن جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ مدیث یاک میں آتا ہے جو مخص جمعہ والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ٹواب ملے گا۔اس کے بعد جوآئے گا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گا اس کو دینے کی قربانی کا ثواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گااس کومرغی کےصدیے کا ثواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گا اس کوانڈے کےصدیے کا ثواب ملے گا۔ پھرامام ہاہرآ جا تا ہے خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر الہی سننے لگ جاتے ہیں۔ ·

علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں نماز فجر کے بعد ہی جمعہ کے لیے جانے والوں سے راستے بھر جاتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عبد لائلہ بن مسعود رہاتی جلدی جلدی جلدی جلدی جد کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ تین آ دمی پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ ایپ نفس کو ملامت کرنا شروع کردی اور کہا کہ اے نفس! میں دیکھا ہوں کہ آج تیرا درجہ

چوتھا ہو گیا ہے۔ لہذا جمعہ والے دن جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ اور اذان ہوجانے کے بعد تو ہروہ کام حرام ہوجا تا ہے۔ س کاتعلق جمعہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اذان اب سوال یہ ہے کہ کی مسجد میں اذان جلدی ہوجاتی ہے کئی میں تا خیر سے ۔ تواس

اب موال میہ ہے کہ کی جدیں ادائ جدی ہوجاں ہے گا ہیں تا ہیر کا جواب میہ ہے کہ مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے اس مسجد کی اذان مراد ہے۔

ذکری کوئی صرنہیں ہے۔ جتنا چاجیں اور جس وقت چاجیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔
ذکر کے لیے وضوبھی شرطنہیں ہے۔ وضوبو یا نہ ہو، کھٹر ہے کھٹر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو،
بیٹے بیٹے ذکر کرو، لیٹے ہوئے ذکر کرو، دن کو ذکر کرو، رات کو ذکر وکرو۔ بہتر ذکر لا اللہ الا
اللہ ہے۔ در و دنٹریف پڑھو، استعقار کرو۔ ذکر کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا
ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی

سکون حاصل ہوگا۔فلاح اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں ہے۔

### سشانِ زول:

اگلی آیت کریمہ کا شان زول ہیہ کہ آخصرت مان ٹالی کھڑے ہوکر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہے کہ اناج کا ایک قافلہ مدینہ طیبہ آپہنچا (مسجد نبوی کے قریب جب اس طرح کا قافلہ آتا تھا تو دف ہجا کراعلان ہوتا تھا کہ قافلہ آگیا ہے اناج وغیرہ فریدلو۔ ان دنوں میں اناج کی کمی بھی تھی ۔ جب اعلان سناتو) سب لوگ ادھر چلے گئے ۔ صرف بارہ آدی آپ مان تھا تی ہے ہیں رہ گئے (جن میں حضرت ابو بکر رہا تھے ، حضرت عمر بڑا تھ اور حضرت جابر رہا تھے ہی ہے ہا تی سارے چلے گئے ۔ اس وقت اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فر ماکر تنابی فر مائی ۔

حالت بیقی که اگر کسی کی نگسیر بھی پھوٹ پر تی تووہ اجازت لے کرجا تا تھا۔

قُلُ آپ فرمادی مَاعِنْدَاللهِ خَیْرٌ جوالله تعالی کے پاس ہوہ بہتر ہو فرز اللّہ فو کھیل سے وَمِنَ البّہ جَارَةِ اور تجارت سے ۔ نمازِ جعداور خطبہ جعد سننے مِن اللّہ فو کھیل سے جوثواب ملتا ہے اور الله تعالی کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے کھیل ، تجارت کی کیا حیثیت ہے وَاللّهُ خَیْرُ اللّٰزِقِیْنَ اور الله تعالی سب ہے بہتر روزی دینے والا ہے ۔ لہذارزق کے لیے پریثان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے دینے والا ہے ۔ لہذارزق کے لیے پریثان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے اور کام چھوڑنے کی ضرورت ہے۔

-334**>**881-



تفسير

سُورُلا المِنَافِقُولِيَ

(مکمل)



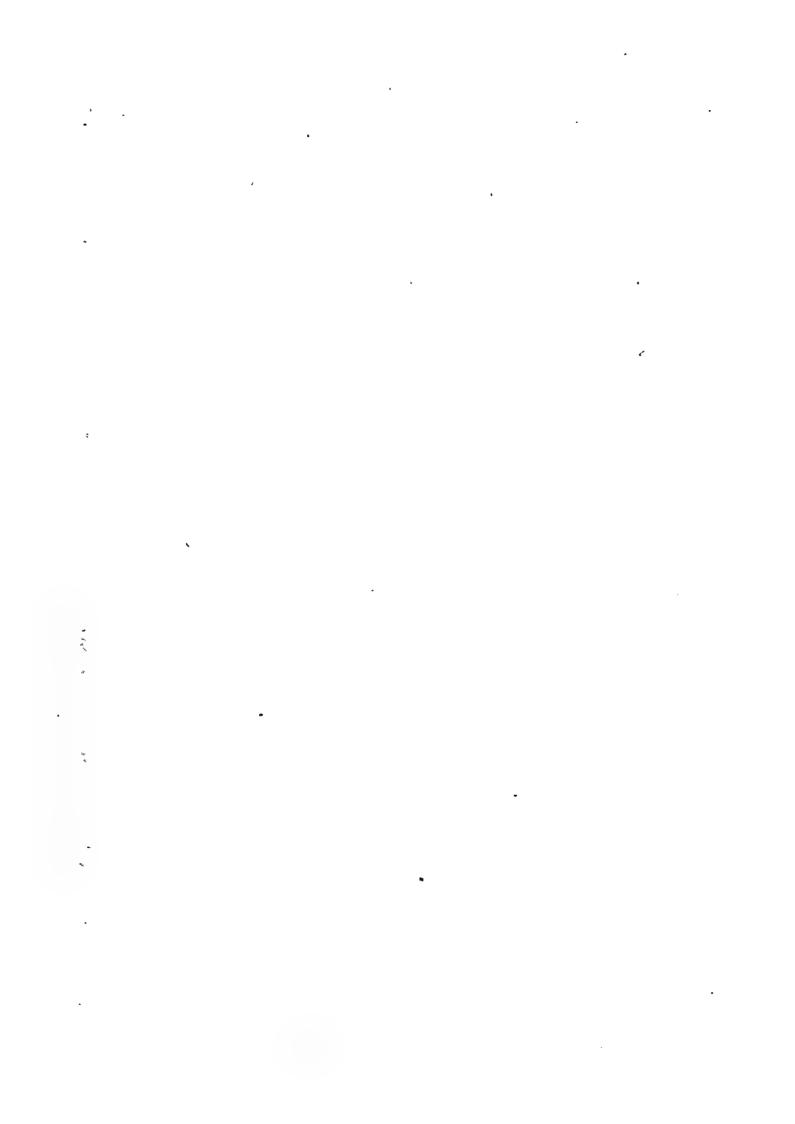

# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَكُ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْا تَشْهَلُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولَكُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنِ بُونَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ لَكُنِ أَنِهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ اللَّهُ يَعْمِلُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنْ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّالِهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِقُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُولُ إِنَّ اللَّهُ لَكُولُكُ أَنْ أَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ لِينَاكُ لَكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّ إِنْ فَأَوْا آينُمَا نَهُ مُرجَّنَةً فَصَلُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَاكَانُوا يَعْمَلُون ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ الْمُنُواتُمْ كَفُرُوا فَطَيِعَ عَلَى قُلُوْيِهِ عَرِفُهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَائِتُهُمْ تُغْفِيكُ آجْسَا مُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوْ إِنَّهُ مُعُ لِقُولِهِ مَ كَأَنَّهُ مُ خُشُبٌ مُسَنَّكُ أَنَّهُ مُ خُشُبُ مُسَنَّكُ أَنَّهُ يحسبون كُل صَيْعَة عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَدُوقُ فَاحْدَدُهُمْ قَالَاهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْفَكُونَ @ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ يَعَالُوا بِمُتَعَفِّوْرُلُكُمْ رَسُولُ الله لوو المؤوسك فرورايته م يصل ون وهُمُ مُستكليرون سَوَآءُ عَلَيْهِ مِ اسْتَغْفَرْت لَهُ مُ امْرِلُمْ تَسْتَغْفِرْلَهُ أَلَنْ يَغْفِر اللهُ لَهُ مَا إِنَّ اللهُ لَا يَعَلِّي كَالْقُومُ الْفُسِقِينَ ۞

اِذَاجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق قَالُوٰا تو کہتے ہیں مَشْهَدُ ہم گواہی دیتے ہیں اِنْكَ دَرُسُوْلَ اللهِ بِحِشَكَ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وَ الله يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانا ہے إِنَّكَ لَرَسُولَهُ بِ شُك آب الله تعالى كرسول بين وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور الشتعالى كواى ديتا ب إنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ بِعِثْكُ مِنافَقَ البته حجوث بولتے ہیں اِتَّخَذُ فَا اَیْمَانَهُمْ بنالیاہے اُنھوں نے اپن قسموں کو جُنَّةً وُ هَالَ فَصَدُّواعَنُ سَبِينِ اللهِ لِي روكة بي الله تعالى ك رائے سے اِنَّهُمْ بِ شُک بیلوگ سَآء بُراہے مَا گانُوْا يَعْمَلُونَ وه كام جوده كرتے ہيں ذلك باللَّهُ عَي بياس وجهت كهوه اَمَنُوا ايمان لائ ثُمَّ كَفَرُوا يَهِر أَنُعُول نَي كَفَر كَيا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ لِيس مبرلگادى كَنُ ال كراول ير فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لِيل وه تهيل مجھتے وَإِذَا اور جب رَأَيْتَهُمْ آبِ ان كو دِيكھتے ہيں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تَعِب مِن والتي بين آب كوان كوجود وإن يَّقُولُوْ اوراگروه بات كري كَ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ آپ سِي كَان كَى ا بات كو سَكَانَيْهُ مْ خُشُرِي مُسَنَّدَةً ﴿ اللَّهِ مِنْ كَهُ وَهُ لَكُرْ مِالِ بَيْنِ مُنِكَ لِكَانَى مُونَى يَحْسَبُونَ كُمَان كَرتِ بِن وه كُلَّ صَيْحَةٍ برَقَيْ كُو عَلَيْهِمْ الْخِ برخلاف هُمُ الْعَدُوُ يَهِى رَمْن بِي فَاحْذَرُهُمُ لِي آبِ ان سے بيس فَتَلَهُ مُ اللهُ الله تعالى أُلِيْ يَعِيرِ عَارِ إِن وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ اور جب كَهاجاتا بان سے تَعَالَوُا آوُ يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ جَمَّشُ طلب كرے تمارے ليے

رَسُولَ اللهِ اللهُ تَعَالَى كَارَسُولَ لَوَ وَارَّعِوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

اس سورت کا نام المنافقون ہے۔ منافقون کا لفظ پہلی ہی آیت کر یمہ میں موجود ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سورة کے دورکوع اور گیارہ آیتیں ہیں۔ یہ سورة مدینہ طیبہ میں نازل ہو پھی تھیں۔ اس کا مدینہ طیبہ میں نازل ہو پھی تھیں۔ اس کا نزول کے اعتبار سے ایک سو چارنمبر ہے۔ شانِ نزول کے بارے میں امام نسائی برئ سائل برئ سائل برئ سائل برئ سائل برئ سائل رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ جب کہ یہ واقعہ ہے۔ جو میں پیش آیا۔ جب کہ حافظ ابن کثیر برئ اسائل کی تحقیق یہ ہے کہ غزوہ مریسیع کا واقعہ ہے۔ جو ہجرت کے پانچویں سال شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ امام نسائی برئ سائل برئ سال شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ امام نسائی برئ سائل برئ سال شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ امام نسائی برئ سائل برئ سائل کے مہینے میں پیش آیا۔ امام نسائی برئ سائل برئ سائل برئ سائل برئ سائل برئ سائل برئ سائل ہو تا ہو سے کے۔

سٹانِ زول کاواقعیہ:

وا قعہ اس طرح پیش آیا کہ رات کے وقت چند منافق جمع تھے اور اُنھوں نے بیہ

خیال کیا کہ ماری باتیں کوئی نہیں س رہا۔ اُٹھول نے آپس میں باتیں کیں آنحضرت النفائيل کے خلاف، اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف۔ آنحضرت ما فالله المرتبع الله ويمهو جي ال كالبيث المنبيل بهرتا - مدينه يرقبضه كياء پھر مکہ پر قبضہ کیا ، پھرخیبر پر اور اب رومیوں کے خلاف لڑنا جا ہتا ہے۔ پھر کہنے سکتے سے ہاری علطی ہے کہ ہم نے ان کومکان دیئے ،خرچید یا اور ان کے ساتھ تعاون کیا۔عبداللہ بن أبي رئيس المنافقين نے كہا كه بيس سب سے زياده عزت والا مول اس ذليل يعنى آ محضرت سائن الله كومدينه سے تكالول كارحضرت زيد بن ارقم بناللہ نے ان كى بديا تيس سنیں اور اپنے بچا کے سامنے پیش کرویں۔ چیانے سے باتیں آنحضرت سالٹی آلیا کی خدمت میں پیش کر دیں۔آنحضرت مناشل کی استعمال کے عبداللہ بن اُنی کو بلا کر یو چھا کہ تونے یہ یا تنیں کی ہیں؟ تو اُس نے صاف انکار کردیا اور کہا کہ حضرت! وہ زیا نیں نہ جل جائمیں ،وہ ہونٹ نہ فنا ہو جائیں جوالی باتیں کریں ۔حضرت!اس کو کہو کہ گواہ پیش کرے۔قتمیں کھا کر آب من النوالييني كوخوب مطمئن كيا- أشخصرت مالانواليين في ان كي قسمول يراعتبار كيا-

بخاری شریف کی روایت ہے حضرت زید بڑاتھ فرماتے ہیں کہ آخصرت مالیٹی لیا ہے اس کی تصدیق کی اور مجھے جھٹلایا۔ یہاں تک کہ دوسرے صحابہ بھی اور میرے چپانے بھی مجھے کہا کہ احمق تونے کیسی بات کی ہے؟ آخصرت سالا فالیہ انے بھے جھوٹا کہا ہے اب مخصے ہا کہ احمق تونے کیسی بات کی ہے جھے بلا مخصرت سالا فالیہ انے کے گا؟ یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی اور آخصرت سالا فالیہ نے جھے بلا کرکہااے زید! اِنَّ اللّٰہ قَدُ صَدَقَت ہے منافقوں کی برائیوں کو ظام کردیا تا کہ سے مسلمان اللہ تعالی نے اس سورت کے ذریعے منافقوں کی برائیوں کو ظام کردیا تا کہ سے مسلمان ان نے نیک کیس۔

نف ق کی دوسیں:

فقہائے کرام ،محدثین عظام اورمفسرین کرام نیسی فرماتے ہیں نفاق کی دوشمیں ہیں۔ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسرانفاق عملی ہے۔

اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جودل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا یعنی اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں موثن ہول۔ یہ منافق کافر اور مشرک سے بھی برتر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی ہز ابھی سب سے زیادہ سخت ہوگ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرُ نِذِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النساء: ۱۳۵] اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرُ نِذِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النساء: ۱۳۵] "بی منافق دور رخ کے سب سے نیچ والے طبقے میں ہول گے۔ "جوسب سے زیادہ سر اوالاطبقہ ہے۔ "جوسب سے زیادہ سر اوالاطبقہ ہے۔

دوسرا نفاقی عملی ہے۔ عملی منافق اُسے کہتے ہیں کہ اس کے ول میں ایمان موجود ہوتا ہے۔ عملی منافق اللہ ہے۔ آنحضرت مانی ایک نفاق کی چار علامتیں ہوتا ہے۔ قرعمل منافق ہوگا جس میں ایک علامت ہوگی وہ ایک در ہے کا منافق ہوگا جس میں دو علامتیں ہوں گی وہ دو در جے کا منافق ہوگا جس میں تین علامتیں ہوں گی وہ تین درجوں کا منافق ہوگا جس میں تین علامتیں ہوں گی وہ تین درجوں کا منافق ہوگا اور جس میں چار علامتیں پائی گئیں تکان مُنافِقًا خَالِطًا "وہ پکا منافق ہوگا ہوں گی منافق ہوگا ہوں کی منافق ہوگا اور جس میں چار علامتیں پائی گئیں تکان مُنافِقًا خَالِطًا "وہ پکا منافق ہوگا ہوں کی منافق ہوگا ورجس میں جو کر محمد ہے دل سے سوچنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی

#### علامت ہمارے اندر تونہیں ہے۔ اگر ہے تو بہت بُری بات ہے۔ من فق کی عسلامت میں:

وه علامتين كيابين ؟ فرمايا إذًا حَدَّاتَ كُنَّ بُ تَجب بات كرتا بي توجهوت بولتا ہے۔" بیمنافق کی بہلی علامت ہے۔ جھوٹ کے کہتے ہیں؟ ہروہ بات جو واقعہ کے خلاف ہونثر یعت اُسے جھوٹ کہتی ہے۔اب ہمیں اینے گریپانوں میں تبھا نک کر دیکھنا عاہیے کہ ہم نے بھی زندگی میں جھوٹ تونہیں بولا۔اگر بولا ہے تو ہمیں اپنے آپ کوایک در ہے کا منافق مجھنا چاہیے۔ کیوں کہ آنحضرت سان ٹیالیٹم کافر مان بالکل حق اور سے ہے۔ منافق كى دوسرى علامت إذًا وعد آخلف جب وعده كرتا بتو خلاف ورزی کرتا ہے و إذا عَاهَلَ غَلَر اورجب معاہدہ کرتا ہے توغداری کرتا ہے۔وعدہ اورمعابدہ میں فرق ہے۔ جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ ہوتو وہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اور جماعتی شکل میں ہو یا قومی شکل میں ہو یا حکومتی سطح پر کسی ہے کوئی یات طے کی جائے تواس کومعاہدہ کہتے ہیں۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔آج اس وقت و نیا میں جاتی بھی حکومتیں ہیں ساری اس مدمیں ہیں الا ماشاء اللہ، کہان كاظامر يكه اور باطن يحهاور حالانكةر آن كريم من آتا ب إنَّ الْعَفد كَانَ مَسْتُولًا [بن اسرائیل: ١٣٨] وعدے كے بارے ميں سوال ہوگا۔ للبذاكس سے وعدہ كرو توسوج سمجھ کر کرو کہ میں اس کو بورا کر بھی سکوں گا کہ نہیں ۔اگر بورانہیں کر سکتے تو وعدہ کر و ہی نہیں ۔

منافق کی تیسری علامت اِذَا اوَ تُمِن خَانَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ [ بخاری، رقم: ۳۴] پھر امانت کی کئ تشمیں ہیں۔ علم بھی امانت

ہے۔اورعلمی خیانت یہ ہے کہ لوگوں کو سی بات نہیں بتلا تا غلط بات بتا تا ہے۔مشورہ بھی امانت ہے۔اورمشورے میں خیانت یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمھارے سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اُسے سی دائے دو۔ بات بھی امانت ہے۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدی مجلس میں اِدھراُدھرد کی کر بات کر ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات باہر کسی سے نہیں کرئی۔ مال بھی امانت ہے اور مائی خیانت یہ ہے کہ اس میں سے پھوٹر ج کرے یااس کو تبدیل کرے۔

منافق کی چوشی علامت ہے کہ اِخّا تھاضم فَجَوّ جب کس سے جھر تاہتو کا گالیاں دیتا ہے۔ یادر کھنا! آج کے معاشرے میں تو ہم نے منافق کو بھی چیچے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں کہ وہ تو جب اُڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے اور ہم تو ہنسی مذاق میں بھی گالیاں دیتا ہے اور ہم تو ہنسی مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے نیک لوگوں کی زبان سے سبحان الله نکلیا تھا ای طرح ہماری زبان سے گالیاں نکتی ہیں۔ چھوٹوں کو بردوں کو یہاں تک کہ گدھوں اور مرغیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آنحضرت مان شائی ہیں۔ آگر کسی بدیخت ہیں۔ تو آنحضرت مان ہیں جاتی ہیں تو وہ پیامنا فق ہے۔

کے علامتیں منافق کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔فرمایا
قراذاقائمو الیہ الصّاوة قائمو انحسالی [النماء: ۱۳۲] جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے
ہیں توستی کرتے ہیں۔ لہٰڈااگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہونے میں ستی کرتا ہے تو
اُسے بجھ لینا چاہیے کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ اور بھی فرمایا وَلَایَذُکُرُوْنَ اللّٰهَ اِلّٰلا مَنافق اللّٰہُ مِنافق کی علامت ہے۔ اور بھی فرمایا وَلَایَذُکُرُوْنَ اللّٰهَ اِلّٰلا مَنافق اللّٰہُ منافق اللّٰہُ منافق کی علامت ہے۔ اور بھی فرمایا وَلَایَذُکُرُوْنَ اللّٰهَ اِلّٰلا منافق اللّٰہُ منافق کی علامت ہے۔ اور بھی فرمایا وَلَایَذُکُرُوْنَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ منافق اللّٰہِ منافق اللّٰہِ منافق اللّٰہِ منافق اللّٰہِ منافق کی علامت ہے۔ اور بھی فرمایا وَلَای اللّٰہِ منافق اللّٰہِ اللّٰہِ منافق اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ منافق اللّٰہِ منافق اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

الله تعالی فرماتے ہیں إِذَاجَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ جب آتے ہیں آپ كے پال منافق تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہآ ہے ہے شک البتہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَ سُولَهُ اورالله تعالى جانا ہے كه بے شك آب الله تعالى كرسول ہیں۔ اتنی بات تو ان کی مھیک ہے اور باوجود اس کے والله یشهد إنَّ الْمُنْفِقِيْنَ الكذيون اورالله تعالى كواى ديتا ب كه ب شك منافق البته جمو في بين - كول كمان کی گواہی محض زبانی ہے ول سے منکر ہیں۔ نداللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے ہیں اور ند آپ سال النا الله كى رسالت يريقين ركھتے ہيں۔ وہ جو بچھ كهدر ہے ہيں زبان سے كهدر ب بين ان كے دلوں ميں كفر بھرا مواہ إِتَّ خَذُو الَّهُمَانَهُمْ جُنَّةً بناليا ہے أنهول نے ا پن قسموں کوڈھال ۔ الزام سے بیخے کے لیے تشمیں اُٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے بیہ بات نہیں کہی۔جیسا کہ سورہ تو بہ آیت نمبر سمے میں ہے یخلفون بالله ماقانوا وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اُٹھاتے ہیں کہ انھوں نے وہ بات نہیں کہی وَلَقَدُقَالُوْ الْكِلْمَةَ الْكُذِ وَالأَنْكُ بِيَحْقِيقَ أَنْهُولِ فِي كُلُّم كَفُركِها بِ-

اِنَّهُ مُ سَاءَمَا كَانُوْايَعْمَلُوْنَ بِحَثْمُ بِيلُوكَ بُرابٍ وه جُوكام كرتے ہيں۔منافقت اور جھوٹا ايمان اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کورو کنا پیسب بُرے کام ہیں۔

قرمایا ڈلِک بِالْهُ مُامَنُوا یہ جی حرکتیں اور خباشیں جوان ہے ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایمان لائے ظاہری طور پر یعنی زبان سے ایمان ظاہر کیا ۔ بُحَدَ کَفَرُ وَا پھر اُنھوں نے کفر کیا۔ دل سے کفر پراڑے رہے اس وجہ سے فَطْبِعَ عَلَی قُلُو بِهِ مُد پھر اُنھوں نے کفر کیا۔ دل سے کفر پراڑے رہے اس وجہ سے فَطْبِعَ عَلَی قُلُو بِهِ مُد پھر انگادی گئی ان کے دلوں پر ۔ لہذا اب ان کے دلوں ہیں ایمان داخل نہیں ہوگا کہ ان کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی فَهُ مُدُلِک یَفْقَهُونَ لِی وہ نہیں وہ ایمان کو اور شر بھلائی کو۔

چونکہ یہ لوگ آخرت سے بے فکر ہیں اور انجام سے بے خبر ہیں لہذاجہم ان کے موٹے تازے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں قراداً اَینکھٹ اور جب آ ب ان کو دکھتے ہیں۔ تعجب بلک ڈالتے ہیں آپ سی این ہوتا ہے کہ یہ جہم نظام ری ڈیل ڈول، وضع قطع بالکل ٹھیک ٹھاک ہود کچھ کرآ دی متاثر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے معزز ہیں گراندر سے گندے اور کہنے ہیں۔ قران یَقُولُوا اور اگر وہ بات کریں گے تو تشتیخ لِقَولِهِ اُس آپ سی گان کی بات کو کہ وہ بات اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن حقیقت سے خالی ہوتی ہے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن حقیقت سے خالی ہوتی ہے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن حقیقت سے خالی ہوتی ہے کا تھے نہ کہ گئے نہ کہ نہ گئے ہے گئے نہ کہ گئے نہ کہ گئے نہ کہ کہ تھوری ہیں گر بے جان ہیں۔ ہو جو دیس تو کہی چوڑی ہیں گر بے جان ہیں۔

کرتے ہیں وہ ہرنیج کواییۓ برخلاف۔ایمان اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت خوف ز دہ رہتے ہیں۔ یہاں تک کے شکر میں اگر کوئی گم شدہ جانور کے لیے آواز دیے پاکسی اور وجہ ہے آواز دی جاتی ہے تو سیجھتے ہیں کہ ہمارے اُو پر کوئی آفت آنے والی ہے مقعمة الْعَدُونَ يَهِى وَمَن بِينَ فَاحْذَرُهُمُ يَسِ آبِ النصح بَيْخ ربين - الن كي سي بات پراعمادنہ کریں فی کھے اللہ اللہ تعالی ان کوتباہ کرے دین حق سے دور جارہے ہیں آئی یُؤْ فَکُوٰنَ کرهر پھیرے جارہے ہیں ایمان ہے۔ دلیل قائم ہونے کے بعد پھر منافقول كى حماقت ديكھوكه وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ اورجب ان كماجاتا ب تَعَالَوُا آؤ معذرت كرلورسول الله صلى الله على الله عنه الل اللهِ مَخْشُن طلب كرے تمهارے ليے الله تعالى كا رسول الله تعالى سے لَةً وَا . رُ اُوسَهُمُ تو منكاتے ہيں اپنے سروں كو كمان سے معذرت كريں اپنی غلطيوں كا اعتراف كري وَرَانَتُهُ اورآب ان كود يكف بين يصدّون ركت بين اعراض كرتے ہيں معذرت كرنے كے ليے تيارنہيں ہيں وهُمْ هُسْتَكُبرُ وْنَ اور وہ تكبر كرنے دالے ہيں كہميں بخشش كى ضرورت نہيں ہے۔ منافقوں كے جومخلص مومن ، قرين رشته دار عظم أنهول في آنحضرت مل تفاليلي سے درخواست كى كه حضرت! بيتواحق ہیں لیکن اگرآ یہ ان بد بختوں کے لیے مغفرت ماتگیں شاید اللہ تعالی ان کومعاف کرد ہے اورایمان کی توفیق عطافر مادے۔آنحضرت سائٹظائیے ہم نے استغفار کا ارادہ فر مایا تو اہلہ تعالیٰ نے آپ صاَلِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُولَا كَاهِ فَرِ ما ديا۔

ارثادر بانی ہے سَوَآج عَلَيْهِ مُرابر ہان کے لیے اَسْتَخْفُرْتَ لَهُ مَ كَا آب ان کے لیے بخش طلب نہریں اَمْ لَمُ قَسْتَخْفِرْ لَهُمْ یَا بخشش طلب نہریں

اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمَّهُ مَ بَرِكُنْ بِي بَخْتُ گَاللهُ تَعَالَىٰ ان كوركوں كدان ميں ہدايت كى طلب نبيس ہو ايت كى طلب نبيس ہو ايت نبيس دينا الله لا يَعْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ بِي شَك الله تعالى مدايت نبيس دينا نافر مان قوم كور يه لوگ ضدى بين كھوٹے بين اور كفرے باہر نكانا نبيس چاہتے للمذاان كو بدايت نھيب نبيس ہو سكتى۔

#### هُمُ الكذين

هُمُ الَّذِيْنَ يَوْ الوَّ بَيْلَ يَقُولُوْنَ جُوكِتِ بَيْلَ الْمَنْفِقُوٰ اللهِ عَلَى مَنُ اللهِ عِنْدَرَسُولِ اللهِ جَواللهُ تَعَالَىٰ كَرسُولَ كَلَيْ اللهُ عَلَى مَنُ اللهِ عِنْدَرَسُولِ اللهِ جَوالله تَعَالَىٰ كَرسُولَ كَلَيْ اللهِ عَلَى مَنُ اللهِ عَنْدَرَسُولِ اللهِ عَنْدَرَسُولِ اللهِ عَنْدَرَسُولِ اللهِ اللهُ الله

مدينه منوره كي طرف تيخرجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا ضرورنكا لِے گازوروالااس میں سے الْأَذَلَ وليل كو وَيِلْوالْعِزَّةُ طالانكماللہ تعالیٰ بی كے ليے ے عزت وَلِرَسُولِهِ اوراس كے رسول كے ليے وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ اور ايمان والول كے ليے وَلْكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ اورليكن منافق لَايَعْلَمُوْنَ تہیں جانے یّایّهاالّذِینَ امنوًا اے وہ لوگوجوایمان لائے ہو لائله تُحدُ ن ن فافل كري شميس أموالكُم تمهارك مال وَلا آولادُكُم اور المنتممارى اولاد عَنْ ذِكْرِ اللهِ الله تعالى كَ ذَكرت وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ اورجس نے ایماکیا فَأُولَمِكَ هُمُ الْخُسِرُ وْنَ لِيسَ يَهِي لُوكَ بِين نَقْصَالَ أنهانے والے وَأَنْفِقُوا اور خرج كرو مِنْمَّا ال چيز ميل سے رَزَفُنْكُمْ جوہم نِتْ مس رزق دیا ہے مِنْ قَبْلِ پہلے اس سے اَنْ يَّاتِيَ كَهَ عَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَم مِين سَيْسَ الكَ كُومُوت فَيَقُولَ پس کے وہ رَبِّ اے میرے رب لُولآ اَخَرْتَنِی کول نہ مہلت دی آپ نے مجھے اِلیٓا جَلِقَرِیْبِ تھوڑی مدت فَاصَّدَقَ يس مين صدقه كرتا وَأَكُنُ اور موجاتا مين مِنَ الصَّلِحِيْنَ عَيُول میں سے وَلَنْ يُوَخِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اور ہر گرنہیں مہلت دے گا الله تعالی سی فس كو إِذَاجَاءاً جَلْهَا جب آجائ كااس كاوعده وَاللَّهُ خَبِيْنَ اوراللَّاتِعالَى خبرر کھتا ہے ہما ان کاموں کی تَعُمَلُوْنَ جُومَ کرتے ہو۔

اوپرے منافقوں کا ذکر چلا آرہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مُعَمُ الَّذِینَ ہے وبى لوَّ بين يَقُولُونَ جُوكِتِ بين لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ نَخْرَجَ كروتم ان يرجوالله تعالى كرسول كے ياس بيس حَتى يَنْفَضُّوا يہال تك كدوة تربتر ہو جائیں، ادھراُدھر بھاگ جائیں۔تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیول کر بخشے گا۔غزوہ بنومصطلق کے سفر میں ایک مہاجراور انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔مہاجر نے انصاری کی پشت برتھیر ماردیا۔مہاجرنے مدد کے لیےمہاجرین کوآواز دی اور انصاری نے مدد کے لیے انصار یوں کو آواز دی کہ پہنچو۔ آنحضرت ماہنا ایلی نے یہ باتیں سنیں تو فر مایا کہ بیتم نے کیا نو مانہ جاہلیت کی باتیں شروع کردی ہیں۔انھوں نے کہا کہ ایک مہاجر نے انصاری کوتھیڑ مارا ہے۔ آنحضرت مان ٹالیا پی نے فر مایا بس اے تم اس معاللے کوختم کردو۔عبداللہ بن اُبی رئیس المنافقین اور دوسرے منافقوں کوعلم ہوا تو کہنے کے بیسب تمھاری امداد کا نتیجہ ہے۔تم نے ان کوٹھکا نا دیا ،ان پر مال خرچ کرتے ہواس ليے تو نوبت يہاں تک بېنجى ہے كہ بيراب شمصيں مارنے لگ گئے ہيں \_لہذا آئندہ!ن ير خرج کرنا بند کر دو۔ بیسب إ دھراُ دھر بھاگ جائیں گے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اورفرمایا وَيِتْهِ خَزَآبِنُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اور الله تعالى بى كے ليے ہیں خزانے آ انوں اور زمین کے وَلٰکِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ اورليكن منافق نہيں سجھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق میں وو چیزیں نہیں ہوتیں ۔حسن خلق اور دین کی سمجھ۔ چنانچه اُنھوں نے بیسمجھا کہ مال ہمارے پاس ہے اور سدا ہمارے پاس ہی رہنا ہے لہذا مہاجرین پرخرج نہ کروتا کہ ہید مدینہ ہے منتشر ہوجا تیں ۔ان کواتنی سمجھ نہیں تھی کہ خزانے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔حقیقی مالک وہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے

اورجس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اس کے دینے میں بھی امتحان ہے اور ند دینے میں محص امتحان ہے اور دے کر واپس لے لینے میں بھی امتحان ہے۔ اگر منافقوں کو اتن سمجھ ہوتی تو وہ خرچ کرنے میں بخل نہ کرتے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں۔ جسمانی بھی اور مالی بھی۔ فاقے کائے۔ مگر پھر وہ وقت آیا کہ قیصرو کسری کے خزانے ان کے قدموں میں تھے۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب زکو قلینے والاکوئی نہیں ماتا تھا۔ تو فرمایا کیا منافقوں کو علم نہیں ہے کہ خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ۔

# من القسين كي خباثت:

آگی آیت کریمه میں اللہ تعالی نے منافقوں کی ایک خباشت کا ذکر فرما یا ہے۔ فرما یا یک فروف یکھوٹوں سے کہتے ہیں کہن ڈر جھندا آبی المدینیة اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف کی کھوٹو جن الا عَدِّ مِنْهَالْا ذَنَّ تو نکال دے گاز وروالا اس سے ذلیل کو۔ یہ بات رئیس المنافقین عبد اللہ بن اُبی نے کہی تھی کہ ہم باعزت لوگ ہیں ان ذلیل مہا جروں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے سن کی اور جا کر آنحضرت میں تھیں ہے کہ بات ایک صحابی نے سن کی اور جا کر آنحضرت میں اس منافق کی اس پر حضرت عمر روائٹ نے سے نکال دیں ہے۔ یہ بات ایک صحابی نے من کی اور جا کر آنحضرت ویں ہیں اس منافق کی گرون آتار دوں۔ آپ می الی الی منافق کی گرون آتار دوں۔ آپ می الی الی الی منافق کی گرون آتار دوں۔ آپ می الی کو پھوڑ دولوگ یہ پروپیکنڈہ نہ کریں کہ میں الی آئی الی اس منافق کی گوٹ کوٹ کوٹ کی کہ میں الی منافق کی گوٹ کوٹ کی کے میں اس منافق کی گوٹ کوٹ کرتا ہے۔ "اور یہ چیز اسلام کے داست میں رکاوٹ بن جائے گی۔

عبدالله بن أبي رئيس المنافقين كابياً كهاس كانام بهى عبدالله تقاوه مخلص مومن تقا-اس و حباس بأت كاعلم مواكه ميرے باپ نے بيد بات كهى ہوا ورحضرت عمر ياتات ك

اوپر بیان ہوا ہے کہ منافقوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی کے رسول اور اس کے ساتھیوں پرخرج نہ کرو۔اب اللہ تعالی مومنوں کوفر مارہے ہیں کہ منافقوں ،کافروں کوتو اپنے مالوں پر گھمنڈ ہے تعصین بیں ہونا چاہیے۔ارشاد باری تعالی ہے آیا الّذِنن المنوا این مالوں پر گھمنڈ ہے تعصین بیں ہونا چاہیے۔ارشاد باری تعالی ہے آیا الّذِنن المنوا اسے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آلائل ہے کھا الموائد کھ اللہ کا اللہ تعالی کے دہ کر سے ،نماز پڑھنے سے عفلت میں ڈالیں شمصین تمھارے مال اور نہ اولا داللہ تعالی کے ذکر سے ،نماز پڑھنے سے ،

ج کرنے ہے، ذکو ہ دینے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے ہے، بمیشداللہ اللہ کرنے سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعمارے ذمہ جو فرائض ہیں ان کے اوا کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنیں لیکن دیکھا ایسا ہی گیا ہے کہ لوگ جب ان چیزوں میں زیادہ منہمک ہوجاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی یادے فاقل ہوجاتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ یَنْ فَعْلَ ذٰلِکَ اور جوابیا کرے گا کہ مال اور اولا دکی وجہ سے فرائف کی اوا یکی میں کوتا ہی یَفْعَلُ ذٰلِکَ اور جوابیا کرے گا کہ مال اور اولا دکی وجہ سے فرائف کی اوا یکی میں کوتا ہی کرے گا فَاوَ لِبِکَ هُمُهُ النّٰہِ رُونَ لیس یہی لوگ ہیں نقصان اُٹھانے والے ۔ کیوں کہ جب آ دی نے دائی آخرت کو چھوڑ کرفانی دنیا کو اختیار کیا وہ نقصان ہی اُٹھائے گا۔ اور یارہ ۲۱ سورۃ طاآیت نمبر ۱۲۳ میں ہے وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَانَ لَهُ مَعِیْ شَدِّ فَانَ کَا وَو دور دور کی فراوانی کے باوجو در ندگی میں سکون نہیں ہوگا۔
ودولت کی فراوانی کے باوجو در ندگی میں سکون نہیں ہوگا۔

#### مال كافتت :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہرامت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ فرمایا میری
امت کا فتنہ مال ہے۔ ویکھ لولوگوں کا جوحال ہے کہ مال ودولت کی طلب میں سرگرداں
ہیں حدود شرع کا کوئی لحاظ نہیں ، جائز و ناجائز کی کوئی پروانہیں ہے ، حلال وحرام کی کوئی تمیز
نہیں ہے اور جائز ناجائز خواہشات میں لگار ہتے ہیں۔ ایسے لوگ نقصان اُٹھانے والے
ہیں۔ منافق تو ضرورت مندوں پر خرج کرنے ہے منع کرتے تھے اللہ تعالی ایمان والوں
سے فرمار ہے ہیں وائیفقو ایمن میارز و فرمات ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے کہ ہم نے جو
سمھیں رزق دیا ہے۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے کہ ہم نے جو
سمھیں مال دیا ہے اس میں سے خرج کرو۔ زکو قادا کرو، عشر نکالو، فطرانہ ادا کرواور نظی

صدقات بھی کرتے رہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے اِن فِی الْمَالِ حَقَّا سِوی النَّوْکُوٰۃ بِحِن اللَّوْکُوٰۃ بِحِن اللَّوْکُوٰۃ بِحِن اللَّوْکُوٰۃ بِحِن اللَّوْکُوٰۃ بِحِن اللَّوْکُوٰۃ بِحِن اللَّوٰکُوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے کنوں ہوتے ہیں۔ ذکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثلاً: ان کے عزیز رشتہ داروں کی شادیاں ہوں تو آکر پوچھتے ہیں کہ وہاں ہماری ذکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ بھائی! شمیک ہے اگر وہ مشتق ہے تو اس کو ذکوٰۃ لگ جائے گی مگر ذکوٰۃ آکے علاوہ دوسرا مال بھی تو تھارٹ پاس موجود ہے وہ کیوں نہیں دیتے۔ ذکوٰۃ پر ہی کیوں ٹرخاتے ہو۔ لیکن امام رازی بری شیوفر ماتے ہیں کہ چیز سے مرف مال مرازی بری کیوں ٹرخاتے ہو۔ لیکن امام رازی بری شیوفر ماتے ہیں کہ چیز سے مصرف مال مرازئیوں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور تو ت عطافر مائی ہے کہ علم ہے ، عقل ہے ، بدنی طافت ہے ،اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں خرج کرتے ہیں۔

مرنے گئے تو کہے کہ یہ مال فلال کے واسطے صدقہ ہے۔ حالال کہ وہ فلال وارث ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بی منظم نے فرمایا کہ جس آ دمی کے پاس مال ہے مگراس نے جم نہیں کیا ، زکو قا واجب تھی اوانہیں کی ۔ وہ آ دمی مرتے وقت دنیا میں واپس لوشنے کی آرز وکرے گا ایک آ دمی نے کہا ابن عباس بی منظم اللہ تعالیٰ ہے ڈرو کہ دنیا میں لوٹائے جانے کی درخواست تو کا فرکریں گے۔ حضرت ابن عباس بی منظم نے فرما یا کہ میں تھے قرآن سنا تا ہوں۔ پھر یہی آیت پڑھ کرسنائی وَانْفِقُواْ مِنْ مَّارَزَ فَانُحُدُ مِنْ قَبُلِ اَنْ يَالَٰقِ اَلَى مَنْ مِنْ الله الله الله الله الله الله وَالْوَلَ وَانْفِقُواْ مِنْ مَالُونَ وَانْتُواْ مِنْ مَالُونَ وَانْتُواْ مِنْ مَالُونَ وَانْفِقُواْ مِنْ مَالُونَ وَانْتُواْ مِنْ مَالُونَ وَانْتُواْ مِنْ مَالُونَ وَالْوَلَ وَ مِنْ وَالْوَلَ وَ ہِ کِیکُن بیدرخواست منظور انسیان ہوگی۔

اللہ تعالیٰ سی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ اَن یُوَ خِرَ الله اَفْسَا اور ہرگزمہلت نہیں دے گااللہ تعالیٰ سی نفس کو اِذَاجَاءَا جَلْهَا جب آجائے گااس کا وعدہ یعنی جب سی جان کا دنیا میں رہنے کا وقت جومقدر تھا پورا ہو گیا پھراس کوایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی وَالله خِیدُی ہِمَا اَنْعُمَا وَ وَالله خِیدُی ہِمَا اَنْ اَوْر جَر اَنْ کا موں کی جوتم کرتے ہو۔ تمارا ہرفعل اللہ تعالیٰ سے مطابق سز ااور جزا کے سخق ہوں گے۔

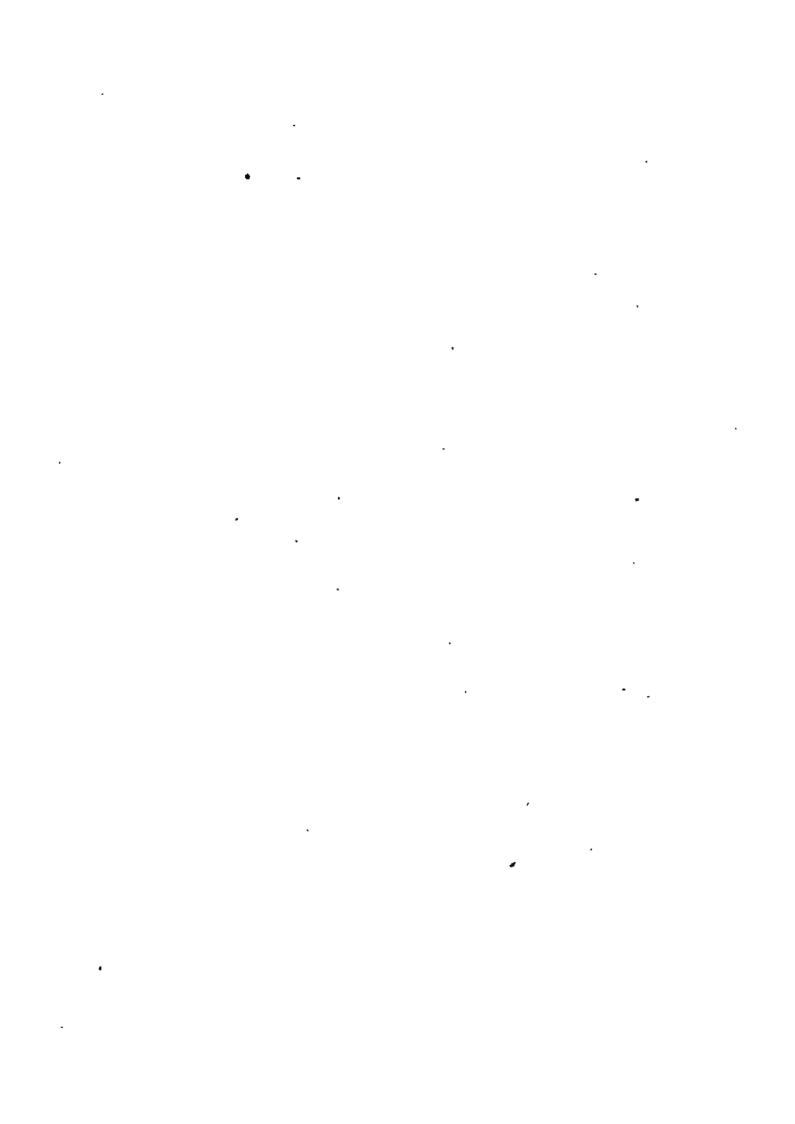

# بسن الله الخمالة مرابع

تفسير

سُورُلا النِّعَابُني

(مکمل)



• . -· • •

# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَيِّهُ الله مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْمُلْكُ وَ اللهُ مَا تَعْمَلُونَ مَكَافَّكُمْ فَيَ اللهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ فَيَ اللهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ فَيَ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ فَيَ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ فَيَ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُلْحَالُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُلْحَالُولُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مَا اللّ

وہ وہ ذات ہے خَلَقَكُمُ جس نے تم كو پيداكيا فَصِنْكُمْ لِسِ تم ميں سے بعض کافری کافرہیں قَمِنگھ اورتم میں سے بعض مُوْمِی مومن بين وَاللهُ اورالله تعالى بِمَا اس كارروائى كو تَعْمَلُوْنَ جو تم كرتے ہو بَصِيْر و يكف والا ب خَلقَ السَّمُوتِ الله فيدا كيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمين كو بِالْحَقِّ حَنْ كَساته وَ صَوَّرَكُمْ اورشمس صورت بخش فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ لِيل بهت الجهى صورت عطاکی تم کو وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ اوراس کی طرف لوٹنا ہے يَعْلَمُ وه جانتاہے مَا اس چیزکو فی السَّمُوٰتِ جوآسانوں میں ہے وَ الْأَرْضِ اورزمين ميں ہے وَيَعْلَمُ اوروہ جانتاہے مَا اس چيزكو تُسِرُّونَ جَس كُومُ جِهياتے ہو وَمَا اوراس چيزكو تَعُلْمُونَ جس كو تم ظاہر كرتے ہو وَاللّٰهُ اور اللّٰد تعالىٰ عَلَيْم عَلَيْم وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ بِذَاتِ الصَّدُورِ ولول كراز المَدْيَأْتِكُدُ كيانْبيل آئَى تَمَارِ \_ ياس مُبَوُّ اللَّذِينَ خَبرأُن لوكول كى كَفَرُوا جَضُول فِي كَفركيا مِنْ قَبْلُ الى سے پہلے فَذَاقُوا پس چکھا أنھوں نے وَبَالَ اَمْرِهِمْ این معاملے کا وبال وَلَهُمْ اوران کے لیے ہے عَذَابُ آلِیْمِ درد ناك عذاب ذلك بِأَنَّهُ بِياس لَي كه ب شك شان بي ع كَانَتُ تَّأْتِينِهِ مُ آ عَضَان كَيال رُسُلُهُمُ اللَّهُ الكَارسول بالبَيّناتِ

واضح دلائل کے روائل کے ماری فقائق اپس اُنھوں نے کہا اَبَشَر یَفدُونَنَا کیا بشر رہنمائی کریں گے ہماری فکفروا پس اُنھوں نے انکار کیا وَتَوَلَّوُا اوراعراض کیا قائمتَغْنی الله اوراللہ تعالی نے بھی بے پروائی کی وَالله غَنِی الله اوراللہ تعالی نے بھی بے پروائی کی وَالله غَنِی اوراللہ تعالی بے پروا ہے جینے تعریفوں والا ہے۔ وجہ ممی مورة:

اس سورت کا نام تغابن ہے۔ آگی آیات میں تغابن کا لفظ آئے گا۔ تغابن کا معنی ہے۔ ایک دوسرے کو نقصان بہنچانا۔ ہرآ دی کے لیے اللہ تعالی نے جنت میں ایک مقام بنایا ہے۔ مومنوں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں اور بنایا ہے۔ مومنوں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں اور کافروں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں۔ جوایم ن لائے گا وہ جنت میں جائے گا در جو کفر افتیار کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ان کی جنت دوزخ میں جوسیٹیں خالی ہوئی ہیں وہ اختیار کرے گا وہ دوزخ میں جوسیٹیں خالی ہوئی ہیں وہ کافروں کے دوسیٹیں خالی ہوئی ہیں وہ کا کی دوسیٹ اور گھر دوزخ میں تھا وہ کافرکول جائے گا دور کا کی جوسیٹ اور گھر دوزخ میں تھا وہ کافرکول جائے گا دور دور ہوں کول جائے گا۔ کو یا اس طرح ایک کافر کی جوسیٹ اور گھر جنت میں خالی ہوا وہ موسی کوئل جائے گا۔ کو یا اس طرح ایک کافر کی جوسیٹ اور گھر جنت میں خالی ہوا وہ موسی کوئل جائے گا۔ کو یا اس طرح ایک کوئے میں کوئے گا۔ کو یا اس طرح ایک کوئے میں کوئے گا۔ کو یا اس طرح ایک کوئے کوئے کائے کی کوئے کی کوئے کی گائے۔

قسيرير وال وجواب:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب انسان کی دفات ہوتی ہے اور اس کوقبر میں وفن کردیا جاتا ہے اور سوال جواب والے فرضتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من من ترارب کون ہے؟"مومن ہے تو جواب دیتا ہے دیتی الله "میرارب الله تعالی گئی "میران ہی کون ہے؟ "جواب دیتا ہے تیبی محصل کی ترین میں انہی کون ہے؟ "جواب دیتا ہے تیبی محصل کی ترین میں انہی کون ہے؟ "جواب دیتا ہے تیبی محصل کی ترین کی ت

محمس الناليم إلى "ما دِينُك "ترادين كياب؟ " دِيني الْإسلام "ميرادين اسلام ہے۔"اور کافر ہے تو جوابات میں ناکام ہوجاتا ہے۔ کہتا ہے مجھے کسی شے کاعلم نہیں ہے۔ بیفرشتے سوال جواب کر کے مطلے جاتے ہیں۔ دوسرے محکمہ کے فرشتے آجاتے بیں اور دوز خ کی طرف سے کھڑی کھولتے ہیں۔ نیک آ دی دیکھ کر تھبرا جا تا ہے کہ میں نے جوابات توضیح دیتے ہیں پھریہ آگ کے شعلے مجھے کیوں دکھائے جارہے ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی بند کر کے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ اس کی ہوائی اور خوشبوئیں اور لذتیں وہ محسوں کرتا ہے۔ الله تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ پہلی کھڑی جو کھولی تھی وہ بچھے یہ بتلانے کے لیے کھولی تھی کہ اگر تو مومن نہ ہوتا تو یہ تیرا ٹھاکا تا ہوتا۔ ایمان کی وجہ سے رب تعالی نے تھے بھالیا ہے۔ اور اگر کا فرمشرک ہے توسوال جواب والفرشة ابناكام كركے حلے جاتے ہيں اور دوسرے محكمے كفرشة آجاتے ہيں۔وہ ال کے لیے پہلے جنت کی کھٹر کی کھو لتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ مزے بن گئے۔جب وه اچھی طرح و مکھ لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو ایمان لا تا تو تیری میرجگہ ہونی تھی مگر ابنہیں ہے۔وہ کھڑی بند کر کے دوزخ کا دروازہ کھول ویاجاتا ہے۔توہرایک کے لیے رب تعالی نے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے اور دوزخ میں بھی بنائی ہے۔اب جس جگہ کوئی جانا جا ہے جا جائے۔

ال سورة كانام تغابن ہے۔ يه سورة مدين طيب ميں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ايک سوسات سورتيں نازل ہو چی تھيں۔ اس كا ايك سوآٹھ[۱۰۸] نمبر ہے۔ اس كے دوركوع اورا ٹھارہ آئيتيں ہيں۔

الشتعالى فرماتے ہيں يُسَيِّحُ بِلهِ ياكى بيان كرتى ہالشتعالى كى مافي

السَّمُوٰتِ وہ کُلُوق جو آسانوں میں ہے۔ آسانوں میں فرضے ہیں۔ چاند، سورج، سارے ہیں یا اور کُلُوق جس کو ہم نہیں جانے سب اللہ تعالیٰ کی یا کیزگی بیان کرتے ہیں وَ مَافِی الْاَرْضِ اور وہ کُلُوق جو زمین میں ہے۔ او پر نیچ سات زمینیں ہیں۔ ان میں بیشار کُلُوق ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی یا کیزگی بیان کرتے ہیں کَهُ الْهُلُکُ ای کے لیے ہماکہ ۔ سارے ملک کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، سارے ملک میں تصرف بھی ای کا ہے۔ خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ نے رقی برابر بھی کسی کونہیں دیئے وَلَهُ الْمُحْدُدُ اور اُسی کے لیے ہے تعریف کی کی کونہیں دیئے وَلَهُ الْمُحْدُدُ اور اُسی کے لیے ہے تعریف کی کونہیں اور تعریف کونہیں اللہ کا خالق اور تعریف کی ای کہ تعریف کی سے مرف وہی ہے۔ جو چاہ سوکر کے الکہ اور اُسی کے لیے ہے تعریف کی اور وہ ہم چیز پر قادر ہے۔ جو چاہ سوکر کے اس کوکوئی یو چھنہیں سکتا۔

# د یا نندسسرسوتی کاقسران کریم پراعست راض:

دنیا میں بڑے منہ بھٹ لوگ گزرے ہیں ، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوتے
رہیں گے۔ان منہ بھٹ لوگوں میں سے ایک آریا ساج کالیڈرد یا نندسرسوتی بھی تھا۔ بڑا
موذی قسم کا آدی تھا۔ اس نے قرآن کریم پر الجمد للہ سے لے کر والناس تک بڑے
اعتراض کے ہیں۔ اس کی کتاب کا نام ہے مستیارتھ پرکاش ۔ اس کتاب کا چودھوال
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آوریۃ او او سے معارار بچوری پر بھی قادر ہے، زنا پر بھی قادر ہے۔
کیوں کہ چوری اور زنا ہوئی تو ایک سے ہے (العیاذ باللہ تعالی ) اگر قادر نہیں ہے تو پھر سے آیت فلط ہوئی۔

اب دیکھوااس نے کیسی خباشت کی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے ہر باطل کی سرکو بی کے لیے تن والے کھڑے کے ہیں۔ چنانچہ بانی وارالعلوم دیو بندمولا نامحمہ قاسم نانوتو کی بخشید نے اس کی خوب سرکو بی کی ہے۔ حصرت کی بہت ساری علمی کتا ہیں ہیں۔ ایک کا نام انتصارالاسلام ہے ۔ اس میں حضرت نے جواب میں بڑا کچھ کھا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ تصی سمجھا تا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اے دیا نندسرسوتی تم کہتے ہو کہ کیارب ماتھ تصی سمجھا تا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اے دیا نندسرسوتی تم کہتے ہو کہ کیارب چوری پرقادر ہے؟ چوری ہوتی ہے فیر کی ملک میں۔ اگرکوئی ابنی چیز اُٹھا لے تواس کوکوئی چورنہیں کہتا ہے فیر کی ملک ثابت کرودولی کے ساتھ پھر ہم چوری ثابت کروی واجب الوجود ثابت کرو پہم کہیں گے کہ ہاں رب نے فیر کی ملک میں چوری کی ہے یا کرسکتا ہے۔ اور زنا کے لیے آلات درکار ہیں۔ تم پہلے رب تعالی کے لیے مردانہ آلات ثابت کروپھر ہم آگی بات کروپھر ہم آگی بات

تودنیا میں ایسے منہ بھٹ بھی گزرے ہیں جھوں نے رب تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو فرما یا وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کھو الّذِی خَلَقَکُمُ وہ وہی ذات ہے جس نے تصیں پیدا کیا ہے فَو نُکُمُ گافِی کی پھر بعض تم میں سے کافر ہیں قَ مِنْکُمُ مُنُومِی وَ مِنْ کُمُ مُلِی وَ مِنْ مِیں ہیں کافر ہیں وَمِنْکُمُ مُنْ مِیں ہیں کافر وں کی دنیا میں ہمیشہ اکثریت رہی ہے۔ مفرت آ دم عالیٰ ہے سے مومن ہیں۔ کافروں کی دنیا میں ہمیشہ اکثریت رہی ہے۔ حضرت آ دم عالیٰ ہے سے کر نوح عالیٰ ہی کے زمانے تک تو کان النّا اُس اُ مَنَةً وَّاحِدَةً اللّهِ مِن بِر مِنْ ہِی وَمِن پر مِنْ اللّهُ اللّهِ مِن بِر حضرت قوم نے کفروشرک کی اشاعت کی وہ نوح عالیٰ ہی توم تھی۔ سب سے پہلے جس قوم نے کفروشرک کی اشاعت کی وہ نوح عالیٰ ہی توم تھی۔ اور عرب کی زمین پر حضرت ابراہیم عالیٰ کا دین تھا۔ پہلا شخص جس نے دین کو بگاڑا عمر وبن کی بن قمع تھا۔ اس خبیث ابراہیم عالیٰ کا دین تھا۔ پہلا شخص جس نے دین کو بگاڑا عمر وبن کی بن قمع تھا۔ اس خبیث ابراہیم عالیٰ کا دین تھا۔ پہلا شخص جس نے دین کو بگاڑا عمر وبن کی بن قمع تھا۔ اس خبیث

نے دین میں فتور بیدا کیا۔غیراللہ کے نام پرجانور چھوڑ ہے۔

جیے تم نے گوجرانوالاشہر میں گائیں بازاروں میں گھومتی پھرتی دیکھی ہوں گی۔ یہ گائیں جاہل قشم کےلوگوں نے بیروں کے نام پر چھوڑی ہوئی ہیں۔لوگ ڈرکے مارے ان کو چھیڑتے نہیں۔ چاہے کسی کی ریڑھی سے پھل وغیرہ کھا جائیں۔اس کوعر بی میں سائبه کتے ہیں جس کا ذکر ساتویں یارے میں ہے ماجعل الله من بَحِيْرَةِ وَلَا سَآبِيةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ [ما كده:١٠٣] سائبه كامعني وه جانور جوغير الله ك تقرب کے لیے چھوڑ دیا جائے۔رب تعالی نے اس کا کوئی تھم نہیں دیا۔ آوَل مّن سَيَّتِ السَّوَائِبِ " يبلا وه آدمي جس فيرالله كنام پرجانور وقف كياوه عمروبن لحی تھا۔" میاخلاق میں اتنا گراہوا تھا کہ جاجیوں کے کندھوں پرسے جادریں اُٹھالیتا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے لائقی کے آ گے کنڈی لگائی ہوئی تھی جیسے مجھلیاں پکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے طواف کرتے وقت جس کے کندھے پراچھی جادرد مکھا کنڈی کے ساتھ اُڑالیتا۔ اگرکسی کو بتا چل جاتا تو کہتا اوہوغلطی ہوگئی ہے۔اوراگرکسی کو بتانہ چلتا تو اینے تھلے میں ڈال لیتا جواس نے اپنے پیچھے لئکا یا ہوا ہوتا تھا۔وہ ظالم عین طواف کے وقت بیکارروائی كرتا مكر اس كا مذهب مجى ونيا مين چل رہا ہے۔ حضرت ابراجيم مايشا، اور حضرت اساعیل ملایش سے لے کرعمر و بن تحی بن قمع کے دور تک عرب کے سارے لوگ سیحے مذہب ير تتھے۔ ہاقی علاقوں میں کفرتھا۔

توفر ما یا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھرتم میں سے بعض کافر بیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ اور اللہ تعالیٰ اس کارروائی کو جوتم کرتے ہود کھنے والا ہے۔ جو کمل تم کررہے ہووہ اس کی نگاہ میں ہے۔ ہر

چیزاس کی نگاہ میں ہے خلق السَّمٰوٰتِ اس نے پیداکیا آسانوں کو وَالْأَرْضَ اورز مین کو بائحق حق کے ساتھ۔ دنیا میں کوئی چیز بے مقصداور بے فائدہ ہیں ہے تو کیا خیال ہے تھارا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کو بے فائدہ پیدا کیا ہے ہر گزنہیں!اس کے پیدا کرنے والے نے وَصَوَّرَکُمْ صَمْصِ شَکلیں اور صورتیں دی ہیں فَاحْسَنَ صُهَ رَكُمْ لِي بهت الجهي صورتين تمصي عطاكين وَإِلَيْهِ الْمُصِينَ اوراسي كي طرف لوٹنا ہے۔ صُور صُور تُلُا کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوتم کوصور تیں دی ہیں وہ سب سے اچھی ہیں ۔انسان کی شکل کو دیکھو! کتے بلی اور گدھے کی شکل کو دیکھو ۔گھوڑ ہے اور دیگر۔ جانوروں کی شکلوں کو دیکھاو۔وہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے المجھی شکل<sup>\*</sup> انسان کودی ہے احسن تقویم ۔ ترکیب اور احسن صورت میں پیدافر مایا۔ انسان برصورت سے بدعبورت بھی ہوجیوان کے مقالبے میں اس کی ظاہری شکل اچھی ہے۔ اندر کا معاملہ علیحدہ ہے۔ حدیث یاک میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی ہول کے کہ شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں گی اور دل ان کے بھیٹریوں کی طرح ہوں گے۔ بیہ جو چورڈ اکو ہیں ،عز تنس لوٹے والے ہیں قبل کرنے والے ہیں اور جورشوت کے بغیر کا مہیں ا کرتے ان کے دل بھیڑ یوں سے بھی سخت ہیں۔ان میں کوئی ترس اور رحم نہیں ہے۔ اخبارات میں تم پڑھتے ہو گے کہ ڈکیتی کے دفت عورتیں منتیں کرتی ہیں قرآن اور خدا کا واسطہ دیتی ہیں مگران پر پچھانژنہیں ہوتا۔اُلٹا آ کے سے سخرے کرتے ہیں۔اور بھیٹریا س بلا کا نام ہے۔ توفر ما یا اللہ تعالیٰ نے شخصیں صورتیں دیں اور اچھی صورتیں دیں اور اس ک طرف تم نے لوٹا ہے۔سب نے لوٹ کررب تعالی کی طرف جانا ہے اور کوئی جگہیں ہے اس کو نہ بھولنا۔ پہلےرب تعالیٰ کی صفت خلق کا بیان تھا آگے صفت علم کا بیان ہے۔ فرمایا یعُلَمُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وہ جانا ہے اس چیز کو جو آسانوں میں ہے وَالْاَرْضِ اور جو پھکھ زمین میں ہے وَیعُلمُ مَا تُسِرُونَ اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو۔ جو تم آہتہ باتیں کرتے ہوان کو جانتا ہے وَمَا تَعُلِنُونَ اور اس کو بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وتم کھلے بندوں باتیں کرتے ہوان کو بھی جانتا ہے۔ بلکہ باتوں کی کیا بات ہے؟ وَاللّٰهُ عَالَیْتُ بِذَاتِ الصَّدُورِ اور اللّٰد تعالیٰ جانے والا ہے دلوں کے داز۔ ولوں میں جو نیک اور بدخیال آتے ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے اور جانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوادلوں کی بات کوکوئی نہیں جانتا۔

اس سے پچھلی سورت میں تم من چکے ہوکہ منافقوں نے آنحضرت مان ٹیالیا ہے خلاف با تیں کیں ۔ حضرت زید بن ارقم واللہ نے آنحضرت مان ٹیالیا ہے کہ ایک با تیں کی ہیں تو وہ منکر ہوگئے آخضرت مان ٹیالیا ہے منافقوں کو بلاکر پوچھا کہ تم نے ایسی با تیں کی ہیں تو وہ منکر ہوگئے اور کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی قتم ہے ہمارے تو فرشتوں کو بھی ان با توں کا علم نہیں ہے۔ قسمیں کھا گئے ۔ آخضرت مان ٹیالیا ہم صحالی پر ناراض ہوئے کہ تو نے خواہ مخواہ ان کے ذے ایسی با تیں لگائی ہیں ۔ آپ مان ٹیالیا ہم کے ان کی تصدیق کی اور صحالی کو جموٹا کہا۔ اللہ تعالیٰ ایسی با تیں لگائی ہیں ۔ آپ مان ٹیالیا ہم ہے جم کہا ہے جم کہا ہے اور منافق جموٹے ہیں ۔ اگر آخضرت مان ٹیالیا ہم دول کے راز جانے ہوتے تو بیدا قعہ بھی پیش نہ آتا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِیٰتُ بِذَاتِ الصَّدُورِ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔

فرمایا اَلَمْ یَانِیَکُمْ کیانہیں آئی تمھارے پاس نَبَوُ اللّذِیْنَکَفَرُ وَا خَبراُن لوگوں کی جضوں نے کفرکیا مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے تمھارے سے پہلے جو کا فربوئے

ہیں ان کی خبریں، ان کے حالات تمھارے یا س نہیں آئے؟ فَذَاقُوْ إِوَ بَالَ أَمْرِهِمْ پس چکھا اُنھوں نے اپنے معاملے کا وہال۔ دنیا میں جوسز ائیں ان پر نازل ہوئیں ان کی۔ خبرین تمهارے یاس نہیں پہنچیں ۔ بہت ساری قوموں کی سزاؤں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ کسی کواللہ تعالی نے یانی میں غرق کیا، کسی پر پھر برسائے، کسی پرزلزلہ آیا، کسی کوزمین میں دھنسادیا۔ بیتو دنیامیں سزاملی وَلَهُمْ عَذَابُ آلِیمُ اوران کے لیے عذاب ہے در دناک۔ دنیا کی سزا کے علاوہ عذاب قبر میں ہوگا،حشر میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا۔ دنیا میں ان کو کیوں سزائیں ہوئیں اور آخرت میں عذابِ الیم کیوں ہوگا؟ فرمایا ولك بانة بياس لي كدب شك شان يه كد كانت تأنيه مرسلهم آئ عصان کے یاس ان کےرسول بائیتات واضح والک لے کر فقائو الی کہا اُن كافرول نے اَبَدَه يَه مُدُونَا كيابشرر بنمائى كريں كے بمارى \_كافروں كانظريه بيتھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہدایت مطلوب ہوتی تو فرشتوں کو پیغیبر بنا کر ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ بیبشر ہوکر ہاری رہنمائی کرتے ہیں فگفروا پس اُنھوں نے انکار کیا نبی ک نبوت کا کہ بشر نبی ہیں ہوسکتا۔ ہم تھے ہی مانے کے لیے تیار نہیں ہے۔

## حضور صالبنواليه تم كى كبث ريت:

تفسیرروح المعانی اور زرقانی اور عالمگیری میں بیمسلد لکھا ہے کہ اگر کمی شخص سے بید پوچھا جائے کہ آنحضرت من شخالی ہے متعلق تم کیا کہتے ہو کہ انسانوں میں سے شے، جنات میں سے شے، عربی شخے یا عجمی شخے؟ کمی مخلوق میں سے شخے؟ فقال "پی جنات میں سے شخے، عربی جنات کی میں نہیں جانتا یک گفر وہ کا فرہے۔ "کیوں دین کے ضروری اس نے کہا لا آئدی میں نہیں جانتا یک گفر وہ کا فرہے۔ "کیوں دین کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے بیعقیدہ بھی ہے کہ مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ ہمرے بینجبر

حضرت محمد رسول الله مل الله الله عليه أوم مليله كى اولاد ميس سے بين ،بشر بين ،عربي بين -وه کیوں کہتاہے میں ہیں جانا۔ تمام نبی بشریتے، انسان متھے، آدمی متھے۔ رب تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کا مقام عطافر ما یا جس ہے وہ عام انسانوں سے بلند ترین ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے پیغیبروں کی بشریت کا انکار کیا تو کافر ہو گئے کہ ہماری رہنمائی كے ليے اللہ تعالى نے بشر بھیج ہیں ۔ تومسكلہ آب نے روح المعانی وغيرہ كے حوالے سے سمجھ لیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ مان فالیا پھر تھے یا جن تھے ،عربی تھے یا تجمی ، تو وہ کا فر ہوجا تا ہے۔ اور یہاں تو اُلٹی گنگا ہے کہ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی بشرنہیں ہے۔ میں ساری عوام کے بارے میں بدگمانی نہیں کر تاعوام تو سادے ہیں (ان کے )مولوی ان کے غلط ذہن بناتے ہیں۔عوام کونرمی کے ساتھ سمجھاؤ کہ بیہ عقائد ضروری اور بنیا دی ہیں ۔صرف مولوی کے ذمہ تڑپنانہیں ہے تھھا رائجی فریضہ ہے۔مولوی نے توا بن جگہ تڑ پنا ہے تم بھی جتنا قرآن پڑھو گھر جا کرسناؤاور تمجھاؤعور توں کواور بچوں کو-توفر مایا اُنھوں نے کہا کیا بشرہمیں ہدایت دیں مے؟ پش اُنھوں نے کفر کیا وَتَوَلُّوا اور أنهول في اعراض كيا، مندمور لياحق سے \_توحيد كو أنهول في نه مانا ، رسالت كا انكار كرديا ، قيامت كوتسليم نبيس كيا ، وفي كونبيس مانا كدوفي كوئى چيزنبيس ب قَ الْسَنَعُنَى الله الدراللدتعالي بي يرواب ووتوجماح تبيل ب- عماج تومخلوق بكم روٹھ جائے تو دوسرے اس کومنانے کے لیے جاتے ہیں بعنی مان جاؤتسلیم کرلو۔رب تعالی تومنکروں کے پیچے ہیں جاتا ہے وہ مستغنی ہے والله عَنِی حَمِید اور الله تعالی بے پرواہے تعریفوں والاہے۔



### زُعُمُ الَّذِينَ كُفَرُوا أَنْ

لن يُبعثُوا قُلْ بلي ورين لَتُبعثُن ثُمَّ لَتُنتِونَ بِهَاعِمِلْنُمْ وذلك على الله يَستُرُ فَامِنُوْ إِياللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذَيَّ انْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ خِبِيْنُ يُومُ يَجْمُعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلك يَوْمُ التَّعَالِمُن وَمَن يُّوْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِكًا يَكُفِّرُ عَنْهُ سَيّاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَغْتِهَا الْأَهُارُ خل يْنَ فِيْهَا آيَكُ الْخُلْكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ وَالَّذِينَ كُفَّهُ وَا وَكُنَّ بُوْا بِإِيْلِيْنَآ أُولَلِكَ أَصْلِحُبُ النَّالِخِلِدِيْنَ فِيهَا وَيِشَ يَيْجُ الْمُصِيْرُةُ مِمَّ أَصَابَ مِنْ مُصِيْبِ فِي إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤُمِنُ بِاللهِ يَهُدِ قَلْمُ لا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْهُ وَأَطِيعُوا الله واطِيعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تُولَيْنَمُ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْعُ الْمِينُ ۞ اللهُ لِآلِلهُ إِلَّاهُو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ زَعَمَ الَّذِينَ وعوىٰ كرتے ہيں وہ لوگ كَفَرُ وَا جنھوں نے كفر كيا أَنْ تَنْ يُبْعَثُوا كدوه مركز نهين أنهائ جائيل ك قُل اك میرے رب کی تَشَبْعَثَنَ تُم ضروراً نھائے جاؤگے ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَ پھر مصص بتلايا جائے گا بِمَاعَمِلْتُهُ جُومُلُ ثُمْ نَے کے وَذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ اوربيالله تعالى يرآسان ہے فامِنواباللهِ يس ايمان لاؤتم الله تعالى

ي وَرَسُولِهِ اوراس كرسول ير (مَالَّالِيَالِم) وَالنَّوْرِالَّذِينَ اوراس نورير أَنْزَلْنَا جُوبُم نِي نَازَل كِيا وَاللَّهُ اوراللَّدتَعَالَى بِمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الل چیزے تَعْمَلُوْنَ جُوتُم كرتے ہو خبیر خبرر كھنے والاہے يَوْمَ جس دن یَجْمَعُکُم جمع کرے گاتم کو لِیَوْمِ الْجَمْع جمع ہونے کے ون ذُلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ يدِن الرجيت كاون ہے وَمَن يُّوْمِن بِاللهِ اورجو تخف ايمان لا يا الله تعالى پر وَيَعْمَلُ صَالِحًا اور تمل كيا الجِها يُتَكَفِّرُ عَنْهُ معاف كروم كاالله تعالى اس سے ستاته اس كى برائيال وَيُدُخِلُهُ اورداخل كرے كااس كو جَنْتِ باغول ميں تَجْرى بهت بين مِنْ تَحْتِهَا ` ال كيني الأنْهار نهري خلدين فيها ربيل كان مين أبدًا ميشه ذلك الفَوْزُ الْعَظِيْمُ يه برى كامياني وَالَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جنفول في كفركيا وَكَذَّبُوا اور حَمِيْلا يا بِالْيِيَّا مارى آيتول كو أوليْكَ أَصْحُبُ التَّارِ يَهِي لُوكُ بِينَ دوزخ والے خلدین فیھا ہمیشہ رہیں گے اس میں وہش المصیر اور بہت بُری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی مآآ اَصَابَ نہیں چہنچی مِنْ مُّصِيْبَةٍ كُولَى مصيبت إلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَّرَ الله تعالَىٰ كَمَّمَ سے وَ مَنْ اوروه تخص يُّؤُمِنُ بِاللهِ جوايمان ركھتا ہے الله تعالى پر يَهْدِ قَلْبَهُ رَبْهُما فَي كُرتا ہے اس كے دل كى وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهِ اور الله تعالى

الله تعالی فرماتے ہیں زَعَمَ الّذِینَ کَفَرُ وَ الله عَولی کرتے ہیں وہ لوگ جمعوں نے کفر کیا، کیا وعوی کرتے ہیں اَن تَن یُبَعَمُوٰ اِ کہ وہ ہرگز نہیں اُشھائے جا کیں گے۔ قریش مکہ بڑے شدو مدے ساتھ بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے قال مَن یُن نی اُبِطَاع وَ هِن رَعِیهُ [یلین : ۲۸] "کون دُره کرے گالله یوں کو حالانکہ وہ پوسیدہ ہو چکی ہول گی۔ عاذا اِمِدُنا وَکُنَا تُرَابًا وَلِی رَحِیهُ ہُوں کی۔ عاذا اِمِدُنا وَکُنَا تُرَابًا وَلِی رَحِیهُ ہُوں کی۔ عاذا اِمِدُنا وَکُنَا تُرَابًا وَلِی رَحِی ہُوں کی۔ عاذا اِمِدُنا وَکُنَا تُرَابًا وَلِی رَحِی ہُوں کی۔ عاذا اِمِدُنا وَکُنَا تُرَابًا وَلِی رَحِی ہُوں کی۔ عاذا اُمِدُنا وَکُنَا تُرَابًا وَلِی کے مُن یہ لوٹ کرآ نا تو بہت بعید ہے۔ "اور سورہ سجدہ آ بیت نہر والی ہے عاذا اَمْ لَنَا فِی اَلاَ وَمِن مَا مِن ہُوں کی مَا مِن ہُوں کی ہُوں کی ہُوں کی ہوں گی ہوں گی ہوں کی ہوں کی ہون کی ہون کی ہون کے میں کے اور ہوجا کی گے دیوں میں کیا ہم نئی پیدائش عالی ہونے کے میکر تھے۔ میں بیدا کے جا کیں گے۔ " تو مشرکین مکہ دوبارہ وزیرہ ہونے کے میکر تھے۔ میں بیدا کیے جا کیں گے۔ " تو مشرکین مکہ دوبارہ وزیرہ ہونے کے میکر تھے۔ میں بیدا کیے جا کیں گے۔ " تو مشرکین مکہ دوبارہ وزیرہ ہونے کے میکر تھے۔ میں بیدا کے جا کیں گے۔ " تو مشرکین مکہ دوبارہ وزیرہ ہونے کے میکر تھے۔

توفر ما یا اس نور پر ایمان لا و اس کے پروگرام کو اپناؤ۔ ایمان اور کفر ، توحید اور شرک ، تق اور باطل کا فرق معلوم ہوجائے گا وَاللّٰهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ اور اللّٰہ تعالیٰ اس جرتم کرتے ہو خرر کھتا ہے ۔ تھا را ہر کام الله تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ قیامت والے دن ہر شے تمھا رے سامنے آجائے گی یو م یک جمع کی دن ہر شے تمھا رے سامنے آجائے گی یو م یک جمع کی دن ہوئے کے دن ۔ اگلے پی پھلے اس دن سارے جمع ہوں گے۔ سورہ واقعہ یارہ نمبر ۲۷ میں ہے اِنَّ الْاَقَدِیْنَ وَ اللّٰ خِرِیْنَ ﷺ نَمَ جَمعُ وَمُونَ اِلیٰ وَی سورہ واقعہ یارہ نمبر ۲۷ میں ہے اِنَّ الْاَقَدِیْنَ وَ اللّٰ خِرِیْنَ ﷺ نَمَ جَمع کے جائیں گا ایک مقررہ دن کے دعدے پر۔ "اور سورہ ہود آیت نمبر ۱۰۳ میں ہے ذالے یَوْمُ مَّ جُمنُوعُونَ مُنْ اِنْ مُعْرَده دن کے دعدے پر۔ "اور سورہ ہود آیت نمبر ۱۰۳ میں ہے ذالے یَوْمُ مَّ جُمنُوعُونَ مُنْ اِنْ کُلُونِ مُنْ اِنْ کُلُونِ مُنْ اِنْ کُلُونِ مُنْ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ مُنْ اِنْ کُلُونِ مُنْ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ مِنْ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ مِنْ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ مِنْ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ مِنْ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ کُلُونُ مُنْ کُلُونُ کُلُو

لَهُ النَّاسُ وَذُلِكَ يَوْمُ مَّهُ هُوْدُ "بِهِ ايك دن ہے جس ميں لوگ اکٹھ کے جائيں گاور يدن ہے دن ہے کہ جس ميں حاضری ہوگی۔ "تو محشر والے دن ميدانِ محشر ميں سب الجلے بجھلے جمع ہوں گے ذٰلِكَ يَوُمُ التَّغَابُنِ بيدن ہار جيت كا دن ہوبگا۔ اس دن بعض لوگ ہار جائيں گے۔ امام بيضاوى بمئاميد وغيرہ اس كی تفسير اس جائيں گے۔ امام بيضاوى بمئاميد وغيرہ اس كی تفسير اس طرح كرتے ہيں كہ اللّٰہ تعالىٰ نے ہرآ دمی کے ليے ایک مقام جنت ميں بنایا ہے اور ایک مقام دوز خ ميں بنایا ہے اور ایک مقام دوز خ ميں بنایا ہے۔ مومنوں نے ليے بھی دود و ایک ان اور کا فرون کے ليے بھی دود و ایک ان لائے گا وہ جنت ميں جائے گا اور جو كفر اختيار كرے گا وہ دوز خ ميں جائے گا در جو كفر اختيار كرے گا وہ دوز خ ميں جائے گا مور کو موان خان ہوں گی وہ ایک دوسرے کوئل جائيں گی۔ تواس طرح وہ ہار جيت كا دن ہوگا۔ مومن جيت جائے گا كا فر ہارجائے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ مَنْ يُوْمِنُ بِاللهِ اور جو خص ايمان لا يا الله تعالی پر وَيَعْمَلُ صَالِحًا اور عمل كيا اچھا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيّاتِهِ معاف كرد كا الله تعالی الله ساس كی برائياں ۔ اس كی كوتا ہيوں سے الله تعالی درگز رفر مائے گا۔ ايمان اور نیکی سے صغيرہ گناہ و يہ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں ۔ آنحضرت مائی الله الله علی كہ وضوا یک علی معاف ہوتے رہتے ہیں ۔ آنحضرت مائی الله الله علی الله وضوا یک نیک عمل ہے جس كی وجہ سے انسان كی بہت ہی كوتا ہیاں معاف ہوجاتی ہیں ۔ مثلاً: جب كوئى آدمی وضوكی نیت سے ہاتھ دھوتا ہے تو اس كے ہاتھوں كے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔ جب منہ دھوتا ہے تو منه كی خطائي معاف ہوجاتی ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس نے ہائوں دھوتا ہے تو اس نے ہائوں دھوتا ہے تو اس نے ہائوں دھوتا ہے تو اس نے ہائے کی دھوتا ہے تو منه كی خطائي معاف ہوجاتی ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس نے ہیں معاف ہوجاتی ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس نے ہائے ہوجاتی ہوجاتی ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو منه كی خطائي کہ محاف ہوجاتا ہے۔ انسان تمام صغیرہ گناہوں سے پاك ہوجاتا ہے۔ انسان تمام صغیرہ گناہوں سے پاك ہوجاتا ہے۔

سورة بهودآيت نمبر ١١٣ ميل ۽ إنَّ الْحَسَنْتِ يَدْهِبْنَ السَّيِّاتِ "ب شك

انسان کی نیکیاں اس کی بُرائیوں کو مٹاتی ہیں۔ "مجد کی طرف آنے سے ایک ایک قدم پر
دس دس دین نیکیاں ملتی ہیں ، ایک ایک صغیرہ گناہ جھڑ جاتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند ہوجاتا
ہے۔ اور حضرت عثمان رفائد سے روایت ہے کہ آنحضرت مان فیائی ہے نے فرمایا من قتی قتی قتی قتی فی فی آئی ایک جس میں کہ وہ در کعت نماز
تو قتی آقی فی فی فی اس میں کہ وہ دل سے بات نہ کرتا ہو ( یعنی خود خیالات نہ لائے ) تو اس کے برحی اس حال میں کہ وہ دل سے بات نہ کرتا ہو ( یعنی خود خیالات نہ لائے ) تو اس کے لیے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے ہو بھے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔

توفر ما یا معاف کردے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں وید خِلْهُ جَنْتِ

تَجْرِیٰ مِنْ تَحْیِهَا الْاَنْهُ رَ اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچ

نہریں خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا رہیں گے ان میں ہمیشہ بھی وہاں سے نکا لے ہیں جائیں

گے اور نہ ہی وہاں کی نعتیں کم ہوں گی ڈلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ یہی ہے بڑی کا میابی جس

کونصیب ہوجائے کہ جہم سے نی جائے اور جنت میں بینی جائے۔ اس سے بڑی کوئی

کامیا نی نہیں ہے۔

اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِینَ کَفَرُوا اوروہ لوگ جنھوں نے تفرکیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کونہیں مانا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، قیامت کا انکار و کَذَبُو اللّٰیٰ یَا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا، مجزات کوجادہ کہا اور آیت آضح بُ النّادِ یہی لوگ ہیں دوزخ والے خلیدین فیھا ہمیشہ رہیں کے دوزخ میں۔ کا فرمشرک کو کبی دوزخ سے مہائی نصیب نہیں ہوگی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ویش انسَصِیٰر وربہت بڑی جگہ ہوئ کہ جہاں نہ وربہت بڑی جگہ ہوئے کہ جہاں نہ دور بہت بڑی جگہ ہوئے کے ۔ اس سے بڑی جگہ اور کوئی نہیں ہوگئی کہ جہاں نہ

مرناہےاور نہ زندگی ہے۔

آگاللہ تعالیٰ کے یہ بات سمجائی ہے کہ دکا الخیف دب تعالیٰ کے تم کے بغیر نہیں اللہ تعالیٰ اور دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ تکالیف کو دور کرنے کے لیے شرک میں مبتلا ہو کر ایٹ آپ کو جہنی نہ بناؤ ۔ تکلیف آئی بھی اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہاور جاتی بھی اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے اور جاتی بھی اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے۔ فرمایا مآآ مساب مِن تھے میں بیٹی کوئی مصیب مگر اللہ تعالیٰ کے تھم سے ، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وَمَن یُتُوْ مِن بِاللهِ بِعَدِ قَلْبَهُ جُو مُر اللہ تعالیٰ کے تھم سے ، اللہ تعالیٰ کر تا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ۔ وہ مصیب کو تقین اللہ و افا الیہ داجعوں وہ جزع فزع نہیں کرتا ۔ اس کو لیے بیتین ہوتا ہے کہ دکھ سکھ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ یقین والی دیتا ہے کہ دکھ سکھ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ یقین داللہ دیتا ہے کہ جو مصیب آئی اسے کوئی نہیں سکتا اور جونہیں آئی اسے کوئی مسلمانیس کرسکتا ۔ لہذا جھے جو تکلیف پہنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عین علم اور حکمت کے مطابق مسلمانیس کرسکتا ۔ لہذا جھے جو تکلیف پہنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عین علم اور حکمت کے مطابق مسلمانیس کرسکتا ۔ لہذا جھے جو تکلیف پہنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عین علم اور حکمت کے مطابق مسلمانیس کرسکتا ۔ لہذا جھے جو تکلیف پہنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عین علم اور حکمت کے مطابق

اورلفظ یقد کو مینی، مجبول بھی پڑھا گیاہے۔ پھرمطلب ہوگا کہ جوفض ایمان رکھتا ہے۔ اور جوفض کے معلی میں اللہ تعالی پراس کا دل سکون اور اطمینان پکڑتا ہے۔ اور جوفض کے معلی میں اللہ تعالی پر ایمان نہیں رکھتا اس کا دل ہمیشہ خلفشار میں رہتا ہے اور اس کے دل میں طرح کے وسوسے آتے ہیں واللہ بھی شکی و علیت اور اللہ تعالی ہر چیز کوجائے والا مرح کے وسوسے آتے ہیں واللہ بھی شکی و علیت اور اللہ تعالی ہر چیز کوجائے والا ہے۔ انسان کی ہر حالت اس کے سامنے ہے دکھی ہو یاسکھی۔

آگاللدتعالی نے نجات کا راستہ بیان فر مایا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے وَ اَطِیْعُوا اللهُ وَ اَطِیْعُوا اللهُ اللهُ وَ اَطِیْعُوا اللهُ اللهُ وَ اَطِیْعُوا اللهُ اللهُ وَ اَوراطاعت کرواللہ تعالی کی اوراطاعت کرورسول (مَا اللهُ اللهُ وَ اَطِیْعُوا اللهُ اللهُ وَ اَوراطاعت کرواللہ تعالی کی اوراطاعت کرورسول (مَا اللهُ اللهُ وَ اَطِیْعُوا اللهُ اللهُ وَ اَللهُ وَ اَللهُ وَ اَللهُ وَ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّ

اس میں تمصاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نجات اور فلاح کارستہ یہی ہے اللہ تعالی ك احكامات يرعمل كرواور رسول ما التي كي سنت كوابناؤ فيان تَوَيَّيْهُم بس الرحم اعراض کرو گے ،منہ موڑ و محے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اس کے رسول کی اطاعت سے فَاتَّمَاعَلَى رَسُوْلِنَالْبَلْغُ الْمُهِينُ لِي يخته بات جمار عرسول كي دمه بنجادينا ب کول کر پیمبر کی ڈمہداری اتن ہے کہوہ اللہ تعالی کا پیغام اللہ تعالی کی مخلوق تک پہنچا دے \_منوانا پغیبر کے ذمہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو بدرسول کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی پنجبر سے میسوال ہوگا کہ بیجہنم میں کیوں گئتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۱۹ میں ے قَلَا تُنتَلَعَنْ أَصْحُبِ الْجَحِيْمِ "اورآب سے سوال نہيں كيا جائے گا دوز خيول ك بارے میں۔ كرآب مان اللہ اللہ اللہ ایت و كرجنت میں كول بيل بہجايا، كيول كربيات كى ذمددارى نبيس ہے۔ بدايت دينا آپ مان اللي كا اختيار ميں نبيس تھا۔ پیغیبر کے ذمہ اللہ تعالی کے احکام پہنچا دینا ہے جونہیں مانیں گےرب تعالی خودان ے نمٹ لے گا۔ پیغیر کی تبلیغ کیا ہے؟ اس میں سرفہرست اللہ تعالی کی توحید ہے، اللہ تعالی کی وحدانیت کاسبق ہے۔

يَايَّهُ الْكِنِنُ الْمُنْوَالِ مِنْ اَذُواجِكُمُ وَاوْلُوكُمْ عَدُوالُالُمُ عَلَا اللهُ عَفُولُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُو

اورخرج كرو خَيْرًا لِإنْفُسِكُمْ بِيتْمَارَ لِي بَهِرَ مِ وَمَنْ يُوْقَ اور جَوبِ إليا كيا شُخَ نَفْيه الْبِيْفُ كَيْلُ سِ فَاُولَلْهِ كَمْ مَا الْمُفْلِحُوْنَ لِيل بَهِى لوگ بيل كامياب بونے والے اِن تَقْرِضُواللّه الرُمْ قرض دو گاللّه تعالی کو قَرْضَا حَنَا قرض حسن يَظْمِعُهُ لَكُمْ الرّمْ قرض دو گالله تعالی کو قرْضَا حَنَا قرض حسن يَظْمِعُهُ لَكُمْ وَاللّهُ وَهُ ذَكُمْ اور بخش دے گاتم کو وَاللّهُ شَکُورٌ حَلِيْمٌ اور اللّه تعالی قدر دان اور حوصلے والا ہے علم الْفَيْدِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَمُ الْفَيْدِينَ وَبِردست ہے وَاللّهُ مَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَيْرِينَ وَبِردست ہے وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا ا

#### ربطِآيات:

کل کے سبق میں یہ بیان ہواتھا کہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کے تکم کے بغیر نہیں آتی۔ تو مصیبت کی وجہ بھی بیوی بن جاتی ہے اور بھی مصیبت کا سب اولا دہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آئی اللّذی آمنی آ اسے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اِنَ مِن الله تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آئی اللّذی آمنی آ اسے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اِنَ مِن ازْ وَاجِنکُهُ وَاوَلا دِ مِن اللّهِ مِن عَلَیْ مُن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بی فرماتے ہیں کہ بی آیا تا حضرت عوف بن مالک آشجی بی بی ہے جس سے جباد پر جانے کا ارادہ عوف بن مال دار اور کشیر الاولاد تھے۔ جب یہ جباد پر جانے کا ارادہ کرتے توان کے اہل وعیال رونے لگ جاتے کہ میں کس کے حوالے کرتے ہو؟ پس ان کی بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں ایک آخوشر سے بھر ان کے بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں ایک کے بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں ایک کے بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں ایک کے بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئحضرت میں ایک کے بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئے کے میں سے کہ بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئے کے میں سے کہ بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئے کے میں سے کہ بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئے کے میں سے کہ بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہر جاتے۔ بالآخر اُنھوں نے آئے کے کہ بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہو جاتے۔ بالآخر اُنھوں کے آئے کہ بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہو جاتے۔ بالآخر اُنھوں کے آئے کہ بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہو بھوں کے ان کے بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہو بھوں کے ان کے بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہو بھوں کے ان کے بھر کی بھر آتا ، فرم ہو جاتے اور تھی ہو بھوں کے ان کے بھر کی بھر آتا ، فرم ہو جاتے دور کے بھر کی بھر کی ہو بھوں کے بھر کی ہو بھر کی ہو

شکایت کی کہ جھے اہل وعیال کی طرفہ ، سے بی خسارہ ہے اور اس وجہ سے وہ ہوی بچوں پر سے نئی کرتے ۔ تو اللہ تعالی نے بیآیات نازل فرما کر بتایا کہ جمعاری بیو بوں اور اولا دمیں سے بعض تمھارے دشمن ہیں بیس تم ان سے بچتے زمو۔ ان کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں رکاوٹ نہ بننے دواور ان کے شرسے بچتے رمو۔

بسااوقات آدمی بیوی بچول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرجاتا ہے۔خوشی کمی کے موقع پراکٹر لوگ بیوی بچول کی وجہ سے خدارسول کی نافر مانی کرتے ہیں اور ناجائز رسومات اور خرافات میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ ناچاہے ہوئے بھی ان کی خواہش پر بینڈ باہے منگواتے ہیں، رنڈ یال نچواتے ہیں، بھائڈ بلاکر دولت اُڑاتے ہیں اور بعض اوقات ان کی وجہ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ قرابت داری کے حقوق ادائیس کرتے ۔اور بسا اوقات بیوی بچول کی وجہ سے والدین کی نافر مان ہوجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات اوقات بیوی بچول کی وجہ سے والدین کی نافر مان ہوجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہان کے شرسے بچو، خدارسول کی اطاعت نہ بچوڑ و۔اگرتم ان کی وجہ سے خدا رسول کی نافر مان ہوجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات رسول کی نافر مانی کرو گے تو یہ سے تھار سے دشمن ہیں اور شمیس جہنم میں لے جا کیں گے تم اس سے برہیز کرو۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس فائن سے بی میں روایت ہے کہ مکہ مرمہ میں پھولوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے ججرت کا ارادہ کیا کہ آخمضرت مان الیا ہے ہی کہ دین کی معرفت ماصل کریں ، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور ہجرت کا تواب حاصل کریں ۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور ہجرت کا تواب حاصل کریں ۔ لیکن ان کے بیوی بچوں نے ان کونہ جانے دیا ۔ پھر جب بید حضرات ہجرت کر کے آئے شے کے آخمضرت مان اُنھوں نے دین میں بڑی فقاہت حاصل کریا ہے اور بیدیرے آنے کی وجہ سے محروم ہو اُنھوں نے دین میں بڑی فقاہت حاصل کریا ہے اور بیدیریں آنے کی وجہ سے محروم ہو

گئے۔ تو انھوں نے بیوی پچوں کوسزا دینے کا ادادہ کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں اور مومنوں کو آگاہ کیا کہ بعض تھاری بیویاں اور بعض تھاری اولا دہماری دشمن معانی کروگ ہے فاخذ رُوھنڈ ان سے بچتے رہو وَ اِنْ تَعْفُوا اور اگرتم معانی کروگ و تَصْفَعُوا اور درگز رکروگ و تَعْفِرُ وَ اور بخش دو گئو فَانَ الله غَفُورُ دَجِیدً پس بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہر بان ہے۔ کیوں کہ انھوں نے جان بوجھ کر عداوت نہیں کی لہذاتم ان سے درگز رکرواور عفو سے کام لوکیوں کہ اللہ تعالی بھی بخشنے والا مہر بان ہے۔ بیوی بچوں کے ماتھ نرمی کا سلوک کرواور ان کے شرسے بچتے رہو۔

فرمایا اِنّما آمُوالُکُدُ وَاَوْلَادُکُدُ فِنْنَهُ بِهِ اِنْمَا آمُوالُکُدُ وَاَوْلَادُکُدُ فِنْنَهُ بِهِ اِنْ الله وجاتا ہے۔

اولاد آزمائش ہیں۔ ان کی وجہ سے بسا اوقات آدمی حرام کمائی میں ببتلا ہوجاتا ہے۔

الله حرام کمائی سے الله تعالیٰ فے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا معصیت میں اولاد کی بات نہیں مائی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی لا یا جائے گا پھر ان چاہیے کہا جائے گا کہ تیری نیکیاں تیرے عیال نے کھائی ہیں یعنی ان کی وجہ سے تباہ ہوگئ اسے کہا جائے گا کہ تیری نیکیاں تیرے عیال سندہ سالطاعات "انسان کے بال ہیں۔ بررگانِ دین فرماتے ہیں العیال سندہ سالطاعات "انسان کے بال بی جی نیکوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔ کو کھا جاتا ہے ای طرح ہوئ نیکیوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔

### مال اوراولاد كافتنه:

حضرت عبدالله بن مسعود بن الله على كمالله تعالى نے مال اوراولا دكوفت قرار و يا كہ الله تعالى نے مال اوراولا دكوفت قرار و يا كہ الله الله من ال

حضرت اشعث بن قیس وٹائنڈ فرماتے ہیں کہ میں کندہ قبیلے کے وفد میں آئندسرت میں ٹائنڈ آپیلے کے فد میں ماضر ہوا۔ آپ ساٹٹ آپیلی نے مجھ سے پوچھا کہ محماری کوئی اولاد بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں! اب آتے ہوئے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے کاش کہ اس کے بجائے کوئی درندہ ہی ہوتا میری توم کی حفاظت کے لیے۔ آپ ساٹٹ آپیلی نے فرما یا ایسا نہ کہوان میں آئکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انقال کرجا عیں تواجر ہے۔ پھر فرما یا ہاں ہی بن جاتے ہیں۔

بہر حال مال اولاد کے فتنے سے بیخے کی کوشش کرنی چاہیے وَاللَّهُ عِنْدَهَ اَجُرَّ عَظِیْمٌ اور الله تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ مال اولاد کا حال بیان کرنے کے بعد

الله تعالى في مومنول كوبدايت فرمانى ب فَاقَتْهُو اللهُ مَااسْتَطَعْتُمْ يَس وُروتم الله تعالیٰ ہے جس قدرتم طاقت رکھتے ہو۔اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے بچو۔ کفر،شرک، نفاق کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں ایک اشکال ہاس کو سمجھ لیں۔ اشکال یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ڈرواللہ تعالی ہے جس قدرتم میں طاقت ہے۔ اور سور ہ آل عمران آیت تمبر ١٠٢ من فرمايا يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقْتِه "اعان والودُروتُم الله تعالی سے جیسا کہ ڈرنے کاحق ہے۔" توبہ ظاہر دونوں آیتوں کا آپس میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ توبعض مفسرین حضرات توبیفر ماتے ہیں کہاس آیت کریمہ سے سورہ آل عمران والی آیت منسوخ ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر والتی فرماتے ہیں کہ جب به آیت كريمة نازل مولى يَا يُعَاالَّذِ فِنَ المنو النَّقُو اللَّهَ حَقَّ تُفْتِه توصى بكرام يرعمل كرنا دشوار گزرا كدون رات كے قيام سے ان كے ياؤں سوج كئے، پيشانياں زخى ہوگئيں \_تواللہ تعالى في ان يررم فر ما كر تخفيف كي اوربير آيت نازل فر ما كى فَاتَّهُ واللهُ مَا اسْتَطَعْتُهُ ڈروتم اللہ تعالیٰ ہے جس قدرتم طاقت رکھتے ہو۔

لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کے منسوخ نہیں ہے بلکہ سورہ آل عمران ہیں کے تُقیٰتہ کاتعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ ایمان ، تو حید میں کسی قشم کی کمزوری نہیں آئی والے یہ عقیدے کے معالم میں اس طرح تقوی اختیار کر وجیسا کہ تقوے کا حق ہے۔ ایمان اعتقاد کو ہرفتم کی آلائش سے پاک رکھواور فَاتَّقُو اللّهَ مَااسْتَطَعْتُمُ کَاتعلق ایمان کے ساتھ ہے کہ جس قدر تمھارے اندر طاقت ہے اس کے مطابق اعمال کرو۔ مثلاً: اگرتم کھڑے ہوکرنماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔

مديث ياك من تاب آخضرت ملين اليلم في الما ياكه جب من معين كسي كام

کے کرنے کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے الا او کو بجالا و اور جب میں شمصیں کسی بات سے منع کروں تو اس سے بالکل پر ہیز کرو۔ بدروایت بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ تو پہلی آیت کا تعلق عقیدے کے تقوے کے ساتھ ہے۔

فرمایا واستعوا اورسنوتم الله تعالی اوراس کےرسول کی بات کو۔ کیوں کرسنو ے توسمجھو گےاور عمل کرو گے ۔ وَأَطِيْعُوٰ اوراطاعت کرد۔ جو تھم دیا گیا ہے اس پرعمل كرو وَأَنْفِقُوا اورخرج كرو-اورسوره منافقول آيت نمبر واللي ب وَأَنْفِقُوامِ فَهَا رَزَ فَالْكُفُ "اورخرج كروتم ال من عي جوجم في كوروزى دى ہے۔"الله تعالى في جو کھے تم کودیا ہے اس میں سے خرج کرو خیر الائفینگف سی بہتر ہے تھاری جانوں کے لیے کیوں کہ بخل اچھانہیں ہے۔ یارہ ۲ سورہ محمد کی آخری آیت میں ہے وَمَنْ بَیْنَفُل فَإِنَّمَا يَبْخَلَ عَنْ نَفْسِهِ "اور جو بخل كرے گا بے شك وہ بخل كرے گا اين نفس كے ليے "اس كاوبال اى يرير عال وَمَن يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو بحاليا كيا اينفس ك بخل سے فأولَيْك هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِي بِي لوگ بين كامياب بونے والے -جو لوگ بخل نہیں کرتے اللہ تعالی کے راستے میں ول کھول کرخرج کرتے ہیں یہ فلاح یانے والے ہیں۔ پھر جوتم اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ وہ شمصیں دگنا چگنا ہوکر <u>ملے</u>گا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تُقرِضُواللّٰهَ قَرْضَا حَسَنَا الرَّدُومِ الله تعالی کو قرض حسن وہ ہوتا ہے جو کی حسن یہ نظیم فی اُنگو وہ وہ گنا کر کے دے گاشمیں۔ قرض حسن وہ ہوتا ہے جو کی ضرورت مند کو بغیر سوداورا حمان کے دیا جائے۔ بیقر ضہ قابل واپسی ہوتا ہے تا کہ وہ اپنی ضرورت بوری کر کے واپس کر دے۔ اللہ تعالی کے راستے میں خرج کرنے کو قرض سے ضرورت بوری کر کے واپس کر دے۔ اللہ تعالی کے راستے میں خرج کرنے کو قرض سے

اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یہ تصویں واپس ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحافی نے جہاد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے رائے میں ایک اُوٹی بہت ساز وسامان کے دی تو آخصرت مان اللہ تعالیٰ کے رائے میں سات آخصرت مان اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں سات سواونٹناں بہت ساز وسامان کے عطافر مائے گا۔



The same of the sa --• \$ 7 į. 

# بينه ألذه النجم النجمير

تفسير

سُورُلا السَّلَافِيَ

(مکمل)



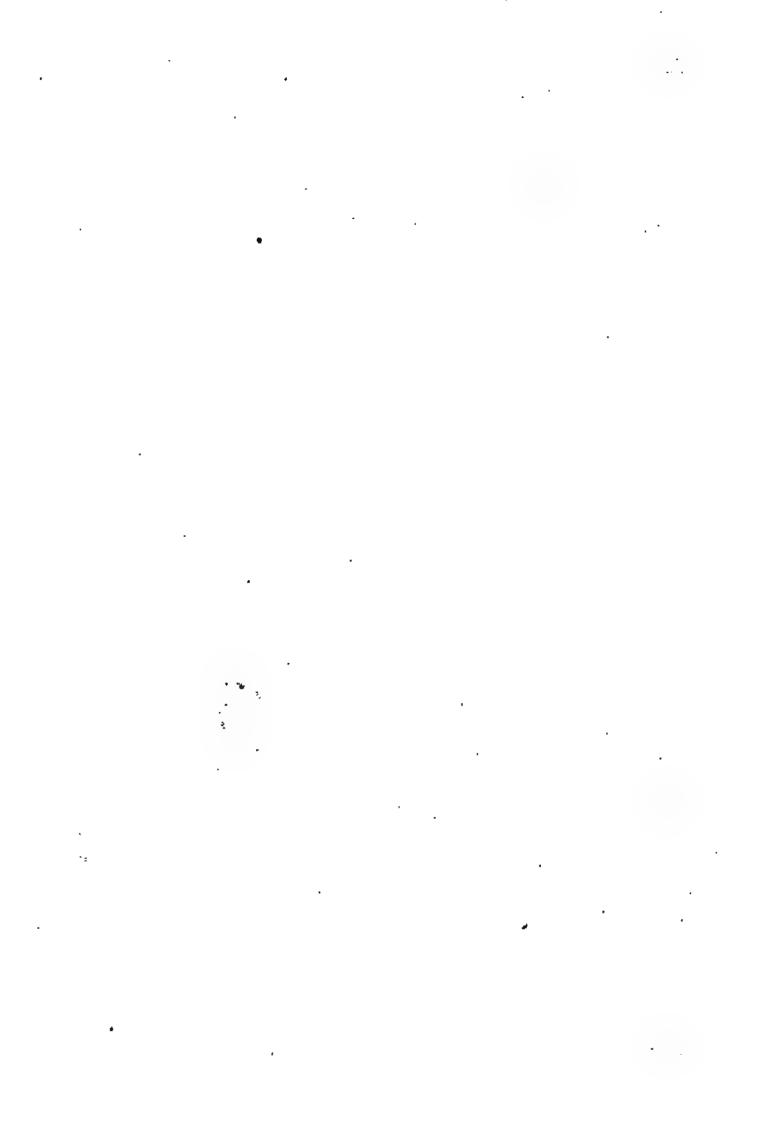

## وَ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

يَأْيَهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُهُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِكَرِّهِيَّ وَآحُصُوا الْعَدَةً وَالتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمْ لِلاَتُحْرِجُوهُ فَي مِنْ بُيُورِهِ قَالِكُ وَلَا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يُأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَاةً وَيَلْكَ حُدُودُ الله ومن يَتعَكُ حُدُودَ الله فَعَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَكَدِي لَعُلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْلَ ذٰلِكَ آمْرًا ٥ فَإِذَا بَلَعْنَ آجَكَهُ نَ نَامُسِكُوْهُنَّ مِمَعُرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ مِمَعْرُونِ وَأَشِيمُواْ ذَوَى عَدُلِ مِنْكُمْ وَاقِيمُوا النَّهَادَةَ لِللهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْكِخِدِةُ وَمَنْ يَتَقَاللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ عَنْرَيًا ﴿ وَمَنْ يَتُوكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ آمْرِةٌ قُلْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شيء قارا ٠

يَا يَهُ النّبِي النّبِي النّبِي كَمِ مِ النّهُ اللّبِهِ الناسَ كَهُ وَ الْمَالَقُتُ مُ النّبَاءَ عَلَم النّبَ اللّبَ اللّبَ النّبَ اللّبَ اللّبَالِي اللّبَ اللّبَ اللّبَالِي اللّبَ اللّبَالِي اللّبَالْيُ اللّبَالِي اللّبَالْيُ اللّبَالِي اللّبَالْيُ اللّبَالْيُ اللّبِي اللّبَالْي اللّبِي اللّبِي اللّبَالْي اللّبِي اللّبِي

نكالوتم ان عورتول كو مِنْ بَيُوتِهِنَ ان كَالَّهُ وال عن وَلَا يَخُرُجُنَ اورنه وه خود تكليل إلَّا أَن يَّأْتِينَ مَّربيكه وه كري بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ بحيائي كلى وَيِلْكَ حُدُودُ اللهِ اوربيالله تعالى في حدي بي وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ اورجوتجاوز كرے كاالله تعالى كى حدود سے فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ لِي تَحْقِيقَ اس نظم كيا بني جان پر لَا تَذرِي نہيں جانا كوئى نَفُس لَعَلَاللَّهَ شَايِدِكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا بِيداكر دے اس کے بعد کوئی معاملہ فاِذَابِکَغْنَ پس جس وقت پہنچیں وہ عورتیں بِمَعْرُونِ الجَصِطريقے اَوْفَارِقُوهُنَّ يَاالگ كردوتم ان كو بِمَعْرُوفٍ الصَّطريق ع قَاشَهِدُواذَوَى عَدْلِ اور گواه بنالودوعدل والے مِنْکُمْ ایخ میں سے وَاقِیْمُواالشَّهَادَةَ بِلهِ اورقائم کرو گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے دیگھ یو عظیم اس چیزی تصیحت کی جاتی ہے مَنْ السَّخْصَ كُو كَانَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ جوايمان لاتا بَ الله تعالى ير وَ الْيَوْعِ الْاحِدِ اور آخرت كون پر وَمَنْ يَتَقِى اللهَ اور جَوْحُص ور سكا الله تعالیٰ سے یَجْعَلُ لَهُ بنائے گا الله تعالیٰ اس کے لیے مَخْرَجًا عَلَى سے نکلنے کاراستہ قَیرُرُقُہُ اوررزق دے گااس کو مِنْ حَیْثُ لَا يَحْتَسِبُ جَهِال سے اس كُوكَمَان بَعِي نَهِين مُوكًا وَمَنْ يَّتُوكَكُّلُ عَلَى اللهِ أور جس نے توکل کیا اللہ تعالی پر فھو کشبہ پیں وہ اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے اِنَّ الله بِحِنْ اللہ تعالی بَالِغُ آمْرِ ہِ بِورا کرنے والا ہے اللہ معاملے کو قَدْ جَعَلَ الله تعقیق کیا ہے اللہ تعالی نے اِنْکِلِ شَیْ اِللہ اللہ تعالی نے اِنْکِلِ شَیْ اِللہ معاملے کو قَدْ جَعَلَ الله تعقیق کیا ہے اللہ تعالی نے اِنْکِلِ شَی اِ

## نكاح اورطسلاق كے اصول:

انسانی زندگی میں جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں یا آسکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان

کمتعلق اُصول بیان فر مائے ہیں۔ کیوں کہ دنیا کا نظام آئین کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔

ان میں نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں۔ وہ بھی رب تعالیٰ نے بیان فر مائے ہیں۔

چوشے پارے کے آخراور پانچویں پارے کی ابتدا میں نکاح کے مسائل بیان فر مائے کہ

کون ی عورت کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے اور کون ی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا۔ نکاح

کمتعلق اُصول یہ ہے کہ ایجاب وقبول ہواور کم از کم دوشری گواہ ہوں جن کوشر یعت

مسلمان کے لیے گواہ بناتی ہے۔ دومسلمان مرددین دار پر ہیزگاروں کے سامنے نکاح

ہوگا توضیح ہے۔ اگر ایسے گواہ نہ ہوں تو پھر نکاح بالکل نہیں ہوگا۔ دوسے زیادہ گواہ ہوں تو

ناچاتی کے بعد بعض دفعہ میاں ہوی میں ناچاتی بھی ہوجاتی ہے۔ اسلام نے اس ناچاتی کے سلے اُصول بیان فرمائے ہیں۔ حتی الوسع ناچاتی اور بدمزگی سے بچنا چاہیے اور سلح صفائی کے ساتھ زندگی گزار نی چاہیے۔ عورت کو بھی حوصلہ کرناچاہے اور مردکو بھی۔ کوں کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ اَبْغَضَ الْمُنْہَا تَحَاتِ عِنْدَ الله الطّلَاقُ "جائز چیزوں میں مبغوض ترین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں المُنْہَا تَحَاتِ عِنْدَ الله الطّلَاقُ "جائز چیزوں میں مبغوض ترین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں

طلاق ہے۔ "جو چیزیں جائز ہیں ان میں بری چیز طلاں ہے کیوں کہ انسانیت کا مسکلہ ہے۔ یہ کئی بھیڑ بری تونہیں کہ آج یہاں اور کل دہاں ، سول ، اللہ انسانی زندگی کا سوال ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم نکاح سوچ بھر ررداورا یک جگر کرو کہ جہاں نباہ ہو سکے۔ کفوکا مسکلہ اس لیے مستحب ہے کہ برادری ہو۔ کیوں کہ آپس میں ملتے جلتے ہوں گے طور طریقوں سے واقف ہوں گے ۔ تو نکاح کے لیے گواہ شرط ہیں۔ لیکن بھی طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے اگر چہ بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالی نے طلاق کے اُصول بھی بیان فرمائے ہیں اور مستقل پوری سورة طلاق نازل فرمائی۔

## طسلاق دين كاطريق اورطسلاق ثلاثه:

کیوں کہ بعض اوقات شرارتی قسم کے لوگ مرد عورت کے حالات بگاڑ دیتے ہیں شکوک وشبہات ڈال کر کہ تیری ہیوی اچھی نہیں ہے یہاں کھڑی تھی وہاں بیٹھی تھی۔ وہ جوش میں آ کرسب پچھ کر دیتا ہے۔ تو شریعت نے موقع دیا ہے کہ ایک طهر میں ایک طلاق، درسرے طہر میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دوتا کہ سوچنے بچھنے کا موقع ملے لیکن اگر کسی نے تین طلاقیں اکٹھی دے دیں تو تمام فقہاء، ائمہ اربعہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حضرت امام ابو حضرت امام ابو کہ حضرت امام ابو کہ حضرت امام ابو کہ حضرت امام ابو کی میں دوسری طلاقی میں معضرت امام احدین حضرت امام ابو کا کہ دوسرت امام الک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام الک ، حضرت امام علی کے دوسرت امام الک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام الک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام الک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام احدین حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام احدین حضرت امام مالک ، حضرت امام سالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام سالک ، حضرت امام سالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احدین حضرت امام سالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام سالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام سالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت

پئ<sub>النا</sub>یہ سے لے کرحافظ ابن حجرعسقلانی ہ<sub>مئالنا</sub>یہ تک تمام محدثین اس بات پرمتفق ہیں کہ تین . طلاقیں اکٹھی بھی واقع ہوجاتی ہیں۔

اہل حدیث حضرات کے دوفر قے ہیں۔ ایک حافظ ابن حزم کا۔ وہ تین اکٹھی طلاقوں کو تین ہی سجھتا ہے۔ دوسرا فرقہ جس کی یہاں اکثریت ہے وہ تین کو ایک کہتے ہیں۔ لیکن جب قرآن پاک کے الفاظ بھی صاف ہوں ،احادیث بھی واضح ہوں ، چاروں امام بھی متفق ہوں ، قرآن پاک محدثین بھی متفق ہوں اور مسئلہ حلال حرام کا ہوتو اس کوسوج سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا یا در کھنا! تین طلاقیں حیض میں ہوجاتی ہیں ،ایک مجلس میں بھی ہوجاتی ہیں ،ایک مجلس میں جوجاتی ہیں ،ایک مجلس میں ہوجاتی ہیں ،ایک میں ہوجاتی ہیں ۔اگرچہ بیطریقہ اجھانہیں ہے۔

توفر ما یا اے نبی کریم مان تھی ہے! آپ ان سے کہددیں جبتم طلاق دوعورتوں کو فَطَلِقَوْ هُنَّ لِعِدَّ تِهِنَ پَی تم طلاق دوان کوعدت میں۔ یعنی عدت کے مطابق ایک طبر میں ایک طلاق، دوسرے طبر میں دوسری طلاق ادر تیسرے طبر میں تیسری طلاق وَ اَحْصُواالْحِدَّةَ اور شار کروعدت کوتا کہ نسب میں گڑبڑ نہ ہو۔ جس کا نطفہ ہے اس کا واخت کے رہے۔ اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہونا ہے اس کی تعلیم وتربیت کا سوال ہے، وراخت کے احکام ہیں۔ جس کا بچہ ہوگا اس کے ذمہ تعلیم وتربیت ہے اس کا دہ دارث ہے۔ شریعت ہات کو جھڑ ہے ہے۔ اور وفات کی عدت بھی اس کے جہ نہیں ڈالنا چاہتی۔ طلاق کی عدت بھی اس کے وراشت ملے گ، اس کو دراشت ملے گ، اس کے ذمہ ہوگا، کون اس کا گران ہوگا۔ توفر ما یا عدت کوشار کرو۔

دوسرے پارے میں رب تعالی فَرَ مَاتے ہیں وَلَا يَحِلُ لَهُنَّا أَنْ يَّحْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي آرْ حَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَ الْبَقْرِهِ: ٢٢٨] "اور طلال نہيں ہے ان کے لیے کہ وہ اس چیز کو چھیا تمیں جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں اگروہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ " توجوان کے پیٹ میں ہے اس کونہ جیمیا تنیں ۔ضروری نہیں کہ مردوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتی پھریں اپنی والدہ کو بتادیں ، ٠٠٠٠ کو تنادين که ميرے پيف مين بچهہے۔اگرنہيں ہے تووہ بھی بتارين اس ليے کهان پرعدت موقوف ہے اور عدت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔عدت کے اندر اگرعورت کے ساتھ ئسی نے دیدہ و دانستہ نکاح کیا تو کا فر ہو گیا اور اس مجلس میں جوشریک ہوں گے وہ مرتد ہو جائیں گے۔عدت کے اندر نکاح کا ذکر کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت عدت گزاررہی ہے اور اس دوران میں کوئی اس کو کہتا ہے کہ عدت کے بعد فلاں کے ساتھ یا میرے ساتھ نکاح کرنا۔ بیلفظ کہنا بھی گناہ ہے۔ دوسرے یارے میں بی تھم موجود ہے و لَا تَعْذِمُواعُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ آجَلَهُ [البقره: ٢٣٥] "اورنداراده كروتكاح ك كره باند صنے كا يهال تك كه كتاب ابنى مدت كو يہنے جائے۔ "بال اشارے كنايي سے سمجھاسکتا ہے۔

وَاتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمْ اور دُروتم اللَّه تعالیٰ سے جوتمهاراب ہے لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بَینَ تِیهِنَّ اور نه نکالوتم ان عورتوں کوان کے گھرول سے ۔ طلاق کے بعدوہ عدت وہیں گزاریں گی ۔ عدت کے دنوں کا خرچہاور سکنی خاوند کے ذمہ ہے ۔ اگر بی نکالے گا گناہ گار ہوگا ۔ اگر عورت نکلے گی بغیر کسی شرعی عذر کے تو وہ گناہ گار ہوگی ۔ گھر سے مرادوہ گھر ہے جہال وہ رہتی تھی چاہے وہ تمھارا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا ہو یا مانگے کا ہوعدت کے دوران میں تم اس کو وہال سے نہیں نکال سکتے وَلَا یَخْرُ جُنَ اور نہ وہ خود تکلیں ۔ کے دوران میں تم اس کو وہال سے نہیں نکال سکتے وَلَا یَخْرُ جُنَ اور نہ وہ خود تکلیں ۔ ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عدت کے دنول میں باہر جائیں اِلّا اَن یَاْتِیْنَ بِفَاحِتَةِ

مُبَيِّنَةٍ مَّرب کہ کریں وہ کوئی بے حیائی کھلی یعنی زنا کا ارتکاب کریں یا وہ بعض عورتیں جولڑا کا اور بدزبان ہوتی ہیں اور ہروفت گھر میں فتنہ ڈال کررکھتی ہے تو اس کی زبان سے بچنے کے لیے گھرسے نکال دیں اس کی اجازت ہے۔

#### عبدست کے مسائل:

آنخضرت مل المنظائيل كن مان ميں ايك واقعه پيش آيا كه ايك مورت جوبزى سخت اور فخش گوشى \_ اس كوطلاق ہوگئ \_ طلاق كے بعدوہ پہلے سے زيادہ سخت اور تيز ہوگئ \_ گھر كے افراد كواس نے پريشانی ميں مبتلا كرديا \_ آنخضرت مل المنظائيل كے پاس حاضر ہوكر ساس نندوں اور گھر كے ديگر افراد نے كہا كہ حضرت! ہم اس كى زبان سے پہلے بھى تنگ شے اب تو اور تيز ہوگئ ہے \_ آنخضرت مل الفائيل ہے فرما يا اچھا توتم اس كو وہاں سے نكال دو \_ بخارى شريف ميں موجود ہے اور ابوداؤ دشريف ميں بھى ہے \_ تواگر بى بى لا اكواور بدزبان ہوتو نكالنے ميں كوئى حرج نہيں ہے ۔

مسئلہ یہ ہے کہ عورت عدت کے دوران میں گھر سے با ہر نہیں جاسکتی۔اگراس کو کئی ضرورت کا سودا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے تو پھراس کو اجازت ہے کہ قریب کی دکان سے اپنے گھانے پینے کی چیزیں لے لے۔ای طرح بیار ہوگئ ہے اور اتن تو فیق نہیں ہے کہ ڈاکٹر کوفیس دے کر گھر بلا لیس کیوں کہ ڈاکٹر وال کی بڑی فیس ہوتی ہے غریب آدمی برداشت نہیں کرسکتا۔ تو قریب جو ڈاکٹر یا تھیم ہے اس سے دوائی لے لے۔ دات کسی جگہیں گھرسکتی۔اور دیہاتی عورتیں جو اپنے جانورخود سنجالتی ہیں ، دودھ دُوہتی ہیں ، حوالے بی جانورخود سنجالتی ہیں ، دودھ دُوہتی ہیں ۔ تو ایس عورتیں جو مجبور ہیں اور دوسراکوئی کرنے والانہیں ہے۔اوران کی زندگی کا اس پر دارو مدار ہے تو ان کو بھی اجازت ہے دہ یہ سار سے کام کرسکتی

ہیں۔اگراس کا باپ فوت ہوگیا ہے، بھائی فوت ہوگیا ہے آخرانسان ہے موت ساتھ ہے۔ تو تھوڑ ہے سے وقت کے لیے جاسکتی ہے۔لیکن رات سی جگہ ہیں گزارسکتی۔ بیہ عورت کے لیے بڑاسخت مسئلہ ہے۔

تو فر ما یا نه نکالوتم ان کوان کے گھروک سے اور نہ وہ خودنگلیں مگر بیہ کہ کریں وہ بے حيائي كلى وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ اوربيالله تعالى كى حدين بين مقرركى موئى وَمَن يَتَعَدَّ حُدُوْ دَاللهِ اورجوتجاوز كرے كاالله تعالى كى صدول سے فَقُدْظَ لَمَ نَفْسَهُ لِيل تَحقيق اس نے اپنی جان برظلم کیا۔سب کی رب تعالیٰ کی عدالت میں پیشی ہوگی اوررتی رتی کا حساب ہوگا۔ بیہ جوفر مایا کہ ان کو عدت کے اندر طلاق دو۔مثلاً: ایک ظہر میں ایک ، دوسرے طہر میں دوسری ، تبیسرے طہر میں تبیسری کہ مستحب اور مسنون طریقہ یہی ہے۔ كيون؟ فرمايا لَا تَدْرِي -اس كا فاعل نفس ب- نهيس جانتا كوتى نفس لَعَلَّ اللَّهَ شاید کہ اللہ تعالی یک خدت بعد ذلك آخرًا پیدا كرد \_ اس كے بعد كوئى معاملہ ليعنى اگر کسی شریرعورت اور مرد کے ذہن بھرنے سے یا کسی اور وجہ سے جذبات میں آئر طلاق دے دی۔ اگروہ ایک طلاق ہوگی تو وہ رجوع کر سکے گاسو چنے کا موقع ملے گا۔ دو طلاقیں ہوں گی تو بھی عدت کے دوران میں موقع ملے گاشریروں کی شرارت سے آگاہ ہو جائے گا کہ عورت بے قصور ہے، رجوع کر سکے گا۔ اور اگر تین طلاقیں اکٹھی دے دیں تو اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں ہے۔ لہذا جلد بازی سے کا مہیں لینا جاہے۔

صریح لفظوں میں ایک طلاق ہو، دوہوں بیرجعی طلاق کہلاتی ہیں۔طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران میاں ہوی آپس میں مل جائیں تو طلاق کا انزختم ہوجاتا ہے کہ عدت کے دوران میاں ہوگی آپس میں مل جائیں تو طلاق کا انزختم ہوجاتا ہے کی گئتی میں آئیں گی۔اگر ایک طلاق دی ہے تو باقی دوکا اختیار ہوگا۔اگر دوہیں تو باقی

ایک کاحق ہوگا۔ اگر کنایہ کے لفظ سے طلاق دیتا ہے مثلاً: کہتا ہے یہاں سے دفع ہوجایا کہتا ہے کہ میں نے تجھے حچوڑ ویا ہے یا کہتا ہے میں تیری شکل نہیں دیکھنا جا ہتا اور طلاق مرادلیتا ہے۔ لین ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں ۔اس میں رجوع نہیں کرسکتا دوبارہ نکاح ہوگا چاہے عدت میں ہویا عدت گزرگئی ہو۔اور بیجمی شرط ہے کہ ایک آ دھ مرتبہ کہا جائے۔اگر زیادہ مرتبہ کیے گا تو اس کا مسّلہ الگ ہے۔ فرما يا فَإِذَا يَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ لِيس جِس وقت وه عورتيس جن كوطلاق دى كئي ہے بينج جائيں ا پی عدت کو۔ مراد ہے عدت ختم ہونے کے قریب پہنچیں فَامْسِکُوْهُنَ کیس روک ركوتم ان كو بِمَعْرُونِ البَصِطريقے سے أَوْفَادِقُوْهُنَ يَا اللَّ كردوتم ان كو بِمَعْرُونِ عَمِهُ طَرِيقِ عِنْ قَاشِهِ رُواذَوَى عَدْنِ مِنْكُمْ اور كواه بنالودوعدل والے اپنے میں سے۔ یہ گواہ بنا نامستحب ہے شرطنہیں ہے۔طلاق تنہائی میں بھی ہوسکتی ہے، زبانی بھی ہوسکتی ہے، تحریری بھی ہوسکتی ہے۔ اگر کوئی آ دمی زمین پرلکھ دے، اپنی بیوی کا نام لکھ کر کہ میں نے اس کوطلاق دی ہے تو ہوجائے گی۔ دیوار پرلکھ دے ہوجائے گی ہے شک زبان سے پچھنہ کے لیکن یانی پر لکھنے سے نہیں ہوگی ، ہوامیں لکھنے سے نہیں ہوگی۔ کیوں کہ پیتحریریں پڑھی نہیں جاسکتیں۔اگردل میں طلاق دے وہ نہیں ہوگی۔ بہر حال زبان سے طلاق دے گاتو ہوجائے گی جائے تھتھے کے طور پر دے۔ ابو داؤ دشریف میں روایت ہے کہ سخرے (ہنسی مذاق) کے ساتھ بھی طلاق ہوجائے گی مے

بینی دل لگی کے طور پر کہا تجھے طلاق ہے تو وہ ہوگئ ۔ بعض جابل قسم کے لوگ آکر کہتے ہیں کہ اُنھوں نے لڑکی کو طلاق ہیں جہم نے خط وصول نہیں کیا۔ بھٹ ! تمھارے نہ وصول کر اُنھوں نے لڑکی کو طلاق تو ہوگئ ان باتوں سے طلاق نہیں ٹلتی وصول کرویا نہ کرو

طلاق ہوگئی۔

توفر ما یادوگواہ بنالوعدل والے بیم سخب وَ اَقِیْمُواالشَّهَادَةَ لِلهِ اور قائم کرو
گوائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذریحہ سیجومسائل ہیں یُوْعَظٰ ہِ ان کے
ذریعے شیحت کی جاتی ہے مَن اس کو کان یُوْمِن بِاللهِ وَ الْیَوْمِ اللّٰہِ وَ الْیَوْمِ اللّٰہِ وَ الْیَوْمِ اللّٰہِ وَ الْیَوْمِ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ وَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الل

الیی جگہ سے رز ق دے گا جہاں سے اس کو گمان مجی نہیں ہوگا۔

وَمَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ عَسْبُهُ اورجوالله تعالی پرتوکل کرے گاپی وہ الله تعالی اس کوکا فی ہوگا۔ سب قدر تیں اس کے پاس ہیں ، سب خزانے اس کے پاس ہیں آن الله بالیغ اُمْرِه بے شک الله تعالی پورا کرنے والا ہے اپنے معاملے کوجودہ کرنا چاہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا فَقَ ال لِیَا یُرِیْدُ [سورة البروح، پارہ ۳۰]"وہ کر گزرتا ہے جوارادہ کرتا ہے۔ قَدْجَعَلَ اللهُ لِیکِلِ شَیْ وَقَدْرًا تحقیق مقرر کیا ہے! لله تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ زندگی اور موت کا، یماری اور تندرتی کا۔ جوکسی کو دینا ہے ہر چیز کے الله تعالیٰ کے ہاں اندازے اور مقدار مقرر میں۔

والخف يبشن مِن الْمَعِيْضِ مِنْ إِنْكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فِعِدَ تُهُنَّ ثَلْثُ أَنْهُ لِ وَالِّئ لَمْ يَحِضُ وَأُولَاتُ الْكُمْكَالِ ٱجَلَّهُ يَ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُ يَ وَمَنْ يَتَقَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ إِلَّ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزِلُهُ النَّكُمْ وَمَنْ يَتَقَ اللهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّا لِهِ وَيُعْظِمْ لَكَ آجُرًا ﴿ السَّكِنُوهُ فَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجِي لُمْ وَلا تُضَاّرُوهُ فَ لِتُضَيِّقُ وَا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ نَ حَتَّى يضعن حدلهن وان ارضعن الكر فاتوهن اجورهن وأتيروا بُيْنَكُمُ بِمَعْرُونِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَالَا أُخْرَى فَ لِينْفِقُ ذُوسَعَ الْحِقْنُ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِدَعَكَ عُلَيْهِ دِنْقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَكُعُسُرِ لُيسًرًّا ﴿ يَا

وَاتِّى اور ده عور تين يَبِسُنَ جونا اميد ہو چى الى مِنَ الْمَحِيْفِ مِنْ الله مِنْ الْمَحْدِيْفِ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ مُنْ الله مُ

كركا الله تعالى اس كے ليے مِنْ آخرِه يُسْرًا اس كے معاملے ميس آسانی ذلكا مُرَاللهِ يَمْم إلله تعالى كا انزَلَهَ إليْكُمْ جوأتاراب ال فيتمارى طرف وَمَن يَّتَقِى اللهُ اورجو دُرك كَا الله تعالى سَے يُكَفِّرُ عَنْهُ مثادے كا اس سے سیّاتیم اس کی خطاعیں وَیعُظِمْ لَهُ آجْرًا اور برُ حانے گااس کے لياجر أَسْرِبُوْهُنَّ عَلْمِراوَتُمُ اللهِ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ جَهَالِ ثُمْ خُورُهُمِرتَ مو مِن وَجُدِكُمْ ا بن طاقت كمطابق وَلَا تُضَارُوهُنَ اورنه ضرردوان كو لِتَضَيِّقُواعَلَيْهِنَّ تَاكُمْمُ تَكُلَّى كُروان ير وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ اوراكر بين وه عورتين حمل والى فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ يُستم خرج كروان ير حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يهال تك كهوه جَن دين البيخ ممل كو فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ لِينِ الرُّوهِ دوده بلائين (بي كو) تمهارى خاطر فَاتُونِهُنَّ لِيل دوتم ان كو أَجُوْرَهُنَّ ان كامعاوضه وَأُتِّمِرُ وَابَيْنَكُمْ اورآ يس مشوره كرو بِمَعْرُ وْفٍ الْجِهِ طريقے عوالْ تَعَاسَوْتُمْ اوراكُرُمْ تَكُلُ كُروك فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرى لِيل بِلاد \_ كَى اس كوكو لَى دوسرى عورت ليئفي في وَسَعَة چاہي كه خرج كرے وسعت والا قِن سَعَتِه ا بن وسعت کے مطابق وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اورجس پرتنگ کيا گيا مواس کا رزق فَلْيُنْفِقُ لِي جائي كَرْجَ كرے مِمَّا أَلْهُ اللهُ الله الله عوالله تعالى نے اس کودیا ہے کا یُکلِفُ اللهُ الله مَا اللها مراس چیزے جواس کودی ہے سیک جعل الله عنقریب کرے گا الله تعالى بَعْدَعُسُ سَعَى كبعد يُسُرًا آساني-اس سورة كانام سورة الطلاق ہے۔اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں كے پھے ضروری

اور بنیادی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلے بیان ہوچکا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں ان میں بُری چیز طلاق ہے۔ لیکن بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہان کی وجہ سے طلاق دینی پڑتی ہے اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے۔طلاق دیتے وقت اس بات کو محوظ رکھیں کہ . طلاق ان دنوں میں دینی چاہیے جن دنوں میں عورت یاک ہواور ان دنوں میں عورت کے ساتھ ہمبستری بھی نہ کی ہو۔مستحب طریقہ یہی ہے۔لیکن اگر کسی نے حیض کی حالت میں دے دی توطلاق ہوجائے گی۔اکٹھی تین طلاقیں دے دیں ہوجا تین گی۔ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں ہوجائیں گی۔طلاق کے بعد عورت کے لیے عدت ہے۔اگر طلاق کے وقت عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جب بچے پیدا ہو گا عدت ختم ہوجائے گی۔اگرحاملہ نہیں ہے تواس کی عدت تین حیض ہیں۔ تین ماہواریاں گزریں گی تواس کی عدت ختم ہوگی۔اگر ماہواری نہیں آتی تواس کا مسئلہ الگ ہے۔ جن عورتول كوسيض نهسيس آتاان كي عسدت:

الله تعالی فرماتے ہیں والی نیکسٹ مِن الْمَدِینِ اوروہ عور تمیں جونا امید ہو جی اللہ علی اللہ تعالی فرماتے ہیں وجہ سے ان کو حض نہیں آتا مِن نِسَا ہِدُ مُعاری عور توں میں سے اِن اُن شَبُتُ مُ الرضمیں شک ہوکہ ان کی عدت کیا ہے فَحِدَ تُنہُنَّ وَکُلُمَا اُن کی عدت وضع حمل فَلَمَا اُن اُن کی عدت تین مہینے ہے۔ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں۔ اور اگر حیض نہیں آتا تو اس کی عدت وضع حمل تین مہینے ہے۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں۔ اور اگر حیض نہیں آتا تو اس کی عدت بھی تین ماہ فرمایا قرایا قرایا قرایا قرایا کی عدت بھی تین ماہ فرمایا قرایا قرای عدت بھی تین ماہ فرمایا قرایا قرایا قرایا کی عدت بھی تین ماہ

| ہے۔ بی نابالغ ہے کیوں کہ نابالغ بی کامجی نکاح ہوجاتا ہے۔ اگر کسی بی کا نکاح نابالغی

میں اس کے والد نے کر دیا یا دادانے کر دیا تو اس بھی کو بالغ ہونے کے بعد نکاح فسخ کرننے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں کہ جوشفقت باپ دا دامیں ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ ہاں اگر دلائل کے ساتھ باپ کانسق ثابت ہوجائے اور بیکہ اس نے پیپوں کی خاطر بیہ کام کیا ہے تو پھرمعاملہ جدا ہے۔ای طرح اگر ثابت ہوجائے کہ دادا ہے ایمان تھااس نے پییوں کی خاطر چھوٹی بچی کسی جگہ بھنسادی ہے تو پھرمسئلہ جدا ہے۔ باپ دادا کے سوااگر کوئی اور بکی کا نکاح کردے تو بکی کوشنج کا اختیار ہے۔ شنخ کا میمعنی ہے کہ عدالت میں حائے قاضی کو کہے ، مفتی کو کہے کہ میرے بھائی نے یامیرے چیانے یا تائے یا مامول نے نکاح کردیا تھامیں اس پرراضی نہیں ہول تووہ نکاح فسخ ہوجائے گا۔اب رہایہ سوال کہ عورت کب بالغ ہوتی ہے؟ اگر بچی صحت مند ہوا ورخوراک گرم ہوتو نو دس سال کی عمر ميل بالغ موجاتى ب\_حضرت عائشه صديقه فاتها كانكاح أنحضرت مالفاليل كي ساته جه سال کی عمر میں ہوا اور جب رخصتی ہوئی نو سال عمر تھی۔اگر صحت اور خوراک اچھی نہیں ہے تو پھر گیارھویں سال ، بارھویں سال ، تیرھویں سان ، چودھویں سال بھی بالغ ہوسکتی ہے۔ پندرهوال سال آخری حد ہے۔ اگر کوئی اور علامت عورت میں ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال کی لڑکی بالغ شار ہوگی۔ پہلے علامت ظاہر ہوجائے تو پہلے بالغ ہے اور پندرہ سال کا لر کا بھی یا لغ ہے۔ پہلے علامت ظاہر ہوجائے تو پہلے بالغ ہے۔

توابھی بالغ نہیں ہوئیں۔ حیض ابھی تک شروع نہیں ہواان کی عدت بھی تین ماہ ہے وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اور جوشل والی ہیں اَجَلُهُنَّ ان کی عدت اَنْ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ان کی عدت اَنْ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ مِيرائش كے ساتھ ہی حَمْلُهُنَّ مِيرائش كے ساتھ ہی عدت ختم ہوجائے گی۔ مثلاً: حمل کوایک ہفتہ گزراہے یا دو ہفتے گزرے ہیں اور طلاق کی عدت ختم ہوجائے گی۔ مثلاً: حمل کوایک ہفتہ گزراہے یا دو ہفتے گزرے ہیں اور طلاق کی

نوبت آئٹی ہے تواس عورت کی عدت آٹھ ماہ دو ہفتے ہوگی جب تک بچیہ پیدائبیں ہوگا اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی ۔ بیقر آن یاک کا تھم ہے وَمَن يَّتَق الله اور جو ورع كاالله تعالى عمردو ورت يجعَل لَه مِن آمره يَسْرًا كرع كاالله تعالى ال کے لیے اس کے معاملے میں آسانی۔ دین صرف مردوں کے لیے نہیں عور تول کے لیے بھی ہے۔ دین میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتیں آ دھی اُ مت ہیں عور تیں بھی دیں سیکھیں ۔جن گھروں میں دین دارعور تیں ہیں ان گھروں میں دین کا تھوڑا بہت اٹر ہوتا ہے۔ان گھروں میں شادی اور موت کی رسمیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اور جن گھروں میں عورتیں دین سے عاری ہوتی ہیں وہاں برعتیں اور رحمیں چھلانگیں لگا کرآئی ہیں۔ اس لیے عورتوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ دین سیکھیں۔ الحمد للد! ملھ میں عورتوں کے درس بھی یا قاعدہ موجود ہیں جہاں عورتیں پڑھاتی ہیں اور ایک آ دھ ہفتے کے بعد عورتوں کا بیان بھی ہوتا ہے۔عورتوں کوضروری ضروری مسائل بتائے جاتے ہیں ۔جس تھر میں دین دارعورت ہوگی اس کا اولا دیر مجمی اثر پڑے گا۔عورت وفت پر أشفى ، نبيح بهي وفت برأتمس ع\_اورجهان عورت آخم بيح أشفى كي وبال بيح دن ہے اٹھیں گے۔ تو گھروں کی اصلاح میں عور توں کا بڑا دخل ہے۔

توفر ما یا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاطم میں آسانی پیدا کر دے گا ڈلک آ مُر الله بیاللہ تعالیٰ کا تھم ہے جوعدت کے بارے میں تمصیں بتلایا ہے اَنْزَلَهٔ اِلْیَکُم جواس نے اُتارا ہے تھاری طرف وَمَن یَّتَقِی الله اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا یک قید کے نہ منادے گا اس سے اس کی خطا نیں۔ اس کی خطا نیس معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وی غیظ فر لَهٔ آ جُرًا اور بڑھائے گا اس کے معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وی غیظ فر لَهٔ آ جُرًا اور بڑھائے گا اس کے معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وی غیظ فر لَهٔ آ جُرًا اور بڑھائے گا اس کے معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وی غیظ فر لَهٔ آ جُرًا اور بڑھائے گا اس کے معاف

لیے اجر۔ ایک نیکی کابدلہ دس گنادے گا۔ اور جوفی بیل اللہ کی مدیس نیکی کرے گااس کا بدلہ سات سوگناہ ملے گا واللہ فیضیف نِمَن قِیْنَآنِ [البقرہ:۲۲۱]" اور اللہ تعالی بڑھا تا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ "جس کے لیے چاہے گااس سے بھی زیادہ دے گا۔

مثال کے طور پرمیاں ہوی جی پر گئے ہیں خاوند نے وہاں طلاق دے دی یا خاوند
وہاں فوت ہوگیا۔ایسے حالات ہکڑت بیش آتے ہیں۔تواب عورت عرفات، مزدلفہ یا
منی میں تونہیں رہ سمتی اس کو وہاں سے نتقل ہونے کی اجازت ہے۔ مجبوری کے بغیر گھر
سے نہیں نکل سکتی۔اگر عورت لڑا کو اور بدزبان ہو تو جاسکتی ہے یا طلاق مخلظہ ہاور
خاوند بدکار ہے۔خدشہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی چھیڑ خانی کرے گاتواس صورت میں بھی
عورت کو گھر سے جانے کی اجازت ہے۔ فلط کارلوگ بھی موجود ہیں۔ایسے واقعات بھی
پیش آئے ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ برائی کی ، بھائی نے بہن کے ساتھ ، ماموں نے
بھانجی کے ساتھ ، چچے نے بھیجی کے ساتھ ۔اکثر اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں۔اللہ
تعالیٰ بچائے بہت منازک زبانہ ہے۔اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ کی عورت کو اجنبی مرد
کے ساتھ تھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ان محرموں کے ساتھ تھہر سکتی ہے جو دین دار
موں۔ چچافاس ہے ، ماموں فاس ہے توان کے پاس نہیں تھہر سکتی ۔سگا بھائی بدکار ہے

#### س کے ساتھ بھی نہیں تھبر سکتی۔

تو فرما یا تھہراؤ ان کو جہال تم خود تھہرتے ہوا پی طاقت کے مطابق و لا تھنا ہوا گا گا ہوں تھ اور نہ تم ان کو ضرر دوان کو ایذانہ پہنچا کہ ایکنے تھا گا گا ہوں تا کہ تم تنگی کرو ان پر طلاق دینے کے بعدان پر حتی نہ کرو و اِن تی تا کہ تو تی اور اگر وہ عور تیں حمل والی ہیں فائیف تھوا تاکیہ تا ہی تھی ہوتا میں می خرج کروان پر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا میں خرج دینا پڑے کا خرج اور رہائش خاوند کے ذمہ ہے کے تی تقدیم کے خرج اور رہائش خاوند کے ذمہ ہے کہ تی تھی نے میں تھی نے میں اینے میل کے دم میں اینے میل کو۔

#### مسئله:

مسئلہ یہ ہے کہ عورت نکاح میں ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو دودھ بلانا عورت کفریضہ میں شامل ہے۔ اگر نہیں بلائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ کیوں کہ اس عورت کر چہ، رہائش وغیرہ خاوند برداشت کرتا ہے۔ اور اگر طلاق کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے اور عدت تم ہوگئ ہے اب اس کا خرچہ اور ہائش خاوند کے ذمہ نہیں ہے۔ لہذا اب وہ اس بچ کا خرچہ لے سکتی ہے۔ دودھ پلانے کے پیسے بھی لے سکتی ہے۔ اپنے ہی بچے کو دودھ بلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ اپنی آگر وہ عور تیں دودھ پلانے کے باول کے مطابق۔ فرمایا فیان آرضغن آرگھ کو کہ ان گار کہ کو کہ عور کی اجرت لے سکتی ہے وہاں کے ماحول کے مطابق۔ فرمایا فیان آرضغن آرگھ کو کہ ان کہ کو کہ عادی کا خوان کا معاوضہ جو مطے کیا ہے و آتیمر ٹو انگیز تکھ بِمَعْرُوفِ اور آپس میں مشورہ کرد عمرہ طریقے سے کہ بچی تو دونوں کا ہے اس کے لیے بچھ تو کرنا ہے آگر ہرکوئی ضد پر آڑے گاتی تو بچے کو نقصان ہوگالہذا بچے کا خیال رکھو اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے مشورہ کروعمہ وطریقے سے۔

وَإِنْ نَعَاسَرُتُهُ اورا گرتم تنگی کروگ که کی سمجھوتے پر نہ بینی سکو کہ ہورت کے کہ میں ان اجرت لین ہے جو فاوند کے بس میں نہ ہو یا فاوند کے کہ میں ان اجرت نہیں دینا چاہتا فَسَدُّ فِعُ لَهُ آخُری پس پلا دے گی اس کوکوئی دوسری عورت نے کو شہیں دینا چاہتا فَسَدُّ فِعُ لَهُ آخُری کی ساتھ معاملہ طے کراو قرآن کے نزول کے کسی اور عورت کے حوالے کر دواور اس کے ساتھ معاملہ طے کراو قرآن کے نزول کے زمانے میں عرب میں عام دستور تھا کہ دوسری عورتین دودھ پلاتی تھیں اور اُجرت لیتی تھیں۔ ان کے لیے اُجرت جا رُتی ہے بول کے سر پرست اُجرت طے کرتے تھے۔ خود تھیں۔ ان کے لیے اُجرت جا رُتی ہے بول کے سر پرست اُجرت طے کرتے تھے۔ خود آخضرت ساقہ میں سیم تی کے دوران کا آخے سری دورہ کے اور رضاعت کے دوران کا جو سکے تو کی دوسری عورت سے دودھ پلوا یا جائے۔ عدت اور رضاعت کے دوران کا خرجہ خاوند کے ذمہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نفی ذُوسَعَةِ مِنْ سَعَتِهٖ چاہے کہ فرج کرے وسعت والا ابنی وسعت کے مطابق ۔ یعنی اگر باپ یا متولی مال دار ہے تو بجے کی مال کو دودھ پلانے کا فرچا پی وسعت کے مطابق دے وَ مَن قَدِرَ عَلَيْهِ وِزُقَهُ اور جس پر عکم کا بی وہ آدمی فریب ہے فَلْیَنْفِقُ مِمَا اللهُ اللهُ پس چاہے کہ وہ فرچ کرے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس سے فرچ لیا جائے گا اس کو ذیا دہ دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ عیثیت کے مطابق اس سے فرچ لیا جائے گا اس کو ذیا دہ دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ بے چارہ ہو جھ کے بینچ آجائے کی ایک کی اللہ تنف کی اللہ تعالیٰ میں دیتا اللہ تعالیٰ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ ک

سورة البقرة أيت نمبر ٢٨٦ يس ب لأيكلِفُ اللهُ نَفَا اللهُ وَسُعَهَا "نبيس تكليف ديتا الله تعالى كسى نفس كومر اس كى طاقت كے مطابق ـ" يهال بھى الله تعالى نے مطلقہ اور اس کے بیچ کے متعلق یہی اُصول بیان فرمایا ہے کہ آوی ابن حیثیت کے مطابق خرج کرے۔ حالات بدلتے رہتے بین سیک جعل کرے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں سیک جعل الله تعلی ملک کے بعد آسانی تنگی کے بعد آسانی تنگی خوش حالی سب الله تعالی کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تنگ وسی سے نہ گھبراؤ خوش حالی سب الله تعالی کے بعد آسانی لے آئے گا۔



## وكايتن من قرية عتت

وَكَايِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ اوركُنَى بَى بستيال (تصيل) عَتَتُ جَضُول فَى الْمُورَيِّهَا الْخِرب كَمَّم سے وَرُسُلِهٖ اور اس كرسولوں كَمَّم سے فَحَاسَبُهُا لَيْل بَم فِ الن سے حساب ليا حِسَابًا شَدِيْدًا سخت حساب قَحَاسَبُهُا اور بَم فِ الن كومزادى حِسَابًا شَدِيْدًا اور بَم فِ الن كومزادى عَدَابًا ثَكُورًا نرالى مِنَا فَذَاقَتُ وَبَالَ المَرِهَا لَيْل چَلَمَا أَنْهُول فِي اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَانَا عَاقِبَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

عَذَابًا شَدِيْدًا سَخْتَ عَزابِ فَاتَّقُوااللَّهَ لِينَ وُرُوتُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَهِ يَا ولِي الْأَنْبَابِ الْمُعْقَلِ مندو! الَّذِينَ المَنْوا جوايمان لاعْ مو قَدْا نُزَلَ الله صحفین تازل کیا الله تعالی نے اِنٹ کنے ذکر استماری طرف ذکر رَّسُولِا يَّسُلُوا عَلَيْكُمْ رسول جوتلاوت كرتا ہے تم ير ايْتِ الله عالى كُ آيتين مُبَيِّنْتٍ جوكمول كربيان كرتى بين يْيُخْرِجَ الَّذِيْنَ تَاكُم نكالے ان لوگول كو أمنوا جوايمان لائے بي وعيلواالشلخت اور عمل كيه التصلي من الطُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ الدهرون سے روشى كى طرف وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ اورجوا يمان لائك كاالله تعالى ير وَيَعْمَلُ صَالِحًا اور مل كركا يه يُذخِلُهُ واظ كرك كاال كو جَنْتِ باغول من تَجْرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ جَارِي بِينَ ان كَيْعِنْهُرِينَ خُلِدِيْنَ فِيهَا آبَدًا ربيل كان جنتول من بميشه قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا لَمْ تَعْقِيقَ الْجِمَا كيا الله تعالى نے ان کے لیے رزق الله الّذِی الله تعالی کی ذات وہ جے خَلَق سَبْعَ سَمُوتِ جَس في بيدا كي سات آسان قيمنَ الْأَرْضِ مِثْلَقُنَ اور اتی ہی زمینیں یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ الرَّتَا ہے حَكم ال كے درميان لِتَعْلَمُوا تَاكُمُ مِانُ لُو أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ فِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءِ قَدِيْرٌ فِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ فِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ مرچز پرقادر ج قَانَ الله الدر بِ شك الله تعالى في قَداَ حَاطَ 

#### ربطِ آیات:

ال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کے بنیادی اُصول بیان فرمائے۔
معاشرت کامعنیٰ ہے ایک دوسرے کے ساتھ میان ہو چکے ہیں۔ یہ بھی بتلایا کہ طلاق
کا،عدت کا،یہ سب مسائل کا فی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ یہ بھی بتلایا کہ طلاق
اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر مجبوری ہوتو پھردی بھی جاسکتی ہے۔ مجبوری کے تحت شریعت نے
اجازت دِی ہے۔ بچوں کی پرورش کے متعلق بھی بنیادی چیزیں بیان کیں۔ اللہ تعالیٰ کے
احکام کی مخالفت کا نتیجہ یفٹینا سزا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذاان احکام کے
ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَ كَا يِنْ قِنْ قَرْيَةِ اور كَتَى بَى بستيال تَصِل عَتَتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا جَضُول نَى افْرِ مانى كى اپن رب كے حكم كى ۔ بستيوں ميں رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ كے احكام كى نافر مانى كى ، ورسولوں كے حكم كى ۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغیران كى طرف بيجے بتے ان كے احكام كى بھى نافر مانى كى ۔ حضرت نوح علائيلىم كى ، حضرت مورطائيلىم كى ، حضرت ابراہيم علائيلىم كى ، حضرت لوط علائيلىم كى ، حضرت شعيب علائيلىم كى ، حضرت موكى علائيلىم ۔ ان قو موں كا ذكر قرآن پاك میں ہے۔ حضرت شعیب علائیلیم كى ، حضرت موكى علائيلىم ۔ ان قو موں كا ذكر قرآن پاك میں ہے۔ ان قو موں كا ذكر قرآن پاك میں ہے۔ انھوں نے رب تعالیٰ كے احكام كى مخالفت كى ، پیغیبروں كے احكام كى مخالفت كى ۔

فرمایا فحاسب نها جسابات بین مم نے ان بستیوں کا حساب لیابر اسخت حساب کیابر اسخت حساب کیابر اسخت حساب کی کو طوفان میں غرق کیا کسی کو زلز لے میں تباہ کیاب کی پر آسان سے پھر برسائے ،کسی کو زمین میں دھنسا دیا ،مختلف شکلوں کے عذاب اُن پر مسلط کیے ۔فرمایا قَ عَدَّبَهُا عَدَابًا فَیْحُدًا اور ہم نے ان کو سزادی نرالی سزا۔ جو عذاب ایک قوم پر آیا قَ عَدَّبَهُا عَدَابًا فَیْحُدًا

دوسری پرنہیں آیا اور جو دوسری پرآیا تیسری پرنہیں آیا۔رب تعالیٰ کی قدرت بروی وسیع ہے۔اس نے نافر مانوں کو مختلف قتم کے عذابوں کے شکنجوں میں کسا فَذَاقَتْ وَ بَالَ اَمْرِهَا کیں چکھااُنھوں نے اینے معاملے کا وبال۔ جب ان کواللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈرایا جاتا تھا توٹھٹھا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو واویلا شروع کر دیا اِنّا عُنَّا ظليمينَ [الانبياء:٢٧] "بِ شك بهم ظالم تصليق وه فرعون جويهلي منه بهركركهتا تَهَا أَنَارَ بِتُكُمُ الْأَعْلَى "مِين رب اعلى مون -"جب الله تعالى في بحرقلزم مين ذبويا اور يانى مِسْ غُوطِ كَا مَا تُوكَهَا الْمَنْتُ آنَّهُ لَآ اِللَّهَ الْكَالَّذِي الْمَنْتُ بِهِ بَنُوَّ السُرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [بونس: ٩٠] "مِن ايمان لا يا مون كه بے شك نہيں ہے كوئي معبود مروبي جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرمائ برداروں میں سے ہوں۔"رب تعالى كاطرف سے آواز آئی آئی وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ "اب يہ كت اواز آئى آئی وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ "اب يہ كت اواز آئى نا فرمانی کرتے سے پہلے۔"اب ایمان لانے کا وقت نہیں اب تو بھکتنے کا وقت ہے۔ تو فرعون نے بڑاواویلا کیا مگراس کے کام نہ آیا۔

توفر ما یا چکھا اُنھوں نے اپنے معاملے کا وبال و گان عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسُرًا اور تھا ان کے معاملے کا انجام خمارہ۔ اُنھوں نے نقصان ہی اُٹھایا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا آگے جوعذاب آنا ہے وہ بھی من لو۔ فرمایا اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَدَّابًا شَدِیْدًا تیارکیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے سخت عذاب۔ برزخ ، قبر کی سزاالگ ہے، قیامت قائم ہونے اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے سخت عذاب۔ برزخ ، قبر کی سزاالگ ہے، دوزخ کا عذاب کے بعد محشر کی سزاالگ ہے، دوزخ کا عذاب الگ ہے۔ دوزخ کا عذاب الگ ہے۔ یہ سب سزائی نافز مانوں نے بھگتی ہیں۔

تم نے ہمارے احکام بھی سے ہیں اور نافر مانی کا انجام بھی سنا ہے کہ جن تو مول

نے نافر مانی کی ان کا کیا انجام مواللذا فاقفوالله پس ڈروتم اللدتعالی سے۔اللہ تعالی کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے ڈرواور بچو یا ولی الأنباب اے عقل مندو۔ دنیا تو شایدعقل مند اُسے کیے جو زُہرہ ستارے تک پہنچ جائے ، فضامیں اُڑتا پھرے، کئی مہینے خلامیں رہے ،سمندر کی تہدمیں کئی مہینے گزارے،مہلک قشم کے ہتھیار تیار کرے۔اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی تغییر بڑے اختصار کے ساتھ کی ہے۔فرمایا الَّذِينَ المَنْوُلِ جُوايمان لائع بين \_ يعنى الله تعالى كے نزد يك عقل مندوه بين جوايمان لائے ہیں۔ یہاں نہایت اجمال کے ساتھ فر مایا اور چوشھے یارے میں تفصیل ہے۔ فرمایا اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ " بِ فَكُ آسانوں اورز مِن كے پيدا كرني من وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ اورون رات كا خَلَاف مِن لَا يُتِ لِّهُ ولى الْأَنْبَابِ البته نشانیال بی عقل مندول کے لیے ۔عقل مندکون بین؟ الَّذِینَ يَذُكُرُ وَنَ اللَّهَ قِيمًا قَقَعُودًا عقل مندوه بين جو يادكرت بين الله تعالى كو كهرب كھڑے اور بیٹے بیٹے قَعَلى جُنُوبِهِ أوراپ پہلوك بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ كو يادكرتي بي وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اورغور وَفَكركرت بين زمين اورآسان کی پیدائش میں اور کہتے ہیں رَبّنامَا خَلَقْتَ هٰذَابَاطِلًا اے ہمارے رب تونيس پيداكياس كوباطل، ب فائده، بكار سَبْحُنَكَ فَقِنَاعَذَابَ التّارِ آپ کی ذات یاک ہے بیا ہمیں دورخ کے عذاب سے رَبْنَاۤ اِنَّكَ مَنْ تُدُخِل التَّارَ اے ہمارے رب بے شک آپ نے جس کو داخل کر دیا دوزخ کی آگ میں فقد أَخْزَيْتَهُ يُسْتَحْقِينَ آبِ فِي الكورسواكرديا وَمَالِلظّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اورْبَين مِوكًا ظالموں کے لیے کوئی مردگار رَبّنا اے ہمارے رب اِنّناسیغنا منادیّا یُناسیغنا منادیّا یُنادِی

برب تعالی نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہاں فرمایا عقل مندوہ ہیں جوایمان لائے۔فرمایا قَدُانُزُلَ اللّٰهُ اِلَیٰکُمْ ذِکْرًا تحقیق اُ تارااللّٰہ تعالیٰ مندوہ ہیں جوایمان لائے۔فرمایا قَدُانُزُلَ اللّٰهُ اِلَیٰکُمْ ذِکْرًا تحقیق اُ تارااللّٰہ تعالیٰ نے تعماری طرف ذکر۔قرآن پاک کانام ذکر بھی ہے۔ سورۃ الحجر پارہ ۱۳ آیت ۹ میں ہے۔ اِلّانَحْنُ نَزُلْنَا الذِّکْرَ وَ اِنَّالَهُ لَمُفِقُونَ "بِ شک ہم نے اُ تارا ہے ذکر کو یعن نصیحت والی کتاب کواورہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔"

جواس کتاب پر ایمان لائمیں گے ، پیغیبر پر ایمان لائمیں گے وہ گفرشرک کے اندھیروں ے نکل کرایمان کی روشن میں آجا تیں گے وَمَن بَنْ مِن بِاللهِ اور جوایمان لائے گا الله تعالیٰ بر۔ کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہواللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی قدر ہے شکل و صورت كينبين ويغمل صالحا اورعمل كرع كاا يحصد ايمان تحساته عمل كي بعى ضرورت بمحض ایمان کافی نہیں ہے۔ایمان لائے اور عمل اچھے کرے یڈ خِلْهُ جَنْتِ تَجْرِيْ مِنْ يَجْتِهَا الْأَنْهُ وَ وَاصْلَ كرے كا اس كوايے باغوں ميں جارى ہيں ان كے ينج نہریں۔عرب کے علاقے میں یانی کی بڑی قلت تھی اور ہرے بھرے درخت بھی بہت کم تھے۔لہذا نہریں اور سبز درخت ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔اس لیے ان کو سمجمانے کے لیے فرمایا کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں باغات ہوں گے بنہریں ہوں گی لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا [ق: ٣٥] "ان كے ليے ہوگا جووہ جابي كے اس ميں -"رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے گا۔ نہ جنت دور ہے نہ دوزخ دور ہے بس آ تکھیں بند ہونے کی دیرہے۔توفر مایا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گاباغات میں جاری ہوں گی ان کے نیچے نهري خلدين فيها آبَدًا ربي كان باغول من بميشه جوسعادت مندخوش نصيب جنت میں داخل ہو گیا پھراس کو وہاں سے نکالانہیں جائے گا۔ بہ خلاف دوزخ کے کہ پچھ مومن گناہ گاردوز خ میں جائیں گے سز ابھگننے کے بعدوماں سے نکل آئیں گے۔ فرمایا قَدْاَ حْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا مَحْقِق اجِهَا كياان كے ليے الله تعالى نے رزق -جنتی کے لیے اللہ تعالی نے بہت اچھارزق بنایا ہے جو جا ہے گا کھائے گا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآدی کے برابر کھائے گا۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَمَخُّونَ ، بخارى شريف كى روايت ہے كة نه پیشاب کریں گی نہ پاخانہ کریں گے اور نہ تاک منہ سے بلغم نکلے گی۔ "پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت! سوآ دمیوں کا کھانا آ ومی کھالے تو وہ بڑی جگہ خراب کرتا ہے۔ وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بدن میں ایسی قوت پیدا کرے گا کہ خوشبو دار پسینا نکلے گا جیسے جائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بدن میں ایسی قوت پیدا کرے گا کہ خوشبو دار پسینا نکلے گا جیسے کہ توری ہوتی ہے۔ اس پسینے کے ذریعے کھانا ہمنم ہوجائے گا اور ڈکار لے گا کھانا ہمنم ہوجائے گا اور ڈکار لے گا کھانا ہمنم ہوجائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اچھارز ق بنایا ہے۔

# ساست اسسان بین ایسے بی ساست زمینسی بین :

اللهُ الَّذِي الله تعالى كي ذات وه ٢ خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتِ جَس في بيدا كيسات آسان قيمن الأرض مِثْلَهُنَ اوراتى بى زمينيس بيداكيس قر آن كريم ميس سات آسانوں کا ذکر تومتعدد مقامات برآیا ہے اور زمینوں کے سات ہونے کا ذکر صرف اس آیت کریمہ میں ہے۔ یا بھرایک حدیث آتی ہے کہ سات زمینیں ہیں اور ہرز مین میں مخلوق ہے۔ ہرز مین میں آ دم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے علیمام ، موکی علائیلام بھی ہیں۔اس پر لمبی چوڑی بحث۔ ہمارے دو بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک مولا نا عبدالحی لکھنوی مِنَه رئيد، رب تعالیٰ نے ان کو بڑا جا فظه عطا فر ما يا تھا۔ سينتيس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ وہ شار میں نہیں آسکتیں۔ اُنھوں نے کتاب لکھی ہے "دافع الوسواس عن اثر ابن عباس "يرمات زمینوں والی روایت حضرت عبدالله بن عبایں بڑھنا سے ہے۔تو اس کے متعلق جولوگوں کو شکوک وشبہات تھے اس کتاب میں اُنھوں نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ دوسری کتاب بانی دار العلوم دیوبندمولا نامحمه قاسم نانوتوی بهئاندمیه نے کھی ہے۔جس کا نام ہے " تحذیر الناس" ۔ حضرت نا نوتو می ہم<sub>تَالن</sub>ویہ اینے وقت کے ذہین ترین علماء میں سے تھے۔ حضرت نے صرف بجیاس سال عمر بیائی ہے۔ مگر بجیاس سال میں وہ کام کرگئے ہیں کہ الحمد للہ! دنیا کے ختم ہونے تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دینی مدارس کے جال بجھا گئے ہیں۔ دیو بند ، سہار ن پور ، مظاہر العلوم اور بہت سار سے کہ آج لوگ ان سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں۔ دیو بند ، سہار ن پور ، مظاہر العلوم اور بہت سار سے کہ آج لوگ ان سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں۔

اثو ابن عباس ری این میں جن سات زمینوں کا ذکر ہے وہ ایٹ نہیں ہیں جیسا کہ ہمارے بعض سائنس دان کہتے ہیں کہ سات براعظم ہیں۔ ایک براعظم ایشیا ہے، ایک (شالی) امریکہ، (ایک جنوبی امریکہ) ہے، ایک افریقہ ہے، ایک آسٹریلیا، (پورپ، اثارکٹیکا،) وغیرہ ہے۔ بلکہ وہ سات زمینیں اوپر نیچ ہیں۔ اور بیا حادیث سے ثابت ہے۔ چٹانچ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس نے کئی کی ایک بالشت زمین ہتھیا لی تو بیز مین اور دوسری، تیسری، چوتی، ساتویں زمین تک کے نکورے اس کی گردن برر کھے جا تھی اور دوسری، تیسری، چوتی، ساتویں زمین تک کے نکورے اس کی گردن برر کھ جا تھی ہوں گی اور میدان محشر میں اُٹھائے ہوئے ہوگا۔ اور تر مذی شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی زنجر لاکائے وہ اس زمین کوچھید کرینچ دوسری، تیسری، چوتی ، پانچ یں، چھٹی اور ساتویں تک چلی جائے بیدرب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اس روایت ہے معلوم ہوا کہ زمینیں اُوپر نیچ ہیں۔

# ایک اشکال اورانسس کاجواب:

بعض ملحد شم کے لوگ ایک اشکال پیش کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
ایک آ دمی نے دومر لے زمین چھین لی تو وہ اس چھوٹی سے گردن پر کیے اُٹھائے گا؟ اگر کسی
نے مربع زمین چھین لی ، دومر بعے چھین لی تو وہ اس گردن پر کیے اُٹھائے گا۔ ایساہی سوال
ایک ملحد نے حضرت ابو ہریرہ بڑائند سے کیا تھا کہ حضرت! آپ ہمیں بیا عادیث سناتے

ہیں اگر کوئی شخص اُونٹ چرائے گاتو اس کی گردن پر ہوں گے، بحریاں چرائے گا اس کی گردن پر ہوں گی۔ توحفزت!اگرایک آدمی کے دس اُونٹ چرائے تو وہ اپنے کندھے پر کہاں رکھے گا؟ بخاری شریف کی روایت ہے حفزت ابو ہریرہ بڑاتنز نے فر ما یا احادیث کے ساتھ تمسخرنہ کیا کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ آنحضرت سائٹ آئی آئی نے فر ما یا مجرموں کے کہا تھے استے چوڑے کر دیئے جا کیں گے کہ ایک کندھے سے گھوڑ اچلے، دوسرے کندھے تک تین دن میں پہنچ گا۔ توجس کا کندھا اتنا چوڑ اہو کہ ایک گھوڑ اایک طرف سے دوسری طرف تک تین دن میں مشکل سے پہنچ گا تو اس پر کتنی چیزیں آ جا کیں گی۔ ایک دوسری طرف تک تین دن میں مشکل سے پہنچ گا تو اس پر کتنی چیزیں آ جا کیں گی۔ ایک ایک برابر جگہ ملے گی۔

توقرآن پاک میں سات آسانوں کا ذکر تو متعدد مقامات پر ہے گر زمینوں کا ذکر صرف اِس جگہ ہے۔ توفر ما یا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسان اور اتن ہی زمینیں پیدا کیں سَتَنَوَّ لَ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَ الرّتا ہے تھم ان کے در میان اللہ تعالیٰ کا آسانوں اور زمینوں میں رب تعالیٰ کا تھم چلتا ہے لِتَعْلَمُوَّ اَ اَنَّ اللهُ عَلَی کُلِّ شَیْءِ قَدِیْرٌ تاکم جان لوکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَ اَنَّ اللهُ قَدْاَ حَاطَلِ بِکُلِّ شَیْءِ عَلَی کُلُ اللهُ قَدْاَ حَاطَلِ بِکُلِّ شَیْءِ مَی وَ اِسْ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَ اَنَّ اللهُ قَدْاَ حَاطَلِ بِکُلِّ شَیْءِ عِلْمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اعاطہ کر رکھا ہے ملم کے لحاظ ہے۔ نہ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے اور نہ اس کے ملم ہے۔



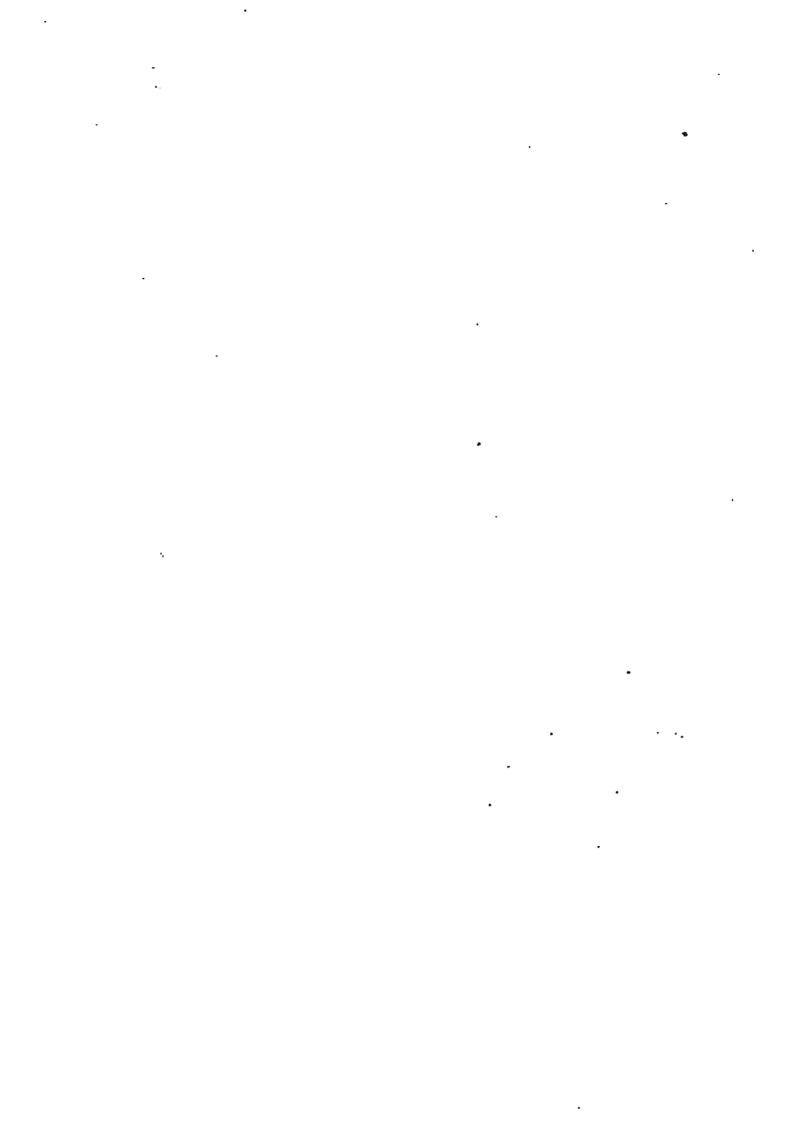

# بسنا ألدة النجم النحمير

تفسير

(مکمل)



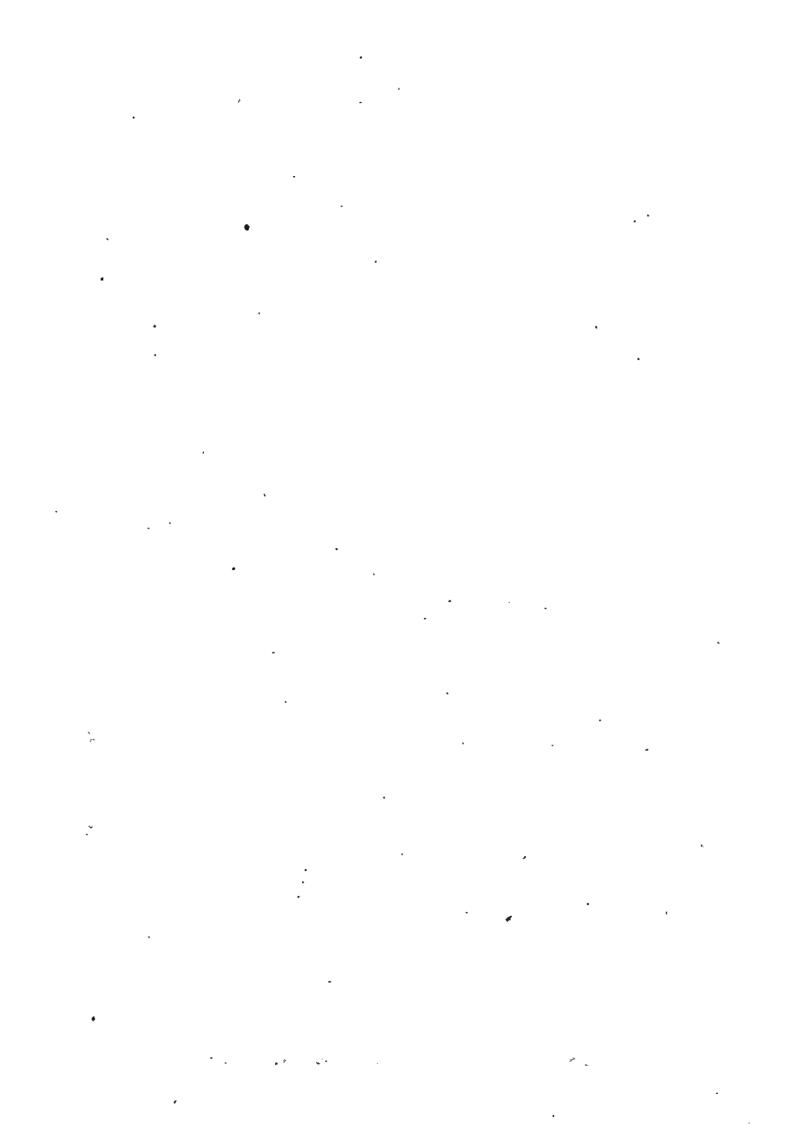

# ﴿ اَيَاتِهَا ١٢ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَوْ التَّحْرِيْعِ مَلَانِيَةٌ ١٠ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِلْوَاتُهَا ٢ ﴾ ﴿ اللَّ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَايِّهُا النَّبِي لِمُ يُحَيِّمُ مِنَا أَحَلَّ اللهُ لَكُ تَبْتِغِي مُرْضَاتَ أَذُوا حِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رِحِيْمٌ وَكُنُّ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ يَعِلَّهُ أَيْمَانِكُمْ واللهُ مَوْلُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ بَعْضِ أَنْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَتَانَتَاتُ بِهُ وَ أَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بِعُضَهُ وَاعْرُضَ عَنْ بِعُضْ فَلَمَّانِيَّاهَايِهِ قَالَتُ مَنْ آنيكَ الْدُهْ ذَا "قَالَ نَتَالَى الْعَكِيمُ الْعَيْدِيرُ الْفَالِيَ الْعَكِيمُ الْعَيْدِيرُ وانْ تَتَوُبَآ إِلَى الله فَقَلُ صَغَتْ قُلُونِكُمُ الآوانُ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْكَةُ يَعْدَذُلِكَ ظَهِيْنَ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُهُ آنْ وَاجَّاخَيْرًا قِنْكُنَّ مُسْلِمْتِ مُؤْمِنْتِ قَنِتْتِ لَيْبُتِ عَيِلْتِ سَيِحْتِ نَيْنِتِ وَ أَيْكَارًا ٥

مهربان ہے قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ صَحَقِقَ الله تعالى نے فرض كيا ہے تمارے لیے تَعِلَّةَ اَیْمَانِگُمْ کھولتا ہے تماری قسموں کو والله مَوْلَكُمْ اورالله تعالى تمهارامولى ب وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْمُكِيمُ اوروبى سب کچھ جانے والاحکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّيِيُّ اور جب جِعيا كركهي نى سَالِتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَضِ أَزُواجِهُ اللَّهُ اللَّ فَلَمَّانَبَّاتُهِ لِيس جب بتلادى اس في وه بات وَأَظْهَرَهُ اللهُ اورالله تعالى نے ظاہر كردياس بات كو عَلَيْهِ يَعْمِر ير عَرَّفَ بَعْضَهُ الله ن بتلادی بعض وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضِ اور اعراض کیا بعض سے فَلَمَّا ا نَبَّاهَابِهِ پس جس وقت خبر دی آتحضرت صلی الله این کے بیوی کواس بات کی قَالَتْ اس نے کہا مَنْ آئباک هٰذَا کس نے خبردی ہے آب کواس کی قَالَ فرمایا نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ خبردى مجهوكوجان والخبردارن إِنْ تَتُوْبَا الرَّتُم دونول توب كرو إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى كَ طرف فَقَدُ صَغَتْ قُلُوْ بِكُمَا لِي تَحْقِقَ مَا كُلْ مُوجِكَ بِي تَمَارِ اللهِ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَنهِ اورا كُرْتُم چِرُ هَا فَي كُرُوكَ يَغِيبُر كَ خُلاف فَإِنَّ اللهَ يُس بِ شُك الله تعالى هُوَمَوْله وه آپ كا آقام وَجِبُرِيْلَ اورجبريل علاليلام وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ اورنيك مومن وَالْمُلَاكَةُ اورفر شَتْ بَعْدَ ذُلِكَ ظَمِيرً ال ك بعدامدادى بين عَلَى رَبُّةَ قريب م كماس كارب

اِن طَلَقَتُنَ اگروہ طلاق دے دے آم کو اَن یُبنیلَهٔ تبدیل کردے گا اس کے لیے اَزْ وَاجًا عورتیں خَیْرًا قِنْکُنَ تم سے بہتر میں مُنیلًا مِن کُلُت الطاعت کرنے مسلِمَتِ فرمانبردار مُتَوْمِنْتِ ایمان دار فینیتِ اطاعت کرنے والیاں خیدتِ عبادت کرنے والیاں اور والیاں خیدتِ عبادت کرنے والیاں المیدی تعبادت کرنے والیاں المیدی تعبادت کرنے والیاں المیدی تعبادت کرنے والیاں المیدی تعبادی ہو کی قَابُکارًا اور کنواریاں۔

### ت ان زول:

آخصرت ما النظائی کے نکاح میں آنے والی کل گیارہ بویاں تھیں۔ دوک آپ ما ہوتے ہوئے آپ ما ہوائی گی زندگی میں وفات ہوگی۔ حضرت خدیجہ الکبری خالف کے ہوتے ہوئے آپ ما ہوائی ہے کہ اور مورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت زینب اُم المساکین خالف کی خالاح میں رہ کر وفات یا گئیں۔ جس وقت آپ ما ہوائی ہوائی دنیا ہے رخصت ہوئے اس وقت آپ ما ہوائی ہوائی ہے کہ اس فوجو یاں اور دو لونڈیاں تھیں۔ آپ ما ہوائی ہوائی کو رہائش کے لیے چھوٹے چھوٹے کھوٹے کمرے بنا کر دیے تھے۔ مہد نہوی کی با میں طرف (یعنی شرقی جانب) حضرت عائشہ صدیقہ خالفا کا کمرہ متح مہد نہوی کی با میں طرف (یعنی شرقی جانب) حضرت عائشہ صدیقہ خالفا کا کمرہ انگی ہوائی ہے۔ اس لائن میں دوس سے کمرے شے۔ ان کا کرہ مالی میں دوس سے کمرے شے۔ آخصرت ما نہویوں سے میں ان اور خورت کی طرف کے طرف سے حال اور ضرورت ہو چھتے ہے کہ کس شے کی ضرورت ہے۔ آخری کمرے کی طرف سے طال اور ضرورت ہو چھتے ہے کہ کس شے کی ضرورت ہے۔ آخری کمرے کی طرف سے شروع فریاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ خالف کے کمرے میں اختام ہوتا تھا۔ ہر بیوں کے شروع فریاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ خالف کے کمرے میں اختام ہوتا تھا۔ ہر بیوں کے کو کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں

پاس دو تین منٹ بیٹھے اور پوچھے کہ تعمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت زینب جائفہا کے پاس کہیں سے شہد آیا وہ آپ کو پیش کر دیتیں۔ آنحضرت مالی تالیہ کم کوشہد بہت ببند تھا۔ وہ آپ مالی تالیہ کی محاتے ہے۔ شہد کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

فِيْهِ شِفَآجِ لِلنَّاسِ [النحل: ٢٩] "اس مين شفا بلوگول كے ليے۔"

جس کے بارے میں رب نے شفا فر مایا ہے یقیناً اس میں شفاہے۔ جالینوس یونانیوں کا بہت بڑا حکیم گزراہے۔ حکیم لوگ معدے کی اصلاح اور در دوں کے لیے جالینوس استعال کراتے ہیں۔ جالینوس کہتا ہے کہ محمنڈی (سرد) بیاریوں کے لیے شہد سے زیادہ کوئی احجمی چیز نہیں ہے۔ نزلہ زکام، لقوہ، فالج ، نمونیہ وغیرہ کے لیے شہد سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ بعض دفعہ مفرد شہد کام آتا ہے اور بعض دفعہ دواؤں میں ملا کر استعال کیا جاتا ہے۔

تو خیر آنحضرت ما المخالید کی کو شهد سے بہت بیار تھا۔ آپ ما المخالید کی شهد بڑے شوق سے کھاتے سے کھاتے مقصے حضرت زینب الله شاشهد نگال کرآپ کے سامنے رکھ دیتیں آپ کھاتے ، دیر ہوجاتی ۔ دوسری بیویوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے۔ چونکہ عصر اور مغرب کے درمیان وقت تھوڑا ہوتا تھا۔ حضرت عاکشہ صدیقہ الله فااور حضرت حفصہ فی فیانے آپ میں مشورہ کیا کہ پہلے آپ مالانے آپی ہمارے پاس زیادہ دیر بیٹھتے سے اور اب بالکل مختر ۔ وجہ کیا ہے؟ تلاش کرو۔ چنانچ اس بات پر جب اُنھوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب بی تی آپ مالیت پر جب اُنھوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب بی تی آپ مالیت پر جب اُنھوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ تی میں اس کے کھانے کی وجہ سے وہاں دیر ہوجاتی نے اور بعد میں وقت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ اُنھوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ آپ مالیتی آپ میں مشورہ کیا کہ آپ مالیتی آپ میں آپ میں مشورہ کیا کہ آپ مالیتی آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں مشورہ کیا کہ آپ مورکہ کہہ جب ہم میں سے کس کے پاس آپیں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں اس کے منہ مبارک کے قریب ہو کر کہہ جب ہم میں سے کس کے پاس آپیں آپ میں آپ کی آپ ہو کہ کہہ

دے کہ حضرت مغافیر کی ہوآ رہی ہے۔ مغافیر ایک بودے کا نام ہے جس سے گوند نگلتی ہے۔ اس سے قدر سے ہوآتی ہے۔ چونکہ آنحضرت مان نظائیل کو ہوسے شخت نفرت تھی تو اس طرح آب مان نظائیل شہد کا استعمال جھوڑ دیں گے۔

چنانچ آمخصرت ما فی ایم جب حفرت حفصہ نگانا کے پاس آئے تو اُنھوں نے واپ ہور کہ دیا کہ حضرت! ایما لگتا ہے کہ آپ ما فیالی نے منافیر کھایا ہے۔

آپ ما فیلی تاہی ہور کہ دیا کہ حضرت! ایما لگتا ہے کہ آپ ما فیلی نے منافیر کھایا ہوتی ہوتی ہے۔

آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا گرمیر ہے شہد کھانے ہے تصمیل تکلیف ہوتی ہے۔

اور حضرت حفصہ فی فی کہ کو جلا دیا کہ کی اور کونہ جلانا۔ ان سے فلطی ہوئی کہ اُنھوں نے اور حضرت عاکثہ صدیقہ فی فی کو جلا دیا ۔ چونکہ دونوں کا راز ایک تھا۔ اللہ تعالی نے آئے خضرت ما فیلی ہوئی کہ جس نے کہا تھا آگے نہ آپ ما فیلی کے جات ہوگی کے جلادی ہے۔

اس پر آپ ما فیلی ہے خضرت حفصہ فی کو کو کو جلا دیا ہے۔ وہ کہنے لگیں حضرت! آپ کو کس نے کہا تھا آگے نہ جلانا تم نے آگے جلا دیا ہے۔ وہ کہنے لگیں حضرت! آپ کو کس نے جلایا ہے؟

آپ ما فیلی ہے نے قرابی جھے میر ہے دب نے جلایا ہے جو کیم وجیر ہے۔ یہ ہاں سورة آپ مان نول ۔

یہ جمرت کے دسویں سال کا واقعہ ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے اس سورۃ کا ایک سوساتواں نمبر ہے۔ اس کے بعد صرف سات سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس واقعہ سے کئ عقا کد ثابت ہوتے ہیں۔

اس سے پہلاعقیدہ توبیٹا بت ہوا کہ آپ سائٹ الیا کی بیوبوں کا بھی بیعقیدہ تھا کہ آپ سائٹ الیا کی بیوبوں کا بھی بیعقیدہ تھا کہ آپ سائٹ الیا ہے۔
آپ سائٹ الیا کی کا معقیدہ ہوتا کہ آپ سائٹ الیا ہے۔
کیوں کہ اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ آپ سائٹ الیا ہے۔

عالم الغیب ہیں تو بھی آپی میں مشورہ نہ کرتیں کہ ایسا کہنا اور میں ایسے کہوں گی۔ پھر جب آپ سال نظائی ہے ہے بتا ایا کہ تونے راز نہیں رکھا آگے بتلادیا ہے تو وہ یہ نہ پوچھتی کہ آپ کو کس نے بتلایا ہے۔ آپ سال نظائی ہے۔ اگر آپ سال نظائی ہے۔ اگر آپ سال نظائی ہے۔ ایس کا عقیدہ ہوتا تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور حاضرونا ظرکی بھی نفی ہوگئی۔

المحدد وسراعقیده بی ثابت ہوا کہ آپ مل ٹائی آیا کہ کو حلال وحرام کا اختیار نہیں تھا۔ بلکہ حلال کرنا اور حرام کرنا بیرب تعالیٰ کا کام ہے۔ کیوں کہ آپ مل ٹائی آئی ہے۔ اور رب تعالیٰ کا کام ہے۔ کیوں کہ آپ مل ٹائی آئی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے کے لیے حرام کیا تھا نہ است کے لیے اور نہ بی اپنے خاندان کے لیے۔ اور رب تعالیٰ نے اس پر پوری سورت نازل فر ماکر آپ مل ٹائی آئی ہی کوفر مایا کہ جس چیز کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں ؟ فر مایا قسم تو ر واور شہد کا استعال کرو۔

آنحضرت سائٹ الیے کم کواطلاع ملی کہ علی (مٹائٹیہ) ابوجہل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ مسلمان ہوگئ تھی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئ تھی۔ باپ تو بدر میں قتل ہو گیا تھا یہ بعد کی بات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ سائٹ الیے کی نے حضرت علی ر النائد کو بلایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو جو یر بیابوجہل کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا بیخبر صحیح ہے؟ حضرت علی رہائی نے کہا کہ خیال (ارادہ تو) ہے۔ آپ می ٹیٹی ایک فرمایا میں بید نہیں کہتا کہ ابوجہل کی لڑکی تیرے لیے حلال نہیں ہے کہت اُسٹ اُ تحرِیّا مُد کِور اُسٹ اُ تحرِیّا مُد کِور اُسٹ اُ تحریّا میں اس چیز کور ام نہیں کرسکتا "لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی چیز کور ب تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں اس چیز کور ام نہیں کرسکتا "لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی اس کے میری بیٹی کا مزاج علیحدہ ہیں اور اُس خاندان کا مزاج الگ ہے۔ میری بیٹی اس کے ساتھ گزار انہیں کرسکتی۔ ہے اور اُس خاندان کا مزاج الگ ہے۔ میری بیٹی اس کے ساتھ گزار انہیں کرسکتی۔

مزاج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔اگرمیاں بیوی کا مزاج مل جائے تو وہ گھر جنت ہے۔اوراگرمزاج نہ ملے تو دوزخ ہے۔منیاں بیوی کے لیے بھی اور بچول کے لیے بھی۔ای لیے شریعت نے کفو کا مسئلہ رکھا ہے کہ رشتہ کرتے وقت خاندان اور برادری کا کھاظ رکھو۔آج لوگ عموماً بعض اور چیزیں دیکھ کررشتے کر لیتے ہیں۔ پھر بڑی بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں۔لہذا اپنا مزاج ،سسرال کا مزاج ،لڑی کا مزاج اورلڑ کے کا مزاج دیکھے رشتہ کرنا جاہے۔

توفر ما یا ابوجہل کی بیٹی تمھاڑے لیے حلال ہے میں حرام نہیں کرسکتالیکن میری بیٹ کااس کے ساتھ گزار انہیں ہوسکے گا۔ حضرت علی مثانی نے کہا حضرت! میری توبہ فاطمہ کی موجودگی میں بیس کسی اور کے ساتھ بھی نکاح نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب تک حضرت فاطمہ ڈاٹٹٹا زندہ رہیں حضرت علی مثانی نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ آنحضرت ما آسٹی آلیا ہم کی وفات یا گئیں۔ اس کے بعد پھر اور نکاح کے وفات کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ ڈاٹٹٹا بھی وفات یا گئیں۔ اس کے بعد پھر اور نکاح کے

تو حلال حرام كرنا بهي رب تعالى كاكام ب\_الله تعالى فرماتي إن

#### مسئله:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا یا وہ میرے
لیے حرام ہے۔ تواس پرفتم کا کفارہ آئے گا۔ اگر کسی حلال چیز کو حرام کہدد ہے تواس کو قتم کا
کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا ذکر ساتویں پارے میں موجود ہے۔ دس مسکینوں کو کھانا
کھلانا ہے یا کپڑے بہنانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ جس آ دمی میں ان چیزوں کی ہمت نہ
ہوتو وہ تین روزے رکھے لے۔

توفر ما یا تحقیق اللہ تعالی نے فرض کردیا ہے تمھارے لیے تمھاری قسموں کا توڑنا وَاللّهُ مَوْللُکُمُ اور الله تعالی تمھارا آقا ہے وَهُوَالْعَلِيْدُ الْحَكِيْدُ اور وَہی جانے والا حکمت والا ہے وَاللّهُ مَوْللُهُ مَوْلاً اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

قَلْقَانَبَاتُ بِهِ پِی جِی وقت بتلادی اس نے وہ بات حضرت عائشہ صدیقہ بڑا ہیا کوکہ آخصا کے خضرت ماٹھ اللہ عَلَیْہِ عَرَّفَ بَعْضَهٔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کردیا اس بات کو پیغیر پر کہ آپ کی بیوی حفصہ میں ان فاہر کردیا اس بات کو پیغیر پر کہ آپ کی بیوی حفصہ میں ان خوصہ عائشہ کا کہ مصد عائشہ کا کہ محت کے اس کا کہ محصہ عائشہ میں کو بتلادی ہے۔ تو آپ ماٹھ ایکی بیوی پر ظاہر کردیا کہ تم نے شہد والاقصہ آگے چلادیا ہے وائحر صَعَیٰ بَعْضِ اور ایراض کیا کہ میں نے شہد حرام کیا تھا اور تھے کہا تھا کہ آگے میان نہ کیا۔ بیری بات نہ بتلائی کہ میں نے شہد حرام کیا تھا اور تھے کہا تھا کہ آگے نہ بتلائا۔ وہ سارا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً نفر مایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً نفر مایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً نفر مایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً نفر مایا کہ تم نے شہد والا قصہ آگے بیان نہ کیا دیا۔ سارا واقعہ اس لیے نہ کہ ہرایا کہ بی بی زیادہ شرمندہ نہ ہو۔

فَلَمَّانَبُّا اَهَا إِلَمْ لِي مِن مِن وقت آنحضرت مِن الْمُلِيدِ فِردى بِوى كواس بات ك كُمْ فِي بات آ مَّے بتلادى ہے قالَتْ وہ كَنے لَكَ مَن اَلْبَاكَ هٰذَا مَس فِرْم الله دى ہے آپ كواس بات كى كه ميں في آ مَّے بتلادى ہے قالَ آپ مِن اللهِ اللهِ في مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اِنْ تَتُوْبِاً إِلَى اللهِ الرَّمِ دونوں توبہ كرواللہ تعالىٰ كى طرف عائشہ صديقة بِرُسُنا در حفصہ وَلَقَ فَقَدُ صَغَتْ قُلُو بُكُما پِي تحقيق تم دونوں كے دل توب كی طرف ماكل ہیں۔ عفصہ وَلَق فَقَدُ صَغَتْ قُلُو بُكُما پِي تحقیق تم دونوں كے دل توب كی طرف ماكل ہیں۔ غلطى توتم دونوں نے كى ہے ليكن وَ إِنْ تَظْهَرَ اعَلَيْهِ اورا كُرتم جِرُ هائى كروگى پغيمبر كے غلطى توتم دونوں نے كى ہے ليكن وَ إِنْ تَظْهَرَ اعْلَيْهِ مَوْمَوْلِهُ پِي بِي بِي مُن الله تعالى وه خلاف، صد پراڑى رہوگى تو يا در كھو فَانَ اللهِ مَقومَ وَله بِي بِي بِي اللهِ اللهُ اللهُ عِن اللهُ الل

اورنیک مومن سب آپ کے ساتھ ہیں وَالْمُلَّبِکَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَظِیرُ وَوفر شَتَ اس کے بعد امدادی ہیں۔ اس لیے علطی کا اقرار کرواور توبہ کرورب سے معانی مائلو علی دَبَّة قریب ہے کہ اس کارب تبارک وتعالی اِن طَلَقَتُی اَر بالفرض وہ تعصی طلاق دے دے اَن یُبُدِئَة تو وہ اللہ تعالی تبدیل کردے گااس کے لیے اَزْ وَاجًا خَیْرًا قِنْکُنَ وَرے مُوری تم ہے بہتر ہویاں دے عورتیں تم سے بہتر ہویاں دے دے۔ دے۔

ان کی خوبیال کیا ہول گی؟ مُسُلِمٰتِ فرمال بردار ہول گی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ نماز، روزہ، جج، زکوۃ کی پابندی کرنے دالیاں ہول گی مُشُومِئْتِ ایمان لانے دالیاں ہول گی جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فینہ تاب اطاعت کرنے دالیاں ہول گی آنحضرت مال اللہ تعالیٰ ہوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اطاعت کرنے دالیاں ہول گی آنحضرت مال اللہ تاب کی عام بیویوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اپنے خاوند کی جائز کا مول میں اطاعت کرنے دالیاں ہول گی آنکھ کھ گھ کھ کے گئے می خطاع و ق ت اور کہ میں اطاعت کرنے دالیاں ہول گی ۔ مدیث پاک میں آتا ہے تینی احتم کا گھ کھ کھ کھائے و ق ق میں جو تو ہو کرنے دالیاں خطاکار ہو و تھ نے اُن کا گھ اُن کھی آگھ کھی تھی اور بہترین خطاکار دہ ہیں جو تو ہو کرنے دالے ہیں۔ "

غیدت عبادت کرنے والیال ہوں گی سیخت ہجرت کرنے والیال ہوں گی ۔ سیاح کی ۔ سیاح کامعنی ہے سفر کرنا۔ بعض مفسرین نے سیخت کامعنی کی ۔ سیاح کی ۔ سیاح کی ۔ سیاح کامعنی کی ۔ سیاح کی ۔ سیاح کی ۔ بعنی نقلی روز ہے کر ت ہے رکھیں گی تیبات کیا ہے روز ہے رکھیں گی تیبات کی ہوگی ، بوہ ہوں گی ۔ آنحضرت مانٹی ایپلیم بیاہی ہوئی ہوں گی ۔ آنحضرت مانٹی ایپلیم کے نکاح میں حضرت ماکٹی میں ہوگی ، بیوہ ہوں گی ۔ آنحضرت ماکٹی کی کے نکاح میں حضرت ماکٹی صدیقہ جانٹی کے علاوہ جبتی عورتیں آئیں سب بیوہ تھیں ۔ کسی کا

خاوند فوت ہوگیا تھا اور کوئی مطلقہ تھی۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا کواری تھیں۔
حضرت خدیجہ الکبری بڑا تھا کے پہلے دو خاوند فوت ہو چکے ہے اور حضرت زینب بنت
جحش بڑا تھا پہلے حضرت زید بن حارثہ بڑا تھ کے نکاح میں تھیں۔ اُنھوں نے طلاق دی پھر
آپ مان ٹھالیے ہے نکاح کیا۔ قرآ بنگارًا باکرہ کی جمع ہے۔ اور کنوار یاں بھی دے سکتا
ہے۔ لہذاتم اپنی فلطی پراصرارنہ کرورب تعالی سے معافی مانگو۔



يَايَتُهُا الّذِينَ إَمَنُوا قُوَا اَنْفُسَكُوْ وَاهْلِكُمْ النّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلِكَةٌ غِلَاظْ شِكَادُ كَارُا وَقُوْدُهَا النّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلِكَةٌ غِلَاظْ شِكَادُ كَارُونُ مَا يُؤْمَرُ وَنَ وَيَالَيْهَا لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَ كَاكُونَ وَيَالَيْهَا لَا يَعْصُونَ اللّهُ مَا أَمْرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا كُنْ تُعْرَفُونَ وَالْمَعْ الْمَالُونُ مَا كُنْ تُعْرَفُونَ اللّهُ اللّهِ تَوْبُلَةً تَصُوعًا عَلَى رَبَّكُمْ وَيَعْمَلُونَ مَن يَكُمُ وَيُلْمُ وَيَكُمْ وَيُلْمُ وَيَعْمُ وَيُلْمُ اللّهُ اللّهُ وَيُلُمُ وَيُلْمُ وَيَلْمُ وَيُلْمُ اللّهُ وَيُلْمُ وَيُلْمُ وَيَلّمُ وَيَعْمُ وَيُلْمُ اللّهُ وَيُلْمُ وَيَعْمُ وَيُلْمُ اللّهُ وَيَلْمُ وَيَعْمُ وَيَا اللّهُ وَيُلْمُ اللّهُ وَيَعْمُ وَيُولُونَ وَيَكُمُ اللّهُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُولُونَ وَيَكُمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُولُونَ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَالْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيُولُونَ وَيُعْمُ وَيُعْمُولُونَ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَلُونَ وَمُ اللّهُ وَيُولُونَ وَيَعْمُ وَلُونُ وَيَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلِي مُعْمِي مُنْ وَيَعْمُ وَلِي اللّهُ وَيُعْمُ وَلِي مُعْمُونُ وَاللّهُ وَيُعْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونَ مُعْمُولُونَ واللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونَا وَاللّهُ وَلِي مُلْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِكُونُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

آنَفَسَكُمْ این جانوں کو وَآهٰلِیْكُمْ اوراپِ گھروالوں کو نارّا افقیسکُمْ این جانوں کو وَآهٰلِیْکُمْ اوراپِ گھروالوں کو نارّا ووزخ کی آگ سے وَقُودُهَا جس کا ایندھن النّائس انسان ہوں کے وَالْحِجَارَةُ اور پھر ہوں کے عَلَیْهَامَلْہِگُهُ اس پرمقر ہوں کے عَلَیْهَامَلْہِگُهُ اس پرمقر ہوں کے عَلَیْهَامَلْہِگُهُ اس پرمقر ہوں کے فرشتے غِلاظ سخت دل والے شداد شخت پر والے لَایَعُصُونَ اللهُ نہیں نافر مانی کریں گے اللہ تعالیٰ کی مَا آمَرَهُمُ جوان کو کھم دیا کو کھم دیا ورکرتے ہیں مَائیوْمَرُون جوان کو کھم دیا جاتا ہے آئینُهَا الَّذِیْن کَفَرُوا اللہُ والْدِیون کُوروائیوْمَ والی جوان کو کھم دیا جاتا ہے آئینُهَا الَّذِیْن کَفَرُوا اللہُ وَالْدِیْن کَفَرُون اِللّٰہُ وَالْدِیْنَ کَفَرُون اِللّٰہُ وَالْدِیْنَ کَفَرُوا اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَا اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُولَا اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَ

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ال جِيرَكا جُومٌ كُرتِ شَصْ يَا يُتَهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الْحُوهُ لوكوجوا يمان لائة مو تُوبُو الله الله رجوع كروتم الله تعالى كى طرف تَوْيَةً نَّصُوْحًا رجوع كرنا اخلاص كساته عَلَى رَبُّكُمْ قريب ب كَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُمْ كَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا تمهاری بُرائیاں وَیُدْخِلَکُو اورداخل کرے گاتم کو جُنْتِ ایسے باغول میں تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ جاری ہیں ان کے نیچنہریں يَوْمَ لَا يُخْذِى اللَّهُ النَّبِيُّ جس دن نهيس رسوا كرے گا الله تعالى ني سال الله كو وَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ اوران لوكول كوجوا يمان لائ الله عاته نُورُهُمْ يَسُعٰى ان كانوردورُر ما موكا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ ان كَآكَ وَبِأَيْمَانِهِمُ اوران کےدائیں طرف یَقُولُونَ وہ کہیں گے رَبّنآ اے ہارے رب اَتْصِمْ لْنَانُورْنَا كَمُل كردے مارے نوركو وَاغْفِرْلْنَا اورميس بخش وے اِنَّكَ عَلَىٰ مَنْ عَقَدِيْدُ بِحِشْكَ آبِ ہر چيز برقاور ہيں۔ الله تبارك وتعالى في مومنول كوخطاب كياب يَايَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الْحُوهُ اللَّهِ مِنَا أَمُوا الْحُوهُ الله جوايمان لائے موسميس دو علم بين فَوَ النفسكن بياؤابن جانوں كو مارا آگے آرہا ہ، دوزخ کی آگ ہے وَا هٰلِينگُغُهِ نَارًا اورائِيعَ گھروالوں کو، اہل وعيال کودوزخ ک آگ سے بچاؤ۔ایک تلم میرکہ انیے آپ کودوزخ کی آگ سے بچاؤنیک عمل کر کے اور برے عملوں سے نیج کر۔ بیموٹی موثی چیزیں ہیں دوزخ سے بچانے والی کہ ایمان کے ساتھ مل بھی کرو کہ جو چیزیں دوزخ میں لے جانے کا سبب ہیں قولی ہوں یافعلی ہوں ان

۔ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل وعیال کو بھی بچاؤ۔ یہ دوفرض ہیں تمھارے۔خود کو دوزخ سے بچانا اور جن جن پرتمھارا اثر ہے، بیوی ہے، اولا دہے،چپوٹے بہن بھائی ہیں،
تمھارے شاگر داور ملازم ہیں، مرید ہیں، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اگرتم نے اس میں کوئی کو تا ہی کی کہ خود تو اچھے مل کرتے رہے لیکن اہل وعیال کا فکر نہ کیا تو عذاب سے نہیں نے کئے۔
سے نہیں نے کئے۔

"

#### مسئله:

فقہائے کرام بھنڈ فرماتے ہیں کہ اس کو سرا اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے مول کو بتاتا کہ گھر والوں کو بتاتا کہ گھر والوں کو سمانہیں بتلایا۔ گھر والوں کو سمجھانا اس کا فریضہ تھا کہ گھر والوں کو بتاتا کہ آ واز کے ساتھ نہیں رونا۔ تو اس کوسز ااپنے فریضے ہیں کوتا ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھنا! کسی کے سرنے پر نہ رونا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے آ نسوجاری ہو گئے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آ واز سے رونا منع ہے۔

تواگرمرنے والے نے زبان سے رونے سے منع نہیں کیا تواس کوسز اہوگی اپنی
کوتائی کی وجہ سے ۔ اور جومسئلہ واضح کر کے گیا ہے اس کوسز انہیں ہوگی ۔ حدیث پاک
میں آتا ہے کہ جوعورت آواز کے ساتھ روئی ، نوحہ کیا ، بین کیا اور بغیر تو بہ کے سرگئ اس کو
گندھک کا کرت پہنا کر دوز خ میں پھینکا جائے گا۔ گندھک کوآگ جلدی پکڑتی ہے۔ تو
آواز کے ساتھ رونا کہیرہ گناہوں میں سے ہے۔

توفر مایا ہے آپ کو بھی آگ ہے بچاؤاور اپنال وعیال کو بھی دوزخ کی آگ ہے بچاؤا وراپنال وعیال کو بھی دوزخ کی آگ ہے بچاؤ قودُ مقاالقّائس وَالْحِبَارَةُ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وہاں انسان اور پتھر ایسے جلیں گے جسے خشک کٹڑیاں جلتی ہیں عَلَیْهَا مَلَہِ کُهُ عَلَیْ خَشْدَادُ غِلَا ظُلْ ظِیلِیْظُ کی جمع ہے۔ غلظ عربی میں سخت دل والے کو کہتے ہیں۔ اور شِسْدَاد شَسِ یُن کی جمع ہے۔ شدیدائے کہتے ہیں جو پکڑ میں سخت ہو۔ تو معنی اور شِسْدَاد شَسِ یُن کی جمع ہے۔ شدیدائے کہتے ہیں جو پکڑ میں سخت ہو۔ تو معنی ہوگاس پر مقرر ہوں گے فرشتے سخت دل والے اور سخت پکڑ والے گریف خصون الله وہ نافر مانی نہیں کرتے اللہ تعالی کی مَا آمَرَ هُدُ ان چیز دل میں جن کا وہ ان کو کھم دیتا

ہے۔اللہ تعالی جوان کو علم دیتا ہے وہ پورا کرتے ہیں وَیَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ اور کرتے ہیں وَیَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ اور کرتے ہیں جوان کو عمر دیا جاتا ہے دب تعالی کی طرف سے۔

پہلے مومنوں کا ذکر تھا اور اب کافروں کا ذکر ہے۔ فرمایا آیا تھا الّذِین کفر وُ اے وہ لوگو وکافر ہو آیا تھنڈر واائیو مست عذر پیش کروآج کے دن۔ قیامت والے دن کا فر جیب جیب عذر پیش کریں گے۔ بھی کہیں گے رَبِّناۤ اِنَاۤ اَطَعْنا سَادَتَنا وَالْہُونَ اَلْمَالُونَا السَّینِیلُا [الاحزاب: ۲۷]" اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے مرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس اُنھوں نے ہمیں گراہ کیا سیر ہے اطاعت کی اپنے مرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس اُنھوں نے ہمیں گراہ کیا سید ہے راستے ہے۔ اے رب ہمارے اتبھہ خضفین مِن الْعَذَابِ ان کودگنا عذاب دے۔ ہماراعذاب ہمی ان کود ہے۔ اور بھی کہیں گے وَاللّٰهِ وَیّنَا مَا عُنَا مُشْوِکِیْنَ "فتم ہے ہماراعذاب کی اللّٰدُور یّنا مَا عُنَا مُشْوِکِیْنَ "فتم ہے اللّٰدُور یّنا مَا عُنَا مُشُوکِیْنَ "فتم ہے اللّٰدُول کی اے رب ہمارے نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔"[الانعام: ۲۳]

جو پھے ہم کرتے رہے ہیں اس کوتو ہم شرک ہی نہیں بھتے تھے۔رب تعالی فرمائیں گے ہیں نے عقل دی تھی ہمجھ دی تھی ہم تھاری طرف پیغیبر سے ہم کتا ہیں نازل کیں مگر تم نے کسی چیز کی پروا ندگی اورخوا ہشات کے پیچے دوڑتے رہے۔ تمھاری ان معذر توں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں نہ تو بہ اور ندایمان ہے۔ ان تمام چیز وں کا تعلق دنیا کے ماتھ تھا۔ اِنْمَا تُحْدَرُوْنَ مَا کُنْدُمُ تَعْمَلُوْنَ بِ شک تم کو بدلد دیا جائے گائی چیز کا جوتم ماتھ تھا۔ اِنْمَا تُحْدرُوْنَ مَا کُنْدُمُ تَعْمَلُوْنَ بِ شک تم کو بدلد دیا جائے گائی چیز کا جوتم کرتے تھے دنیا ہیں۔ یہ دار الجزاء ہے۔ ونیا ہیں ہی تو بہ کرسکتے تھے ، ایمان لا سکتے تھے ، کی کر سے تو بہ کر سکتے تھے ، غرغر ہے سے پہلے نزع کی حالت سے پہلے انسان سے دل سے تو بہ کر سے تو بول سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ مثلاً : ابھی تم نے حدیث تی کہ جو عورت کی آواز سے روئے گی اس کو گندھ کے کا کرتہ پہنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور بی عورت کی

تخصیص اس نیے ہے کہ ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے۔ حکم مرد کے لیے بھی یہی ہے۔ جومرد
آواز سے رویا اور توبہ نہ کی تو مر نے کے بعد گندھک کا کرت پہنا کر دوزخ کے حوالے کیا
جائے گا۔ زندگی میں توبہ کرلیں آواللہ تعالی معاف کردے گا۔ حقوق اللہ میں سے جو بھی تن
ضائع کیا ہے قاعدے کے مطابق توبہ کر ہے اللہ تعالی معاف کردے گا۔ آگر کسی کی حق تلفی
کی ہے تو توبہ سے معافی نہیں ہوگی جب تک صاحب حق کا حق ادائیں کرے گا۔

پھرمومنوں کوخطاب ہے۔فرمابا آیا یُھاالدین اَمنی استوہ اے وہ لو گوجوا یمان لائے ہو ۔ نُوبُہ وَ اِلَی الله اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو توبہ کرو توبہ وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو افراض کے ساتھ۔خالص دل سے توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس گناہ سے توبہ کہ وہ کہ استوبہ کہ جس گناہ سے توبہ کہ وہ گناہ نہ کرے۔ اگر پھر کرتا ہے تو پھر توبہ وہ ہوئی۔

## ہماری توبہاور تمسینرہ نی بی کا وضو:

مولاناروم بر تروی برے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کی متنوی شریف اب تک پر حلی پر حائی جاتی ہیں کہ ایک بزرگ تحبہ خانہ کے پاس سے گزرر ہے ہتھے۔ ایک عورت بڑی خوب صورت جس کا نام تمیز ہ تھا وہاں بیٹے تھی۔ ایک عورت بڑی خوب صورت جس کا نام تمیز ہ تھا وہاں بیٹے تھی۔ ایک عورت بڑی خوب صورت جس کا نام تمیز ہ تھا وہاں بیٹے تھی۔ ایک کو میں خیال آیا کہ رب تعالیٰ نے اس کوعمہ ہ تکل دی ہے بیدوزخ میں جائے اچھی بات نہیں ہے۔ اس کوسمجھانا چاہیے۔ تو اُنھوں نے تمیز ہ بی بی کو قسیحت کی کہ ویکھو! رب تعالیٰ نے تجھے جسم ویا ہے اچھی صورت دی ہے ، صحت دی ہے ، رب تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرو۔ اس بات کا اس کے دل پر اثر ہوا۔ اس نے تو بہ کی۔ اس بزرگ نے اس کو وضو کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس وضو کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے وضو کرو، پھر نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس کے بعد اُدھر سے گزر ہوا تو خیال آیا کہ تمیز ہ کا حال

پوچھوں کہ توبہ پر قائم ہے یا نہیں۔ اس سے پوچھانی نی ! تم نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا کہ جس دن سے آپ نے شروع کرائی ہے اس دن سے لے کرآج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی ۔ فر ما یا وضو بھی کرتی ہو؟ کہنے گئی وضو تو آپ نے کراد یا تھا۔

717

مولا ناروم وا تعدیمئالیدنیقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہماری تو بہ بھی تمیز ہ لی بی کا وضو ہے ہیں کہ ہماری تو بہ بھی تمیز ہ لی بی کا وضو ہے کہ ایک دفعہ کرلو پھر بچھ بھی ہونہیں ٹو ثنا۔اس کا وضو پیشاب پا خانے سے بھی نہ ٹو ٹا۔ یہی حال ہے ہماری تو بہ کا کہ ہم تو بہ کر کے سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہماری تو بہیں ٹو ٹنی ۔

توفر مایا توبه کرواخلاص کے ساتھ پھروہ گناہ نہ ہو علی رَبُکھُ قریب ہے كتمهارارب أن يُكِفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ مادے كاتمهارى خطائميں توبى بركت ے اللہ تعالی تمھارے وہ گناہ معاف کردے گا جوتو یہ سے معاف ہوتے ہیں۔اور جو کفس توبہ سے معاف نہیں ہوتے ان کی معافی نہیں ہے مگران کے اداکرنے کے ساتھ۔ جیسے: نمازے،روزہ ہے،حقوق العباد ہیں۔ بیقضا کرنے سے معاف ہول کے وید خِلکھ جَنْتٍ تَجْرِی اور داخل کرے گاشمیں ایے باغوں میں جاری ہول گی مِن تَختِهَا الأنهار ان کے نیچ نہریں۔ کوٹر کی نہر، سلسبیل کی نہر، کا فور کی اور زنجبیل کی ،شہداور دوده کی نهر ہوگی ،شراب طہور کی نهر ہوگی ،خالص یانی کی نهر ہوگی۔ عجیب قسم کا نقشہ ہوگا۔ ان نعمتوں اور خوشیوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہمار بے تصور میں آسکتی ہیں۔ اسی طرح جہنم کا عذاب اور اس کی پریشانیاں بھی ہمارے تصور میں نہیں آسکتیں کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہوگی اور انسان اس میں زندہ رہیں گے۔ اس میں سانب بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے خچر خچر کے برابر۔ تھوہر ادر ضریع کے درخت بھی ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ عقل تونہیں مانتی۔ ای لیے طلی قسم کے لوگ ان چیز وں کا انکار کرتے ہیں مانتے نہیں لیکن اللہ تعالی پرایمان پختہ ہوتوسب پچھ ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی سب پچھ کرسکتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا میں دودھ کی نہر چل رہی ہوکوئی نہیں مانتا کیکن وہاں ہمیشہ چلے گی اور دودھ دودھ ہی رہے گا۔ نہ دہی ہے گا اور نہ کھٹا ہوگا۔ ایک ایک جنتی کوساٹھ ساٹھ میل کے دودھ ہی رہے گا۔ نہ دہی ۔ یہ با تیں ہم یہاں تونہیں بچھ سکتے گرسب پچھ ہوگا۔

منافقوں کے لیے نورنہیں ہوگا۔ مومن جب چلیں گے تو منافق اندھیرے میں ہول گے مومنوں کو کہیں گے انظر و ناکھ تو ناکھ تو نیک اللہ جنوا وَ رَآء کُھُ فَالْتَو سُوا نُور کُھ و فِیلَ اللہ جنوا وَ رَآء کُھ فَالْتَو سُوا نُور کُ و اللہ یہ: ۱۲] "ویکھو ہماری طرف دھیان کروتا کہ ہم بھی روشی فالنَدِ مِسُوا نُورًا [الحدید: ۱۲] "ویکھو ہماری طرف دھیان کروتا کہ ہم بھی روشی ماصل کرلیں تھاری روشی ہے ، کہا جائے گالوٹ جاؤ بیجھے ہیں تلاش کروروشی ۔ وہ بے وقو نسمجھیں گے کہ شاید یہیں میدانِ محشر میں چندقدم بیجھے سے نور ملتا ہے۔ مگر بیجھے سے وقو ملتا ہے۔ مگر بیجھے سے دور ملتا ہے۔ مگر بیکھے سے دور میکھوں سے دو

مراد تو یہ ہوگا کہ دنیا سے ملتا ہے اب یہاں نہیں ملے گا۔ منافق پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔

آ گے نوراس کیے ہوگا کہ آ دمی کو چلنے کے لیئے آ گے (سامنے ) روشن کی ضرورت ہوتی ہے۔اور دائیں طرف اس لیے ہوگا کہ مومن کو نامیۂ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا یا ا جائے گا۔فرشتے سامنے ہے آ کر بڑے دب واحترام ہے، پیارمحبت ہے سلام کریں گے اور دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیں گے۔ اور منافقوں ، کافروں اور مشرکوں کو پیچھے ے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بکڑائیں گے بڑے بُرے صال کے ساتھ ۔ جیسے کوئی ناراضگی کی حالت میں کوئی شے کسی کو پکڑا تا ہے۔اس وقت وہ کہے گا پلیّتینی لَمْ اُ وْتَ كِتْبِيَهُ [الحاقه: ياره،٢٩] "كاش كميرااعمال نامه مجصنه وياجاتا وَلَمْ أَدْرِ مَاجِنَابِيَهُ اور مين نهيس جانتا ميراحساب كياب؟ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ "اورجس دن كَانْ كُلُ مُا لَمُ اليِّيْمَ الْعُولِ كُويَقُونُ لَيْلَيْتَنِي الَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا [الفرقان: ٢٥] کے گاکاش کہ میں نے پکڑلیا ہوتارسول کے ساتھ راستہ۔" فلال کے ساتھ دوسی نہ ہوتی اس نے میرابیر اغرق کردیالیکن اس وقت اس واویلا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بیساری یا تیں الله تعالیٰ نے قرآن یاک میں بیان فر مائی ہیں اور واضح کردی ہیں تا کہ کل کو کوئی پچھتائے

تو فرمایا ایمان والوں کے سامنے اور دائیں طرف نور دوڑتا ہوگا یَقُولُوْنَ کہیں گے دَبِّنَا آئیے مُلُانُورَنَا اے ہمارے ربعکمل کردے ہمارے نورکو۔ جہاں تک ہم نے جانا ہے وہاں تک ہمارے نورکو کمل کردے۔ کیوں کہ رب تعالی کی عدالت وہاں سے کافی دورہوگی۔ مشرق ہمغرب شال ، جنوب سے سب آئیں گے وَاغْفِرُ لَنَا

اور ہمیں بخش دے اِنگ عَلیٰ گُلِ شَیٰ قَدِیْر بِ شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب وقت ہے ایمان کوقوی کرو، اعمال صالحہ اپناؤ، گنا ہول سے بچو۔ کل معذرت قبول نہیں ہوگی۔



# يَآيَتُهُ النَّبِيُّ جَاهِبِ

الكُفّارُوالْمُنْفِقِينَ وَإِغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَكَالُوا مُمْ جَهَةُمْ وَكِنْ الْمُصِيرُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجِةً المُصِيرُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجِةً المُرَاتَ لُوْطِ كَانْتَا تَعْتَ عَبْدُكَ يُنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ اللهِ مَنْ عَبَادِنَا صَالِحَ يُنِ اللهِ مَنْ عَبَادِنَا صَالِحَ يُنِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ النَّالَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ النَّالُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُلّمُ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُعَلّمُ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

 دونوں ہارے دونیک بندوں کے نکاح میں فَخَانَتْهُمَا کیں ان دونوں نے خیانت کی فَلَمْ یُغْنِیَاعَنْهُمَا پس نہ کام آئے وہ دونوں ان دونول کے ليے مِنَ اللهِ شَيْئًا الله تعالی کے سامنے کچھ بھی قَفِيلَ اور کہا گيا ا دُخُلَا التَّارَ واخل بوجاوَتُم وونول آگ ميں مَعَ الدُّخِلِيْنَ واخل ہونے والوں کے ساتھ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال لِتَذِيْنَ المنوا أن لوكول كے ليے جوايمان لائے ہيں المرات فِرْعَوْنَ فرعون کی بیوی کی اِذْقَالَتْ جس وقت کہا اُس نے رَب ابن بي اعمر المراع لي عِنْدَكَ الْحِياس بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ كُمْ جِنْتُ مِنْ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ اورنجات دے مجھے فرعون سے وَعَمَلِهِ اوراس كى كارروائى سے وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِينَ اورنجات دے مجھے ظالم قوم سے وَمَرْيَمَ اور مريم ك مثال بيان كى ابْنَتَ عِمْرُنَ عمران كى بين الَّتِي ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا جس نے حفاظت کی اپنی شرم گاہ کی فَنَفَخْنَافِیْهِ پس پھونک ماری ہم نے أس ك بدن مين مِن رُونِجِنَا ابن طرف سے روح وَصَدَقَتْ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا اوراس نے تقدیق کی اینے رب کے کمات کی وَگُنبہ اوراس کی كتابوس كى تقىدىق كى وكانتُ مِنَ الْقَيْتِيْنَ اورتقى اطاعت كرنے واليوں میں ہے۔

# من القسين كے ساتھ جہاد كاتكم:

عقا تدضرور بيس ہے كسى شے كا اگر كوئى ا نكار كر ہے تو وہ كافر ہے۔ اور جوز بان ہے تو اقر ار کرے اور دل ہے تسلیم نہ کرے وہ منافق ہے۔ پچھ منافق ایسے ہے کہ نشانیوں سے، علامتوں سے، اوران کی کارروائیوں سے ان کا نفاق واضح تھا۔ اور ایسے منافق بھی تھے جومنا نقت میں بہت سخت تھے۔ان کی منافقت کواللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا تھا۔ سورہ تو بہ آیت تمبرا • امیں ہے کا تعلقہ منہ منہ منظم منظم "آب ان کنہیں جانتے ہم ان کوجانتے ہیں۔"ان کاعلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی کنہیں تھا۔ اور جن کا نفاق نشانیوں ، علامتوں اور کارروائیوں سے ظاہر تھا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرواور میہ جہاد زبانی ہے، تکوار کے ساتھ نہیں ہے۔ تلوار کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ خود آنحضرت سانٹھالیکم نے بیان فر مائی۔حضرت عمر بڑ شید نے کہا حضرت! ہم کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں توجن الوكون كامنافق موتامعلوم بان كے ساتھ كيول ندارين؟ آنحضرت سائين اليام ان کے ساتھ تلوار کا جہاد نہیں ہے۔ کیوں اگر ہم نے ان کے ساتھ تلوار کا جہاد کیا تو اِتّ النَّاسَ يَتَحَدَّ ثُونَ أَنَّ مُحَدَّدًا اللَّهُ يَقْتُلُ آصْحَابُهُ "لوك كبيل كَ كرمُم مَنْ عَالِيم اینے ساتھیوں کولل کرتا ہے۔"

یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں زبانی طور پر، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بے ظاہر روزے
بھی رکھتے ہیں۔ دوسرے نیکی کے کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ اگر ان کوئل کیا گیا تو
سطی قسم کے لوگ ہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والوں قبل کیا گیا ہے کیوں کہ دنیا میں مجھ دارلوگ
بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثریت سطی ذہن رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ تو کافروں کے ساتھ

جہادتلوار کے ساتھ ہے اور منافقوں کے ساتھ زبان کے ساتھ ہے۔

توانظامی اُمور میں زمی ہے بہت زیادہ بگاڑ بیدا ہوجا تا ہے۔ اَر عُلطی پر حَق نہ کَ جائے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تعالی نے آ ب سال عُلیّ ہے کو کھم دیا کہ ان پر حَق کریں وَمَا وُمِهُ وَجَهَنّا اُن کا دوز نے ہے۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ وَبِنْسَ کُریں وَمَا وُمِهُ وَجَهَنّا اُن کا دوز نے ہے۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ وَبِنْسَ الْمَصِینُ اور بہت بُرا مُحکانا ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہر مسلمان مردو عورت کو اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہر مسلمان مردو عورت کو بیائے اور محفوظ رکھے۔

محض نسبت كام بسي آستے گي:

آ گے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ نیکوں کے ساتھ نسبت تب کام آئے گئے ایک بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ نیکوں کے ساتھ اور عمل کام آئے گئی کہ تم بھی نیک ہوتے تھا را ایمان اور عمل درست ہو۔ اگر تمھارا ایمان اور عمل درست نہیں ہے۔ نیک لوگول کے درست نہیں ہے۔ نیک لوگول کے درست نہیں ہے۔ نیک لوگول کے

ساتھ نسبت ہے اور اپنا ایمان اور عمل بھی صحیح ہے تو پھر سونے پر سہا گانے، نؤد و علی نؤد مے، مثلاً: ایک آدی سید ہے آنحضرت سائٹھ آئی ہے کی اولاد ہے، صحیح العقیدہ ہے، نماز روز ہے کا پابند ہے۔ تو پھر آنخصرت سائٹھ آئی ہی اولاد ہونے کا شرف اور نسبت نور علی نور ہے۔ لیکن اگر خدانخو استہ سید ہے اور عقیدہ خراب ہے، بے نماز ہے، روزہ نہیں رکھتا، بھنگ جرس بیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے آنخصرت سائٹھ آئی ہے نے فرما یا چھتم کے آدی ہیں جن پر اللہ تعالی کی لعنت ہے اور میں بھی اُن پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ان چھیں سے ایک وہ ہے جومیری اولاد میں ہے ہو کردین کی پابندی نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ کے ہاں بھی ملعون ہے اور میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کیوں کہ میری اولا وہونے کا معنی تو سے تھی ملعون ہے اور میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کیوں کہ میری اولا وہونے کا معنی تو سے تھی ملعون ہے اور میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کیوں کہ میری اولا وہونے کا معنی تو سے تھی کہ یہ میرے دین کی عافظ اور چوکیدار ہوتا اور بی خود چور بین گیا ہے۔ تو چوکیدار ہوتا اور بین خود چور بین گیا ہے۔ تو چوکیدار ہوتا اور بین خود کی بین گیا ہے۔ تو چوکیدار ہوتا اور بین کی حق طت کرتا ، میرے دین کا محافظ اور چوکیدار ہوتا اور بین خود چور بین گیا ہے۔ تو چوکیدار ہی چوری کرنے لگ جائے تو اس کا جرم زیا دہ شارہ وتا ہے۔

تونیکوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک ہے تو یہ نسبت نور علیٰ نور ہے۔ اپناایمان عمل صحیح نہیں اور محض نیک لوگوں کے ساتھ پر گھمنڈ کرنا کہ میراباپ بڑانیک تھا، میر ادادابڑانیک تھا، ہم سید ہوتے ہیں۔ تواس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو! ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یِلَدِینَ کَفَرُ وا اُن لوگوں کے لیے جوکافر ہیں۔ کفرکرتے ہوئے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ اس تعلق سے پچھ نہیں حاصل ہوگا۔ رب تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے امراً اَتَ نُوجِ وَ امراً تَ لُوطِ نُوحِ علیظیم کی بیوی کی جس کا نام واہلہ تھا این کی ہے امراً تَ نُوجِ وَ امراً تَ لُوطِ نُونِ کی جس کا نام واعلہ تھا عین کے ساتھ گانتا لا ہوری ہا کے ساتھ۔ اور لوط علیظیم کی بیوی کی جس کا نام واعلہ تھا عین کے ساتھ گانتا تخت عَبْدَ نِنِ مِنْ عِبَ اِدِنَا ضَالِحَیْنِ بیدونوں ہمارے دونیک بندوں کے نکاح میں تھیں گئے تَ عَبُدَ نِنِ مِنْ عِبَ اِدِنَا ضَالِحَیْنِ بیدونوں ہمارے دونیک بندوں کے نکاح میں تھیں

فَخَانَتُهُمَا لِينَ ان دونوں نے ان کے ساتھ مذہبی خیانت کی جسمانی تہیں فکھ یُغینیا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَیئًا پس نہ کام آئے ، نہ کفایت کی اللہ تعالی کے دونوں پیغمبرایتی ہویوں کے اللہ تعالی کے دونوں پیغمبرایتی ہویوں کے اللہ تعالی کے عذاب سے نہ ہویا سکے۔ کتنی بڑی نسبت تھی ؟ پیغمبر کی ہوی ہونا کوئی چھوٹی نسبت تونہیں ہے۔ ہوی ہونا کوئی چھوٹی نسبت تونہیں ہے۔

تفسیروں میں حضرت نوح ملائیلام کی دو بیویوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک مومنہ تھی جس کے تین بیٹے تھے۔سام ، حام اور یافٹ۔اس نیک بی بی کا اثر تھا کہ تینوں بیٹے مومن <u>ت</u>ھے۔ دوسری بیوی کا فروتھی۔اس کا ایک بیٹا تھا جس نام کنعان تھا۔اس پر مال کا اثر تھاوہ كافرتها۔اى واسطے صديث ياك مين آتا ہے كہ جار چيزوں كوسامنے ركھ كرعورت كے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے ،حسب نسب کی وجہ سے ،حسن کی وجہ سے اور دين كي وجه سے ليكن فرمايا فَاقْطُفُرُ بِنَامِتِ الدِّينِينَ تم دين كوسامن ركھو - قاعده کلی تونہیں کہ ماحول بہت بگڑا ہوا ہے۔لیکن جن گھروں میں دین دارنیک خواتین ہیں ان کی اولا دبنسبت دوسروں کے اچھی ہوتی ہے۔ اور جن تھروں میں عور تنیں بے دین ہیں ان کی اولا دوراولا دخراب ہوتی ہالا ماشاءاللہ۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔مثلاً: ابسردی کا موسم ہے مری کے علاقہ میں برف باری ہور ہی ہے اور سردی ہمیں یہاں لگ رہی ہے۔ ای لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ اینے ماحول کوصاف ستھرار کھو غلط ماحول میں ایک لمحہ تھی نہگز رہے۔

توفر ما یا نوح علائظ کی بیوی اورلوط علائظ کی بیوی ہمارے دونیک ہندوں کے نکاح میں تھیں۔ دونوں نے اپنے خاوندوں کے ساتھ مذہبی خیانت کی ، پیغمبروں کا عقیدہ نہیں مانا ، شرک پر رہیں۔نوح علائظ کی بیوی کے متعلق تغییروں میں آتا ہے کہ جس وقت نوح الناج ہلغ کرتے ان کی ہوئی ہی جاتی اور کہتی میرا خاوند مجنون ہاں کے قابویس نہ آنا۔
جب گھر والے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو دوسرے کیا اثر لیس گے۔ عوام توسطی
ہوتے ہیں معاملہ فہم لوگ تو ہمیشہ کم رہے ہیں۔ تو جب گھر کا فرد کے گا کہ یہ پاگل ہے تو
دوسرے تو اور زیادہ کھل کر کہیں گے جُنُون قَ اَذْ دُجِرَ [القمر: ۹]" یہ دیوانہ ہے اس کو
جھڑک دیا گیا ہے۔ "حضرت نوح عالیا ہم جب کی مجلس میں جاتے تو ہے باک قشم کے
لوگ دیکے دے کر باہر نکال دیتے کہ پاگل آگیا ہے۔ پاگل پاگل کہ کر نکال دیتے
تھے۔ اور یہی حالت لوط عالیا ہی ہوی کی تھی کہ اپنی براوری کا ساتھ دیا خاوند اور بیٹیوں کا
ساتھ نہیں دیا۔

تواتی بڑی سبت بھی کام ندآئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو پنیمبرا بنی بیو یوں کونہ بچا سکے قوین کا اذخلاات کی اور رب تعالیٰ کی ظرف سے کہا گیاتم دونوں داخل ہو جاو دونر خ میں منع اللہ خِلِیْنَ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ جس طرح دوسرے لوگ دونر خ میں منع اللہ خِلِیْنَ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ جس طرح دوسرے لوگ داخل ہور ہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ معلوم ہوا کہ مض نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

 سوا۔ "میر بے سواتھ اراکوئی النہیں ہے۔ گراس کی بیوی آسید بنت مزاحم رطیقیلیا بڑی نیک خاتون تھی۔ حضرت موئی علیا ہے کو جب پائی کے تالاب سے نکال کرلا یا گیا تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا اس کوئل کرو۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ تفییلو ہوئی نے آئی اُن کوئل کرو ہوسکتا ہے کہ یہ میں فائدہ دے یہ اُن کوئل نے کروہوسکتا ہے کہ یہ میں فائدہ دے یہ اُن کوئل نے کروہوسکتا ہے کہ یہ میں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنالیس۔ " اِنتھا الْک عُمالُ بِالیّتیتاتِ " اعمال کا دارو مدار نیتوں برہے۔ " بی بی کی نیت صاف تھی رب تعالی نے موئی عالیا ہے کہ وجہ سے ایمان کی دولت سے مالا مال بی بیت صاف تھی رب تعالی نے موئی عالیا ہے کہ وجہ سے ایمان کی دولت سے مالا مال فر مادیا۔ کی سے ایمان صاصل ہوجائے ، اصلاح ہوجائے تو بڑی دولت ہے۔ لیکن لوگ تو فر مادیا۔ کو بات بیا ۔ آج ہمیں کوئی مال دے دیتو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور آگرکوئی حق کی بات بتا دیتے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی اگرکوئی حق کی بات بتا دیتے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی اگرکوئی حق کی بات بتا دیتے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی اگرکوئی حق کی بات بتا دیتے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی اگرکوئی حق کی بات بتا دیتے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی

تو اگرآدی خود سے ، مومن ہے اور عمل صالح ہیں اور نسبت بُرے آدی کی طرف ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً: باپ کافر ہے ، دادا کافر ہے ، مشرک ہے اور یہ خود مومن ہے ، نیک ہے تو اُن کی بُرائی کا دبال اس پرنہیں پڑے گا۔ دیکھو! فرعون کی بیوی کی نسبت کتنے بُرے آدی کے ساتھ ہے اور وہ خود مومنہ تھی ۔ تو اس کا اس پر پچھا شہیں پڑا اسبت کتے بُرے آدی کے ساتھ ہے اور وہ خود مومنہ تھی ۔ تو اس کا اس پر پچھا شہیں پڑا اور نہ اس کا پچھ بگڑا ہے۔ دیکھو! ابوجہل کا بیٹا عکر مدین تھے تھا اور باپ ابوجہل اس اُمت کا فرعون تھا۔ عمر و بن العاص بڑا تھے کا باپ عاص بن وائل آنحضر ت سان تا آئے ہے صف ادّ ل کے دشمنوں میں سے تھا مگر بیٹا عمر وصحائی اور فاتح مصر ہے۔

فرمایا ﴿ إِذْ قَالَتُ جَسُ وقت كَهَا آسيه بنت مزاحم بَيْسَ فَ جوفرعون كى بيوى تقى رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ الْمُعْرِكِ مِن مِيرَكِ مِن مِيرَكِ مِنْ مِيرِكَ لِي السَّامِرِ مِنْ الْجَنَّةِ الْمُعْرِكِ مِيرِكُ مِن مِيرِكُ مِن مِيرِكُ مِنْ مِيرِكُ لِي السَّامِرِ مِنْ الْمِيرِكُ لِي السَّامِرِ اللهِ إِلَّ السَّامِرِ اللهِ اللهِ إِلَّ السَّامِرِ اللهِ اللهِ إِلَّ السَّامِرِ اللهِ اللهِ إِلَى السَّامِرِ اللهِ اللهِ إِلَّ السَّامِرِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَّ السَّامِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

جنت میں وَنَجِنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه اور نجات دے مجھ کوفر عون سے اور اس کا کارروائی سے وَنَجِنی مِنَ الْقَوْعِ الظّلِمِینَ اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے ۔جس وقت اس بی بی کا ایمان ظاہر ہوگیا کہ بیموکی طلنظیم پر ایمان لا چکی ہے تو فرعون نے تخی شروع کر دی کہ میں تو اسلام کومٹانے کے لیے لٹھ نے کرموئی (طلنظیم) کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور تم میرے گھر میں اس کا کلمہ پڑھی ہو۔حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالی نے کہا جو تحصاری مرضی ہے کرو، میں کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرعون بڑا سخت گیرتھا۔ " ذوالا تاد" اس کا لقب تھا، میخوں والا۔ جب کی کے ساتھ بگڑتا تھا تو اس کے بدن میں میخیں ٹھونک کرمز اور تا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تیرے بدن میں میخیں ٹھونک کرمز اور ان گا۔ حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیرے بی میں آئے کرلے میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیرے بی میں آئے کرلے میں کلمہ نہیں چھوڑوں

چنانچہ ظالم نے اسی طرح کیا کہ اس کوزیین پر لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں شکواکراس کی چھاتی پر بھاری بھر کم پنظر رکھواد یا اورایک ملازم کوکہا کہ تو اس پنظر پر چڑھ کرکھٹرا ہوجا نظلم کی بھی انتہا ہے۔ ساری عمر بی بنے اس کی خدمت کی ۔ جو گھر کی خدمت ہوتی ہے اس میں کوئی کی نہیں آنے دی ۔ لیکن اس ظالم نے کلمہ چھڑوا نے کے لیے سارے حربے استعمال کیے ۔ اللہ تعالی کی فر ماں بردار بندی (خاتون) نے شہادت قبول سارے حربے استعمال کے ۔ اللہ تعالی کی فر ماں بردار بندی (خاتون) نے شہادت قبول کرلی گرایمان نہیں چھوڑا، کفراختیان نہیں کیا۔ تو آدمی اگرخود سیح جو تو برے کے ساتھ نسبت کرلی گرایمان نہیں چھوڑا، کفراختیان نہیں کیا۔ تو آدمی اگرخود سیح جو تو برے کے ساتھ نسبت میں اور کی تھی بین بھاڑا۔

تیسری مثال دی کتم خودمومن ہو، نیک ہواور تھاری نسبت نہ نیک کے ساتھ ہے اور نہ بد کے ساتھ ہے اور نہ بد کے ساتھ ہے توتم کا میاب ہو جیسے: مریم عینالنام فرمایا وَمَرْیَدَ ابْنَتَ عِمْرُنَ

اورمریم کی مثال جو بیٹی ہے عمران کی الّتِی آخصنت فرجھا جس نے محفوظ رکھا اپنی طرف شرم گاہ کو فَدَفَخ نَافِیْدِ مِن رُّوحِنَا پس ہم نے پھوئی اس کے بدن میں اپنی طرف سے دوح۔ حضرت جرئیل علائیا مے آکر حضرت مریم عندہ الله کے گریبان میں پھونک ماری تو حضرت عیسی علائیا م کا وجود ان کے پیٹ میں شروع ہوگیا۔ ویسے تونسل کا سلسکہ میاں بیوی کے ملاپ سے چلتا ہے لیکن یہاں یہ بات نہیں تھی۔ بس جرئیل علائیا می کیونک ہی سے ان کے پیٹ میں علائیا می کا وجود (بنا) شروع ہوگیا۔

فرمایا وَصَدَّقَتْ بِكِلِمْتِ رَبِّهَا اوراس نے تصدیق كی اپنے رب كے كلمات كى رب تعالی كے احكام اور فیصلوں كوسچا مانا و گئی اوراس كی كتابوں كی تصدیق كی رب تعالی كے احكام اور فیصلوں كوسچا مانا و گئی اور تھی وہ اطاعت كرنے واليوں میں كی ۔ اور كیا پوچھتے ہو؟ و گانتُ مِنَ الْفَیْنِیْنَ اور تھی وہ اطاعت كرنے واليوں میں ہے۔ جورب تعالی كے اطاعت گر ار اور فرماں بردار ہیں ان میں سے تھی ۔



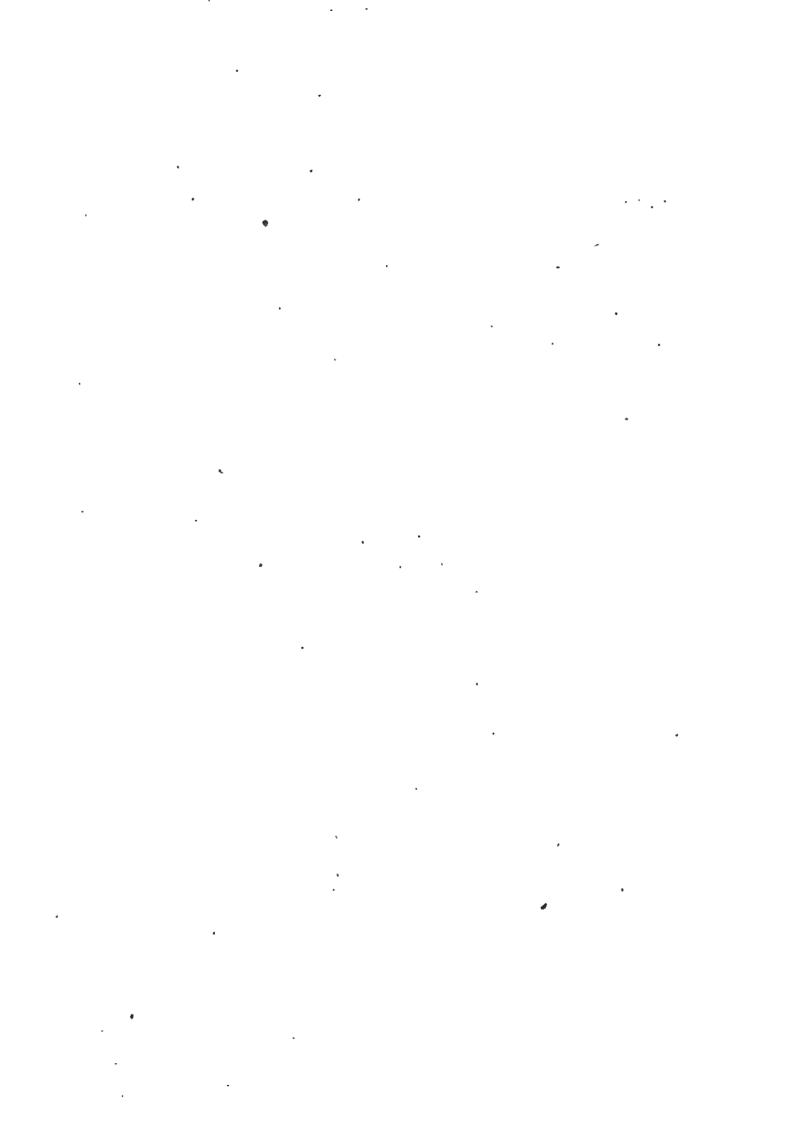

# بس الناء النجم النجم الناء

تفسير

سُورُلا الْكِيْلُانِيْ

(مکمل)



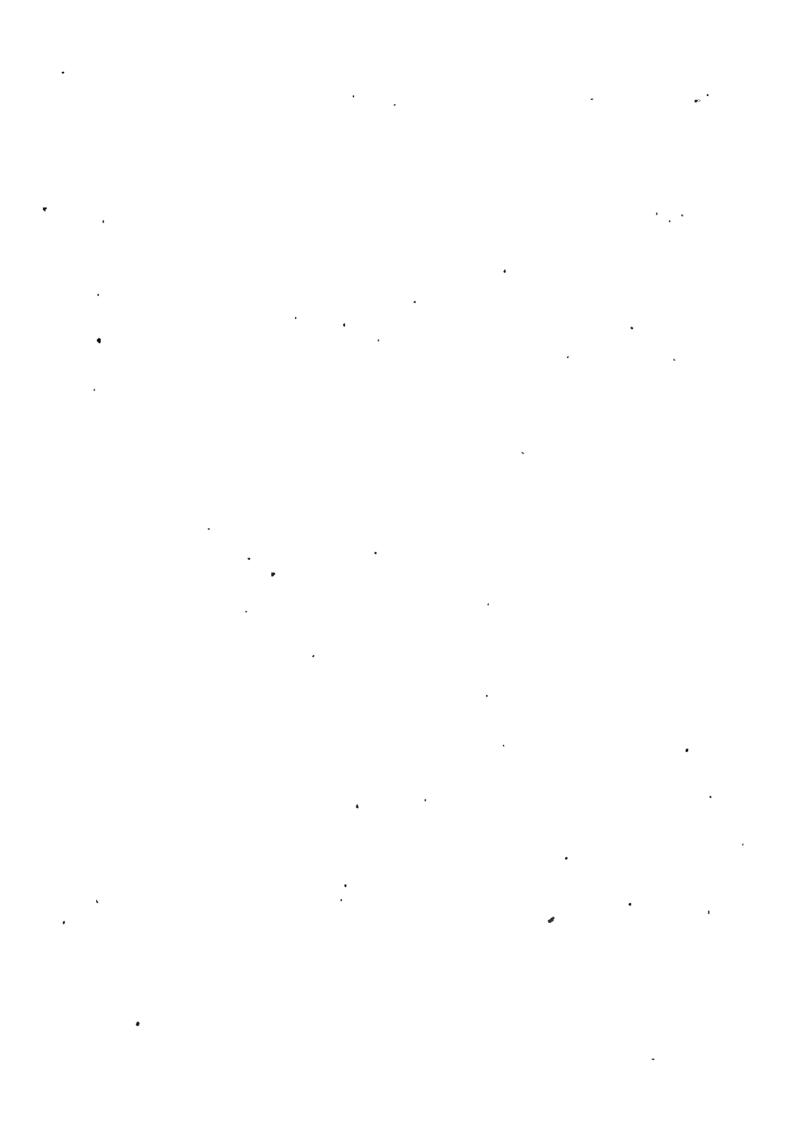

## وَهِي الياتِها ٣٠ ﴿ إِنَّ الْمُ اللَّهِ مُكِنَّةٌ ١٤ ﴿ إِنَّهِ ٢ ﴾ ﴿ إِنَّهِ ٢ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّا

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ

تَكْبُرُكُ الْكِنْ كَيْ بِيكِ وَالْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَي يُرُنِّ الني ي خَلَق الْمُوت و الْعَبُوة لِيبُلُوكُمُ آسُكُمُ آحُسُن عَلَا وَهُو الْعَزِيْرُ الْغُفُورُ فَ الَّذِي خُلْقَ سَبْعَ سَمُونِ طِبَاقًا " مَاتَرِي فِي خَلْقِ الرَّحْسِ مِنْ تَفْوُتِ فَارْجِمِ الْبَصَرُّهَلُ تَرِي مِنْ فُطُورِ وَثُمِّ إِرْجِعِ الْبِصَرَكَ رَبِّين بِنَقْبَلْتِ إِلَيْكَ الْبُصَرُخَاسِكًا وَهُوحِسِنِينَ وَلَتِكَ زَيْنَا التَّمَاءُ الدُّنْيَا مِصَابِيْحِ وجعلنها رجوما للشيطين واغتدنا لهم عذاب التعييه وللنايين كفروا برته معناب جهانم وبأس المصيره إِذًا ٱلْقُوْافِيهَاسَمِعُوالْهَاشَهِيْقًا وَهِي تَفُوْرُهُ تَكَادُتُمَ يَزُ مِنَ الْعَيْظِ كُلُّهُ ۚ الْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُ مُرْخُرْنَهُ ۗ الْمُرِالِكُمُ نَذِيُرُ ۗ قَالُوابِلَى قُلْ عِلَمُ كَانَذِيْرُهُ فَكُنَّيْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلَ اللهُ مِنْ شَى اللهُ عِلَى اللهُ مِنْ شَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ شَى اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله

تَبْرَكَ الَّذِی بابرَکت ہے وہ ذات بِیکدِ والْمُلُكُ جس کے ہاتھ میں ہے ملک وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ عِقَدِیْر اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے

الَّذِي وه ذات خَلَقَ الْمُونَ وَالْحَيْوةَ جَسَ فِي بِيرا كيا موت كواور زندگی کو لینلو گف تاکروہ تھاراامتخان کے آٹیکھ اُخسن عَمَلًا تم میں ہے کون اچھاہے ازروئے مل کے وَهُوَالْعَذِیْرُ اوروہ غالب ہے الْغَفُورُ بَخْشَے والاہے الَّذِي وہذات ہے خَلَقَ جس نے پیدا كي سَبْعَ سَمُوتِ سات آسان طِبَاقًا تهدبة م ماترى آپنہیں دیکھیں گے فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ رحمان کے پیدا کرنے میں مِنْ تَفْوُتِ كُولَى فَرْق فَارْجِعِ الْبَصَرَ كِمُرُومًا نَكَاه هَلَ تَرىمِنُ فَطُورِ كَيا دِيكُمّا مِ كُونَى سوراحُ ثُعَّ ارْجِيجِ الْبَصَرَ كِيم لونا نگاه كَزَّتَيْنِ باربار يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ لولْ كَى تيرى طرف نگاه خَاسِنًا ذَلِيل مُوكِر قَهُوَحَسِيْرُ اوروه تَعْلَى مُولَى مُوكَى وَلَقَدُزَيَّتَا السَّمَاءَ الدُّنيَّا اور البعد تحقيق مم في مزين كيا آسان دنيا كو بِمَصَائِيحَ ساروں کے ساتھ وَجَعَلْنُهَا اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رُجُومًا مارنے کا ذریعہ لِلشَّيْطِين شيطانوں کو وَاَعْتَدْنَالَهُمْ اور ہمنے تیار کیا ہے ان کے لیے عَذَابَ السَّعِیْرِ شعلہ مارنے والا عذاب وَلِلَّذِينَ اوران لوكول كے ليے كَفَرُ وَابِرَ بَهِمْ جومَنْر بِين اين رب كَ عَذَابُ جَهَنَّمَ جَهُم كَاعِدًا بِ مَ وَيِشَ الْمَصِيْرُ اور بُراعُكَانَا ے إِذَآ الْقُوْافِيْهَا جَسُ وقت والے جائيں گےدوز خ میں سَمِعُوْالْهَا

سنیں گاس کے لیے شَہِنقًا گدھے کا آواز قَرِی تَفُورُ اوروہ جوش مارہی ہوگ تَکَادُ قریب ہے تَمَیْنُ پُھٹ جائے مِنَ الْغَیْظِ عُصے کی وجہ سے گلما آلفقی فِیْهَا جب بھی ڈالی جائے گاس میں فوج فوج سالکھنڈ سوال کریں گان سے خَزَنتُهَا جہہم کے دارو نے آلئہ یَاتِکُمْ نَذِیْرُ کیا نہیں آیا تمارے پاس کوئی فرانے والا قالوًا وہ کہیں گے بہل کیوں نہیں قَدْجَاءَ نَانَدِیْرُ تَحْمَلُویا حَمَلُویا وہ کہیں گے بہل کیوں نہیں قَدْجَاءَ نَانَدِیْرُ وَالله قَالُوا وہ کہیں گے بہل کیوں نہیں قَدْجَاءَ نَانَدِیْرُ تَحْمَلُویا وَقَلُنَا اورہم نے کہا مَانَزُّ لَاللهُ مِنْ شَیْءِ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے وَقُلْنَا اورہم نے کہا مَانَزُّ لَاللهُ مِنْ شَیْءِ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اِنْ آئیمُ مُنْ اُللہُ مِنْ شَیْءِ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اِنْ آئیمُ مُنہیں ہوتم اِلّافِیٰ ضَلْلِ کِیْدٍ مُرْبِری گراہی میں۔

### نام وكوا ئفى :

اس سورة كانام سورة الملك بـ ملك كالفظ بهلى آيت كريمه ميس موجود بـ اس يهلي چهېتر (٢٦) سورتيس نازل ہو چكي تھيں ۔ نزول كے اعتبار سے اس كاستتر وال (٧٤) نمبر بـ داس كے دوركوع اورتيس آيتيں ہيں۔

#### سورة الملكب كي فضيلت:

قرآن کریم سارے کا -بارائی برکت والا ، شان والا اور فضیلت والا ہے۔ لیکن بعض سورتوں کو بعض سورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے تمام پنجمبر برحق اور فضیلت والے ہیں۔ اس کے باوجود بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضٍ [باره: ٣]

"بيسب رسول بين فضيلت دى جم في ان ميس سي بعض كوبعض برـ"

اورسورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۵۵ میں ہے وَلَقَدْ فَطَّدُنَا بَعْضَ النَّبِہِنَ عَلَی بَرُوردی بَرِیْ اسرائیل آیت نمبر ۵۵ میں ہے وَلَقَدْ فَطَّدُنَا بَعْضَ النَّبِہِنَ عَلَی براوردی بنیز قالت کو زبور ۔"ای طرح قرآن پاک سارا فضیلت والا ہے لیکن بعض سورتوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ آنمحضرت ماہ اللّہ اللّہ نیامت والے دن یہ سورت تمام سورتوں سے زیادہ سفارش کرے گی۔ بیروایت نسائی شریف اوردیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اگر کسی گناہ گارکودوز خ میں ڈالنے کا فیصلہ کریں گے (جو یہ سورة پر طاب سازش ہول اس کے تی میں میں کہ سازش ہول فرما۔ اللّہ تعالی اسے نفل وکرم سے اس کی سفارش قبول کرے گا۔ میری سفارش قبول کرے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اتنے ہیں کہ قبر میں مجرم کوفر شتے سزا دینے کے لیے جب پاؤں کی طرف جا کر کھڑی ہوجاتی ہے کیے جب پاؤں کی طرف جا کر کھڑی ہوجاتی ہے کہ میدوہ شخص ہے جومیری تلاوت کرتا تھا۔ تواس شخص کوعذاب سے نجات حاصل ہوجاتی ہے۔ تویہ سورۃ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے تابر ک الآذی بابر کت ہوہ ذات بید والمُسلُك جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ ہاتھ سے اللہ تعالی کا ہاتھ ہی مراد ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ اس مقام پر مفرد کا لفظ آیا ہے اور سورة ما کدہ آیت نمبر ۱۲ میں تثنیہ کا لفظ آیا ہے اور سورة ما کدہ آیت نمبر ۱۲ میں تثنیہ کا لفظ آیا ہے بی بی یکہ اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ "ابلیس لعین نے جب بی یکدہ منہ وظاین " بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے جب آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب تعالی نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے

ے لِمَاخُلُفْتُ بِيدَى [ص:20] "جِس كو مِس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بيدا كيا۔ "ادرسورہ ليسين آيت نمبرا عيل ہے أوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَالَهُمْ مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِيْنَ آيت نمبرا عيل ہے أوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَالَهُمْ مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِيْنَ آيت نمبرا عيل ہے أوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَالَهُمْ مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِيْنَ آيت بيدا كيا ہے ان كے ليے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے كالفظ آيا ہے۔

تواللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جواس کی شان کے لائق ہیں۔ ہم کسی شے کے ساتھ تشہیر ہیں۔ ہم کسی شے کے ساتھ تشہیر دے سکتے کہ ایسے ہیں مشلاً: ہمارے ہاتھ میں ہقیل ہے، انگلیاں ہیں۔ مثلاً: ہمارے ہاتھ میں ہقیل ہے، انگلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے کینس کے شیارہ شی جے [شوریٰ: ۱۱] "اس کے شل کوئی شے ہیں ہے۔ "

بعض حفرات اس سے قبضہ مراد لیتے ہیں اور پیکیوائٹلک کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے قبضے میں ہے ملک، اس کے اختیار میں ہے ملک۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق ہے، وہی متصرف ہے، کسی دوسرے کو کا رخانہ خداوندی میں ایک رتی کا بھی اختیار نہیں ہے و کھو علی کی شی فی قیدیو اور وہ مرچیز پر قادر ہے۔ الّذِی وہ ذات ہے فکق الْمَوْتَ وَالْمَدُوتَ وَالْمَدُوتِ وَالْمَدُوتَ وَالْمَدُوتَ وَالْمَدُوتَ وَالْمَدُوتِ وَالْمَدُولِ وَلَا مَعْدُولَ ہِ وَلَا اللّٰ وَاللّٰمِ وَلَا مِلْمَالِ مِنْ اللّٰمِ وَاللّٰمَالِ وَلَا اللّٰمَالُ مَالَّ وَلَامِ وَلَى اللّٰمِ وَاللّٰمَالُ وَلَامِ وَلَيْ اللّٰمِ وَلَى اللّٰمِ وَلَامِ وَلَى اللّٰمَالُ وَلَمْ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامُوتَ فَاللّٰمَ وَلَامُ وَلَامُونُ وَلَامُونَا وَلَامُوامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُونَامُ وَلَامُوامُ وَلَامُوامُ وَلَامُونُ وَالِمُوامُ وَلَامُونُ وَلَامُوامُ وَلَامُوامُ وَل

ایک وہ زمانہ تھا کہ امام اوز اگی ہوئے ہوتی تابعین میں سے ہین۔فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی فوت ہوجا تا تو ایک ایک ہفتہ ہمارے حلق سے روٹی پانی نیچے نہیں اُٹر تا تھا کہ رب جانے اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوا ہے؟ اور آئ حالت سے کہ باپ مرجائے ماں مرجائے آخرت کا احساس بی نہیں ہے۔ دفنا کرآئے گییں ماریں گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ دلوں میں کتنافرق آگیا ہے۔ جسے جسے قیامت قریب آئے گی دل سے تعداوت ، بھرجائے گی۔ باوجوداس کے حق ہوتے ہوئے کا میں گے۔ دلوں میں بغض ، کینہ ، عداوت ، بھرجائے گی۔ باوجوداس کے کہ ہرآ دی جانتا ہے موت سر پر کھڑی ہے اور پکارر بی ہے۔ ع

النیست حبان لو اسس مل بیضنے کو دیستری ہے۔ حبدائی کی گھسٹری سسر پر کھسٹری ہے

پھر بھی کوئی پروائیس کرتا۔ نیکی کرنے والے اور برائی سے بیخے والے کتے ہیں۔ اگر گناہ کرو گئو و ھھوائعزیز اوروہ غالب ہے۔ اس کی بکڑے کوئی نی نہیں سکتا الْغَفُورُ بخش دے گا۔ بخشے والا ہے۔ اگر قاعدے کے مطابق اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو بخش دے گا۔ قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ جن کی قضا ہے ان کی قضا لوٹائے اور حقوق العباد اداکرے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کوستایا ہے تو معافی مائے اللہ تعالیٰ غفور گئے حیدہ ہمانی معافی کردے گا۔

فرمایا الّذِی وہ وَات ہے خَلَقَ مَنْ عَسَمُوْتِ طِبَاقًا جِس نے پیدا کے سات آسان تہد بہتہد۔ آسان ونیا ہے اس کے اُوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ جتنا فاصلہ زبین سے لے کر آسان وبنیا تک ہے اتناہی فاصلہ پہلے آسان سے دوسرے آسان تک ہے۔ ہر آسان کے درمیان اتناہی فاصلہ

ہے۔ حدیث یا کہ میں آتا ہے کہ آدمی یا نج سوسال تک چلتارہے تو جتنا سفر طے کرے گا زمین سے آسان تک اتن بی مسافت ہے۔ لیکن فرضتے ایک کمے میں آ جاسکتے ہیں۔ حرم کار تبہ جوکسی طرف سے تین میل ہے۔ تعقیم حرم سے باہر ہے جس کومسجد عائشہ کتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے۔ عرفات حرم سے باہر ہے۔ بدرسمیل کافاصلہ بنتا ہے۔ جعر انہرم سے باہر ہے۔ ادھر سے حرم تقریباً اٹھارہ انہیں میل بنا ہے۔ آنحضرت مال اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ علاقے سے نہ تو کوئی خار دار درخت کا ٹا جائے اور نہ شکار سے تعرض کیا جائے اور نہ یہاں کا لقطراً تھا یا جائے۔ ہاں وہ اُٹھا سکتا ہے جواس کا اعلان کرے۔اورنہاس زمین کی گھاس کاٹی جائے گی۔حضرت عباس بنائند وہاں موجود تھے کئے لگے یارسول الله گر إذخر (بیا یک قتم کی گھاس ہے) وہ تو الی چیز ہے جولو ہارون اور جھٹیاروں سے کام آتی ہے۔ (لوہا سونا گلانے سے لیے) اور تھرول ک تھتیں بنانے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔آپ مانظ پہلے نے فرمایا إلا الإذ خور " ہاں اِ ذخر کا ٹی جاسکتی ہے۔"

## استدلال باطسل:

بعض حفرات نے اس روایت سے بیاستدلال کیا ہے کہ تغیرا پی طرف ہے بھی جو چاہے کہ سکتا ہے۔ کیوں کہ آپ مائی آیا ہے ای وقت فرما یا اِلّا الْإِذْ خَوْد اس کے جواب میں امام طحاوی بوئوری اور استفاء ہوں اجناف ہیں ابنی کتاب "مشکل الاثار" میں فرماتے ہیں کہ إلا الإذ خو کا جواستفاء ہے وہ بذریعہ وہی ہوا ہے جبریل علی ان خواب آکر بتلا یا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ای جلدی وی کسے آگئی کہ اور سوال ہوا اور جواب کے لیے وی آگئی کہ اور سوال ہوا اور جواب کے لیے وی آگئی کہ اور سوال ہوا اور جواب کے لیے وی آگئی کہ اور می آگئی کہ اور سوال ہوا اور جواب کے لیے وی آگئی کے فرماتے ہیں کہ و لایئ کی فرا اللہ کی گور اللہ کا کہ ایک گائے گائے گائے گائے گائے گائے گائے کہ اور اس کا

نہیں انکارکرے گا مگر ملحد اور زندیق۔"ملحد اور زندیق ہی کہے گا کہ اتن جلدی وحی نہیں آ سکتی۔ وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔

ویمو!لیلۃ القدر کے بارے ہیں آتا ہے کہ اس رات کو جریل طائیلہ بھی نازل

ہوتے ہیں اور دوسر نے فرشتے بھی۔اور جہاں جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ

سلام کرتے ہیں اور دوسر نے بوئے چلے جاتے ہیں۔ایک منٹ گھٹر اور دوسر نے

منٹ میں گوجرانو الا ، تیسر نے میں لا ہوراور چو تھے میں ملتان ۔ بیسٹر ان کے لیے کوئی

دیشیت نہیں رکھتا۔فرشتوں کے لیے دیواری ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔

تو فر مایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسان تہہ بہتہہ

ماتری فی خلق الر خلن می تھوٹ ہے اور مستریوں نے پیدا کر مین اور کوشش کے

کوئی فرق۔دیکھو!مسجد کی چھوٹی کی جیست ہے اور مستریوں نے پوری محنت اور کوشش کے

ساتھ بنائی ہے۔اس کو ہموار کیا ہے۔گر پھر بھی اس میں اور پی تھی کافرق ہے۔لیکن آسان

کتنا بڑا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک ،لیکن اس میں کہیں آپ رتی برابر بھی فرق نہیں

دکھا سکتے۔ دائی کے دانے کے برابر بھی آپ کوفرق نظر نہیں آپ رتی برابر بھی فرق نہیں

فَارْجِ الْبُصَرَ پُرلوٹانگاہ اے دیکھنے والے آسان کی طرف هَلُتُری مِن فَطُوْدٍ کیاد کیمنا ہے کوئی سوراخ ، دراڑ۔ قاعدے کے مطابق دروازے توموجود ہیں اق کوئی سوراخ ، دراڑ مصیں نظر نہیں آئے گی شُعَّارُ جِعِ الْبُصَرَ کَدَّتَیْنِ پُراُمُهُانگاہ بال کوئی سوراخ ، دراڑ مصیں نظر نہیں آئے گی شُعَّارُ جِعِ الْبُصَرَ کَدَّتَیْنِ بُراُمُهُانگاہ باربار یَنْقَدِبُ اِلْیُكَ الْبُصَرُ خَاسِئًا لوٹے گی آپ کی طرف نگاہ ذلیل ہوکر قُهُو باربار یَنْقَدِبُ اِلْیُكَ الْبُصَرُ خَاسِئًا لوٹے گی آپ کی طرف نگاہ ذلیل ہوکر قُهُو جَسِیرُ اور وہ تھی ہوئی ہوگی ۔ ساراون و کیصے رہوآ سان میں مصیں رتی برابر تفاوت اور فرق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بچھنے کے لیے ایک آسان ہی کافی ہے کہ اتنابر اللہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بچھنے کے لیے ایک آسان ہی کافی ہے کہ اتنابر ال

آسان اور ینچکوئی ستون اور دیوار نبیس ہے۔ بیچھوٹی سی ممارت کی حصت ہے ینچستون اور دیوار نبیس ہے۔ بیچھوٹی سی ممارت کی حصت ہے ینچستون اور دیواریں ہیں ان کو نکال دو تو حصت کر جائے گی ۔ لیکن آسان رب تعالیٰ کے تھم اور قدرت سے کھڑا ہے۔ پھرایک نبیس سات آسان ہیں۔

ستارون کی اقسام:

فرمایا وَلَقَدُزَیّنَاالسَّمَاءَالدُّنیّا اورالبِیْتحقیق ہم نے مزین کیا آسانِ دنیا کو 
ہِمَضَائِیج ت وں کے ساتھ۔ مَصَّابِیْح مِصْبَاح کی جَع ہے اور مصباح کا معنیٰ 
ہے چراغ ، مرا وستارے ہیں کہ بیاس کے چراغ ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ 
ستارے آسان کے ساتھ بُڑے ہوئے ہیں یا نیچے لئے ہوئے ہیں جیسے یہ ہمارے یکھے 
ستارے آسان کے ساتھ بُڑے ہوئے ہیں یا نیچے لئے ہوئے ہیں کہ علائے کرام کی ایک 
لئے ہوئے ہیں ۔ علامہ آلوی ہونے ہیں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں کہ علائے کرام کی ایک 
جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں ۔ اور دوسری جماعت 
ہمتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں ۔ اور دوسری جماعت 
ہمتی ہے کہ نیستارے آسان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں ۔ اور دوسری جماعت 
ہمتی ہے کہ نیستارے آسان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں ۔ اور دوسری جماعت 
ہمتی ہے کہ لئے ہوئے ہیں۔ پھر بیستارے دوشم کے ہیں ، سیارات ، ثوابت۔

توابت وہ ہیں جواپی جگھر ہے ہوئے ہیں حرکت نہیں کرتے۔اور سیارات وہ ہیں جو چلتے ہیں۔ کوئی مشرق کی طرف اور کوئی مغرب کی طرف چل رہا ہوتا ہے کوئی شال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور کوئی مغرب کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور ہود میں سے کئی گذا ہوئے ہیں اور باوجود تیز حرکت کے آج تک کسی نے نہیں سنا کہ ستارہ ستارے کے ساتھ کھرا گیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ سائنس دانوں نے کہا کہ ایک ستارے کا پچھ حصہ نیچے کو آر ہا ہے۔ تو دنیا بے چاری پریشان ہوگئی اور لوگوں کی نیندیں حرام ہوگئیں کہ نیچ گراتو ہم مر جائیں گے۔صرف ایک ستارے کے پچھ جھے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہیں اور چلا گیا ادھر نہیں آیا۔اگرادھر آتا تو کوئی نہ کوئی ملک تباہ ہوجا تا۔

توفر مایا ہم ہے مزین کیا آسان دنیا کہ شارول کے ساتھ وَحَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللِّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللِّلِمُ اللللِمُ الللللِّلِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

توفر ما یا ہم نے بنایا ساروں کو مار نے کا ذریعہ شیطانوں کو وَاَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ اور تیار کیا ہم نے ان شیطانوں کے لیے شعلہ مار نے والا عذاب بعض ملحد یہ کہتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ سورۃ الحجرآ یت نمبر ۲۷ میں ہے وَانْجَانَ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ قَارِ السَّمُوعُ "اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے ہیلے آگ کی لوسے ۔ " تو دوز خ کی آگ میں ان کوکیا سز اہوگی ؟

تو جواب یہ ہے کہ جس آگ ہے ان کوسز اہونی ہے وہ اس آگ ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اورخود آگ میں اتنا تفاوت ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار! اس طبقے کی حرارت نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کو اجازت دی کہ تو ایک سانس لے لے فر مایا یہ جو سخت گری ہے یہ جہنم کا سانس ہے۔ ای طرح زمبر پر جہنم کا شھنڈ اطبقہ ہے۔ اس نے دوسرے شھنڈ ے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار! اس کی شھنڈ ک نے مجھے ہے۔ اس نے دوسرے شھنڈ ک فی شکایت کی کہ پروردگار! اس کی شھنڈ ک نے مجھے پر ایثان کردیا ہے۔ اللہ تعالی نے اجازت دی کہ تو ایک سانس لے لے۔ یہ جو سخت سردی ہوتی ہے۔ ایہ جو سخت سردی ہوتی ہے۔ ایہ جو سخت سردی ہوتی ہے۔ یہ جو سخت سے کہ اس طبقے کا سانس ہے۔ البلد اشیطانوں کو بھی عذا اب ہوگا چا ہے آگ کا

بو یا برف کا۔ تو بیکوئی انوکھی بات نہیں ہے جو بھی نہ آئے۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان مردعورت کو محفوظ فر مائے اور بچائے۔

## انجام منكرين:

فرمایا وَلِلَّذِیْنَ کُفَرُ وَابِرَ بِیمِنَ اوران لوگوں کے لیے جوم کر ہیں اپ رب
کے بعنی اپنے رب کے احکام کے محر ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات کے تو وہ لوگ قائل تھے۔
رب تعالیٰ کے احکام کا انکار رب تعالیٰ کا انکار ہے۔ ان لوگوں کے لیے عَذَابُ جَفَنَّمَ دوز خ کاعذاب ہے وَبِئْسَ الْمُصِیْرُ اور بُرا مُحکانا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔

إِذَا ٱلْقُوْ فِيها جَس وقت والله على عدوز خ من سَمعُوالهَاسَهِيقًا سیں گے اس کے لیے گدھے کی آواز۔ شہیق گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو بعد میں مدھم ی ہونی ہے۔ دوزخ جوش مارر ہی ہوگی۔اورز فیرگدھے کی ابتدائی آ واز کو کہتے ہیں جودہ زورے نکالتا ہے۔جیہا کہ سورہ ہور آیٹ نمبرے ۱۰ میں ہے بد بخت لوگ دوزخ میں ہوں گے لَهُمْ فِيْهَازَ فِيْرُ وَشَهِيْقَ ان کے ليے دوزخ میں گدھے کی آوازیں ہوں گی۔ گرھوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس کیے دی ہے کہ اِنَّ اَنْکَرَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَيْدِ [لقمان: ١٩] "سب ع برى آواز كدهي آواز ب- ق هِيَ تَفُورُ اوروه جوش ماررى موكى \_آب نے ديكھا موكاكة تيز آگ موتوجھوں جھوں کی آواز آتی ہے۔ توجہم جوش ماررہی ہوگی تکادئتمیّن ین الْغَیظ قریب ہے کہ یعث حائے غصے کی وجہ ہے۔ اتن تیش اور حرارت ہوگی کہ اس کی وجہ ہے بھٹ جائے۔ بعض بیمطلب بیان کرتے ہیں کہ جہنم کو کافروں پر اتنا غصہ ہوگا کہ 'س غصے کی 

جائے گا اس میں فوج، گروہ کافروں کا بمشرکوں کا سَالَهُمْ خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهُا خَرَنَتُهُا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهُا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُهَا خَرَنَتُها خَرَنَتُهَا خَرَنَتُها خَرَنَتُها خَرَنَتُها خَرَنَتُها مَالِ کا الله علی الله کا الله علی الله کا فرانے والاجہم کے عذاب سے۔ آئ تا تاکہ دندیوں کے لئکروں کے لئکرا آرہے ہو شمیس مجھانے والاکوئی نہیں آیا تھا جس نے شمیس ڈرایا ہوکہ جس کفروشرک کے داستے پرتم چل رہے ہوائی کا انجام دوز خ ہے۔

جس کفروشرک کے داستے پرتم چل رہے ہوائی کا انجام دوز خ ہے۔

قالو ابنی وہ کہیں کے کیوں نہیں آیا قَدْجَاءَ نَاذَذِیْرُ حَقِیْنَ آیا ہمارے یائی ڈرانے والا ۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری بدبختی فَکَدُنِا کی ہی ہم نے جھٹلا ویا وَقُلْنَا اللّٰ کی الله ہم کے والا ۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری بدبختی فَکَدُنِنَا پی ہم نے جھٹلا ویا وَقُلْنَا اللّٰ کی الله ہم کے والا ۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری بدبختی فَکَدُنِنَا پی ہم نے جھٹلا ویا وَقُلْنَا الله کی میں الله کی کی درائے والا ۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری بدبختی فَکَدُنِنَا پی ہم نے جھٹلا ویا وَقُلْنَا الله کی می کی درائے والا ۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری بدبختی فَکَدُنِنَا پی ہم نے جھٹلا ویا وَقُلْنَا الله کی درائے والا ۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری بدبختی فَکَدُنِنَا پی ہم نے جھٹلا ویا وَقُلْنَا

ان سشاء الذَّتعب إلى

when are are are are

#### وَقَالُوالَوَكُكَا

نُسْمَعُ آوُنعُقِلُ مَا كُنَا فِي آصْلِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوا بِنَانَيْرِمُ أَ فَنُعْقًا لِإِصَلِ السَّعِيْرِ إِنَّ الْكَذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَ اجْرُكِمِينُ وَالْعِرُوا قَوْلَكُمُ أُواجْهَرُوا بِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل عَلِيْمُ رِبْ السِّالصُّلُ وْرِ الكِيعُلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو الكَّطِيفُ الْخَيِيْرُةَ هُوَالَانِي جَعَلَ لَكُمُ الْكِرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوا فِي مَنْالِهَا وَكُلُوا مِن يِرْقِهِ وَ إِلَيْهِ النَّهُ وَرُقِهِ وَ إِلَيْهِ النَّهُ وَرُقِهِ مَ آمِنَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَّغْسِفَ يَكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَعُورُ الْمُأْمِنُتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءُ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصاً فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ مَنِيْرِهِ وَلَقَلَ كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِمْ فَكُيفَ كَانَ ثَكِيْرِهِ أَوْلَمْ يَرُوْالِكَ الطَّيْرِ فَوْتَهُمْ صَفَّتِ وَيَقِيضَ ﴿ كَا يُمْسِكُهُ فَ إِلَّا الرَّمْنُ إِنَّهُ وَكُلِّ شَيْءً بُصِيرُ۞

مُّغَفِرَةً ان كے ليج تشن ہے قَاجُر كِيرُ اور بہت برااج ہے وَأَسِرُ وَاقَوْلَكُمْ اوراكُرتم حِهاوًا بن بات كو أواجْهَرُ وَابِهِ ياظام ركرو اس كو إِنَّهُ بِ شَكِ اللَّهِ تَعَالَى عَلِيْمٌ عَالَتْهُ وَإِنَّهُ اللَّهِ السَّالَةِ وَإِلَّا السَّالَةِ وَ دلول كراز ألايعُلَمُ خبرداروه جانتام مَنْ خَلَقَ جس كواس نے پیداکیا ہے وَهُوَاللَّطِيْفُ اوروہ باریک بین ہے الْحَبِیْرَ خبردار هُوَاتَّذِيْ وه و بى ذات م جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ جَسَ نَ بنائى تحمارے ليے زمين ذَلُولًا تالع فَامْشُوافِي مَنَاكِبِهَا يس چُلُوتُم اس كاطراف ير وَكُلُوامِنْ رِزُقِهِ اوركها وتم اس كرزق ع وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اوراس كى طرف أمُح كر كعرابونا ٢ عَآمِنَتُمْ مَّن فِي السَّمَآءِ کیاتم امن میں ہواس ذات سے جوآسان میں ہے اُن یُخسِفَ بِکُمُ کُمُ کہ صمين دهنسادے الأزض زمين ميں فاذاهي تَمُورُ ليل اچانك وه حركت كرنے لكے أم أمنتم كياتم امن ميں ہو من في السَّماء اس ذات سے جو آسان میں ہے آن یُرسِلَ عَلَیْ کُو کُر کھوڑے تم پر حَاصِبًا سُكُ ريزے فَسَتَعْلَمُونَ لِي ثُمُ عَنْقريبِ جان لو گے كَيْفَ نَذِيْرِ كَيِها مِم الرانا وَلَقَدْكَذَّ بَالَّذِيْنَ اور البتَّ عَقْنَ حَمِثْلًا يَا ان لُوكُول نِي مِنْ قَبْلِهِمْ جُوان سے پہلے تھے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ كِمُ كِيها تَهَامِيرِ الكَارِكُرِيَّا أَوَلَهُ يِرَوْا كَيَانِينَ ويَهَا أَنْهُول نَهُ

#### ربط:

اس سے پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ " کُلُّماۤ اُلْقِی فِیْھافَوْجُ جب بھی ڈالا جائے گا دوزخ میں کوئی گروہ توجہم کے دارو نے ان سے پوچیس کے کیاتمھارے پاس کوئی ڈرانے دالانہیں آیاتھا؟ وہ کہیں گے بَلی قَدْجَآ عَنَانَذِیْرٌ کیوں نہیں تحقیق آیاتھا ہمارے پاس ڈرانے دالا بہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا اللہ تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم ویسے ہی نبی بن گئے ہو اِن آئی تُمُ اِلَّا فِی ضَلِل کِینِ نہیں ہوتم مُرکھی گراہی میں۔"

#### دوزخ سے بیخے کے اسمباب:

وَقَالُوْا اور کہیں گے دوز خیں جلنے والے لَوْ کُنّا نَسُمَعُا وُنعُقِلُ کاش کہ ہم سنتے یا ہم سجھتے مَا کُنّا فِیۡ اَصْحٰہِ السّعِیْرِ نہ ہوتے ہم شعلہ مار نے والی آگ والوں میں سے دھرت شاہ عبد العزیز ماحب محدث دہلوی بردَاد عیر عزیزی میں اور مولا نا عبد الحق حقانی بردُاد ہو تقانی میں فرماتے ہیں اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ لَوْ کُنّا نَسُمَعُ کَا مَعْہُوم ہے کہ ہم دوسروں سے اچھی بات ن لیتے اور اس پر عمل کرتے دوز خ سے نے جاتے۔ آؤنعُقِل کامفہوم ہے کہ ہمیں خورخقیق ہوتی ہم خورعقل سے دوز خ سے نے جاتے۔ آؤنعُقِل کامفہوم ہے کہ ہمیں خورخقیق ہوتی ہم خورعقل سے کام لیتے تو دوز خ میں نہ جلتے ۔خورخقیق کرے تواجتہا دے دوسرے سے اچھی بات ن

کراس پرعمل کرے تو تقلیدہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی برئائید فرماتے ہیں کہ دوز خ سے بچنے کے دو سبب ہیں۔ ایک تقلیداور دوسر انتحقیق۔ تقلید کامعنی ہے نود بسائل کونہیں جانتا دوسروں سے پوچھ کڑمل کرتا ہے۔ اور اس کا قرآن پاک میں تھم ہے فَدُنْدُ فَوَا اَهْلَ الذِّحْدِ إِنْ گُذُنَّهُ لَا تَعْلَمُونَ [انتحل: ۳۳] "پس پوچھوتم اہل علم سے اگرتم نہیں جانے۔"

اہل صدیث حضرات کے سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی۔ وہ اپنی کتاب "انتصارالیق" میں لکھتے ہیں کہ اگرخود کسی کوعلم نہ ہو جھتے تا نہ ہوتھوں نہ ہوتھوں اللہ تعالی کا بیار شاد تھتم دیتا ہے۔ فَسَنْ لَقَ الْمُنْ الذِّ نُحِي کہ ملم والوں سے پوچھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ آ دی اس کا مکلف نہیں ہے کہ تمام علماء سے پوچھے۔ ایک سے بھی بات پوچھ کر چلے تو کا فی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا نام تقلیر شخص ہے۔ تو مولانا نذیر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پوچھے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے پوچھے لیا تند تعالیٰ کے تھم کی ضرورت نہیں ہے ایک سے پوچھے لیا للہ تعالیٰ کے تھم کی تعرورت نہیں ہے ایک سے پوچھے لیا للہ تعالیٰ کے تھم کی تعرورت نہیں ہے ایک سے پوچھے لیا للہ تعالیٰ کے تھم کی تعرورت نہیں ہے ایک سے پوچھے لیا اللہ تعالیٰ کے تھم کی تعرورت نہیں ہے ایک سے پوچھے لیا اللہ تعالیٰ کے تھم کی تعرورت نہیں ہوجائے گی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بھڑا ہیں ہے۔ ایمان تب بیچ گا جب تقلید ہے یا ناجائز؟ فرما یا جائز ناجائز پوچھتے ہویہ تو فرض ہے۔ ایمان تب بیچ گا جب تقلید کرے گا۔ بیہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے گمراہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے کسی پراعتماد نہیں کیا۔ اگر مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے بھی نہ لے، پراعتماد نہیں کیا۔ اگر مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے بھی نہ لے، صحابہ کرام میں ایک امام کی تقلید کرے۔ پھر چونکہ امام ابو صنیفہ برتارہ بیل فقہ بڑی گہری، بڑی وسیع اور فطری فقہ ہے اس لیے ان کی تقلید کرنی چاہیے۔

تودوزخی کہیں گے کاش ہم سنتے اوردوسروں کی بات من کر ممل کرتے یا ہم ہجھتے ، خصتی کرتے ہے عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ میں ندہوتے فاغتر فؤا بِذَنْ بِهِ مُم فورخ میں ندہوتے فاغتر فؤا بِذَنْ بِهِ مُم فورخ میں ندہوتے فاغتر فؤا بِذَنْ بِهِ مُم نِی سُرہ و قائم اللہ کے ہیں فکس خقا کیں دورخ والوں کے لیے۔ ودرخ والوں کے لیے۔

اب ان کے برعکس دومروں کا بھی سن لیں اِنَّ الَّذِینَ یَخْشُوْنَ رَبَّ ہُمْ بِی شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بائغین بن دیکھے۔ رب تعالیٰ کو دیکھانہیں گر اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس کو خالق ، مالک ، راز ق مانتے ہیں۔ سارے نظام کو چلانے والی ذات ہجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اس کے احکام یرعمل نہ کیا تو گرفت میں آئیں گے محض ڈرنے کا دعویٰ کرنے سے پھھیں بتا۔

اس کوتم اس طرح مجھو کہ ایک آدمی پیاسا ہوا ورسارا دن کہتارہ کہ بیاس کو پائی جھا تا ہے اور پائی نہ ہے تو پیاس تونہیں بجھے گی۔ پیاس تو تب بجھے گی جب پائی ہے گا۔ بھوکا سار؛ دن کہتارہ کہ روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، روٹی سے بھوک ختم ہوجاتی ہے تو بھوک تو روٹی کھانے سے ختم ہوگی۔ اور اس طرح ایک آدمی بیار ہموک تو روٹی کھانے سے ختم ہوگی۔ اور اس طرح ایک آدمی بیار ہما دن ورد کرتارہ کہ درب تعالی نے اس بیاری کا علاج فلال چیز بتایا ہے۔ جب تک اس چیز کو استعال نہیں کرے گاشفانہیں ہوگی۔ اس طرح زبانی طور پر کہنا کہ میں جب تک اس چیز کو استعال نہیں کرے گاشفانہیں ہوگی۔ اس طرح زبانی طور پر کہنا کہ میں رب تعالی سے ڈرتا ہوں اس کا کوئی معلی ہوت نہیں دے گا کہ اللہ تعالی کے احکام برعمل کرے۔

توفر مایا بے شک وہ لوگ جوا ہے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھ لَهُمْ مَغْفِرَةً ان کے لیے بہت بڑا۔ ان کے لیے بخشش ہے رب کی طرف سے قَا جُرِّ کَمِیْرُ اورا جرب بہت بڑا۔

آكالله تعالى فرمات بين اكانسانو! وَأَسِرُ وَاقَوْلَكُمْ اورا رَمْم جِهِيادُ ابن بات كو، آستد بات كرو أواجه وأوابه ياظام كرواس كو، او في آواز بات كرو إِنَّهُ عَلِيْمًا بِذَاتِ الصَّدُورِ بِ حِنْك الله تعالى جانبًا ب ولول كراز - كوئى آسته بولے پاباندا واز سے سب رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔

بلندآ وازے ذکر کرنام کرو چسسر یمی ہے:

خیبر کے سفر میں صحابہ کرام دی اینٹی آنحضرت مانٹھائیا کی ساتھ تھے۔ بھی ٹیلوں پر چر سے بھی بنچے اُترتے اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ بخاری شریف کی روايت ٢ أتحضرت من التاكم فرمايا اور ارشادفرمايا أيَّها النَّاسُ إِرْبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اتْكُمْ لَيْسَ تَنْعُونَ آصَمٌ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَنْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمُ "اكلوكوا ابنى جانو بررحم كروتم ال ذات كونبيل يكار رہے جو بہری اور غائب ہوتم توسمیج اور قریب ذات کو ریکاررہے ہودہ تمھارے ساتھ ہے۔" اس روایت کی روشن میں ائمہ اربعہ تفق ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا مکرو وتحریمی ے۔ ہاں تعلیم کی خاطر ہوتو الگ بات ہے کہ سی موقع پر پیراینے مریدوں کوجمع کر کے بلندآ وازے ذکرسنا تاہے کہ ان کوذکر کا طریقہ آجائے تو وہ جائز ہے کیوں کہ علیم کا مسکلہ ے۔ویسے بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ تحریجی ہے، خاص طور پرمسجدوں میں۔اور قیامت كى نشانيوں ميں سے ايك نشانى يہ بتلائى گئ ہے كه رفع الاصوات فى المساجد "مسجدول میں آوازیں بلندہوں گی۔" ہاں پیمسئلہ یا در کھنا! اگر آ دمی سی جگہ اکیلا ہے اور اس کے بلند آواز سے ذکر کرنے میں کسی کی نماز میں خلل نہیں آتا کسی کے مطالع میں خلل نہیں آتا تو پھر بلند آواز سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی نماز

میں خلل آتا ہو یا کسی کے مطالعہ میں خلل آتا ہوتو پھر بلند آواز سے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔

احمد رضا خان صاحب جن کو بریلوی اپناامام مانتے ہیں ۔اس کا بہت بڑا فماوی ہے، فآویٰ رضوبیہ۔اس میں ہے کہ سی نے پوچھا بلند آواز سے در دکرنا اوز قر آن پڑھنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں فان صاحب لکھتے ہیں اگر کسی کی نماز يں خلل بيدا ہوتا ہوا ليے موقع پر بلند آواز ہے قرآن پڑھنا جائز نہيں ہے۔ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ پھرآ کے فقہی حوالہ دیتے ہیں۔ پھرکسی نے یو چھا کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تواس کا کیا علاج ہے؟ توفر ماتے ہیں کہ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکونہیں تو کم از کم ول سے نفرت کرولیکن آج کل اُلٹی منطق ہے۔ بیابل بدعت سارے کہتے ہیں کہ ہم حنی ہیں اور فقہ خفی پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔فقہ خفی میں شرک و ہدعت کی جتنی تر وید کی گئی ہے اتنی اور کسی فقد میں نہیں ہوئی۔سب سے زیادہ بلند آواز سے ذکر کرنے کے مخالف امام ابوصنيفه بمناسليه بين البّحو الوّائيق، فتح القدير، كبيرى فقد كا مستندتريّ تابیں ہیں۔ ان میں ہے قال ابو حنیفة الله وفع الصوت في الدعاء والنَّاكر بِدُعَةٌ فَخَالِفٌ لِلامُر في قوله تعالى أَدْعُوْارَبْكُمْ تَضَرُّعُ وَخُلَيَّهُ "بلندآ وازے دعا کرنااور ذکر کرنا بدعت ہے اور رب تعالیٰ کے حکم کے مخالف ہے۔" رب تعالى نة رآن ياك يس فرمايا م ادْعُوارَ بَكُمْ تَضَرُّ عَاقَ حَفْيَةً " پَاروا بِ رب كوعاجزى كرتے ہوئے اورآ ہستہ" تورب تعالیٰ توآ ہستہ كا تحكم دیتا ہے اورتم بلندآ واز ے کرتے ہو۔

ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے دعا اور ایک ہے توجہ الی الدعا۔ توجہ الی

الدعا کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً: کوئی آ دی کہتا ہے کہ بیاروں کے لیے دعا کرو، مجاہدین کی فتح

کے لیے دعا کرو، فلاں فوت ہوگیا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ بیاس نے بلند
آواز سے کہا ہے لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے۔ بیکہنا جائز ہے۔ اور جب دعا کی باری
آ سے گی تو آ ہت ہوگی۔

فرمایا آلا خبردار یغلم رب تعالی جانتا ہے مَن خَلَق جس کواس نے پیداکیا ہے و مُعَوَاللَّطِیْفُ الْخَدِیْرُ اوروہ الله تعالی باریک بین ہے خبردار ہے۔
الله تعالیٰ کے سارے نام برکت والے بیں ۔لفظ الله جَللا پیدرب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔
رحمٰن، رحیح ، قبار، جبار، ستار، خبیر، لطیف، پیدرب تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ہرنام میں کوئی نہوئی فاصیت ہے۔ جن بزرگول نے عملیات کی کتابیں کسی ہیں وہ لکھتے ہیں اگر رشتے میں پریشانی ہوتو یا لطیف یا دھیم یا کو یکھ کا ورد بڑا مؤثر ہے۔ان اساء کا ذکر کر واللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ گرہم لوگ بڑے جلد باز ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعابعد میں ختم ہواور ہماراکام پہلے ہو جائے۔ ذکر کرتے رہواللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔کاروباری پریشانی میں بھی آئی اساء کا ذکر کرو۔

فرمایا کھوالآنی وہ وہی ذات ہے جَعَلَ لَکُھُوالْاَرْضَ ذَلُولًا جس نے بنائی تمھارے لیے زمین تابع فافشوافی مناکیہا پی چلوتم اس کے اطراف پر۔ منک معنی ہے کندھا۔ یہ کندھا ہمارے ایک طرف منک کے ہم منگ کی جمع ہے۔ منکب کامعنی ہے کندھا۔ یہ کندھا ہمارے ایک طرف ہوا وَ، شال کی ہے۔ تو مراوز مین کی اطراف ہیں۔ مشرق کی طرف جاو ، مغرب کی طرف جاو ، شال کی طرف جاو ، جنوب کی طرف جاو ، یہز مین تمھارے تابع ہے۔ اس پرچلو، کھیتی باڑی کرو، مکان بناؤ ، پیشاب پا خانہ کروشمیں کھی ہیں کھی و کا گوامِن یِرْفَ ہو اور کھاؤتم اس مکان بناؤ ، پیشاب پا خانہ کروشمیں کے گئی و کا گوامِن یِرْفَ ہو اور کھاؤتم اس

کے رزق ہے۔ اللہ تعالی نے جوروزی دی ہے اس کو کھاؤ وَ اِلَیْهِ النَّهُوُرُ اورای ک طرف اُٹھ کر کھڑا ہونا ہے۔ اس بات کو بھولنا نہ کہ سب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔

#### خوفِ خدا كاذكر:

آگاللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ فرمایا عَآمِن تُحَدُم مَّن فِی السَّمَآءِ کیاتم امن میں ہواس ذات ہے جوآسان میں ہے اُن یَحْنِم اُلاَزَضَ کہ وہ دصنادے تم کو زمین میں فَیاذَاهِی تَمُورُ پساچا نک وہ زمین حرکت کرنے گئے ، لرزنے گئے۔ چند دن پہلے کی بات ہے چند سینڈ کا زلزلہ آیا تھا پورا منٹ نہیں تھا۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ چند سینڈ مزید ہوتا تو بیڑا غرق ہوجا تا۔ رب تعالیٰ نے ہلا کر رکھ دیا ہر چیز کو۔ رب رب ہے۔ جب کوئی مصیب آتی ہے تولوگ کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں ، تو ہر کرنے لگ جاتے ہیں ، تو ہر کرنے لگ جاتے ہیں ، تو ہر کوئی مصیب آتی ہے تولوگ کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں ، تو ہر کرنے لگ جاتے ہیں ، تو ہر کے لگ جاتے ہیں ۔ اس وقت لوگوں کو کھم بھی یاد آجا تا ہے، تو ہبھی یاد آجاتی ہے۔ یہ تہ بھینا کہ اس وقت کی مالت امن میں پڑھو، عافیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ سر پر چوٹ گئنے کے بعد حالت امن میں پڑھو، عافیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ سر پر چوٹ گئنے کے بعد رب یاد آئے اور کیے یا اللہ! یہ تو مطلب پرست ، توا۔ اللہ تعالیٰ کو ہروقت یا در کھو۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تکلیفوں میں اس کے کام ہو جائیں اس کو چاہیے کہ راحت کے دنوں میں رب کو کثرت سے یا دکرے۔

 ساتھ بھی ہے۔ سورۃ الحدید آیت نہر ہم میں ہے و هو معتد این ما کنند وہ اللہ تمارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وونوں باتیں قرآن کی میں بیں عرش پر بھی مستوی ہے جواس کی شان کے لائق ہے دور جہاں کہیں تم ہوتھا رے ساتھ بھی ہے۔ اور شرک ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ قی پارہ ۲۲ میں ہے و مَنحن اَ فُورَ بُ اِلْیَادِ مِن مَن اِلْوَ اِلْدِ اِلْدِ اِلْمَالِ اِلْمَالِ اِلْمَالُونِ اِلْدِ اِلْمَالُونِ اِلْدِ اِلْمَالُونِ اِلْدِ اور بم زیادہ قریب ہیں اس کے اس کی دھر کی ہوئی رگ سے۔ "

فرمایا آخ آمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّمَآء آن یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِبًا کیاتم امن ہیں ہو اس ذابت سے جو آسان ہیں ہے کہ چھوڑے تم پرسنگ ریزے۔ حاصِب کے دومعنی کرتے ہیں۔ ایک تندو تیز ہوا کا ، چیے : قوم ہود (علیق) پر آئی تھی جن کے بڑے بڑے قد ہے۔ ہوانے ان کو آٹھا کر دور ، دور چھینک دیا۔ دوسرامعنی سنگ ریزے ، پھر کا کرتے ہیں۔ جیسے : لوط علیا اس کی قوم پر آسان سے پھر برسے فَسَتَعْلَمُوْنَ کَیْفَ کرتے ہیں۔ جیسے : لوط علیا اس کی قوم پر آسان سے پھر برسے فَسَتَعْلَمُوْنَ کَیْفَ کَدَ ہِی ہِی مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن وَرانا۔ جب تم زین میں دھنں جاؤگ یہ یہ تھے۔ کی گوشھیں بتا چلے گا میرا ڈرانا کیسا ہے وَلَقَدْکَذَّبَ یَا ہُوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے سے حق کو جھٹلایا میں ان کو کو سے نہیں آئیا۔ میرے انکار کرنے کا میں میں میں ہے کا کرنے کی میں میں ہے کہا تھا میرا انکار کرنا۔ میرے انکار کرنے کا میتھے ان کے سامنے آیا بائیس آئیا۔

فرمایا اَوَلَهُ یَرَوُالِیَ الطَّیْرِ کیا ہیں ویکھا اُٹھوں نے پرندوں کو فَوْقَهُمْ اَسِے اُو پرفضا میں لَسَفْتِ پر پھیلائے ہوئے۔ بیرب تعالی کی قدرت نہیں دیکھی انھوں نے کہ پرندے کئی کئی گھنے فضا میں اُڑتے دہتے ہیں وَیَقْبِضُنَ اور سَیْتے بھی اور شیئے بھی ہیں اور شین پراُئر آتے ہیں مائینہ سِکھُنَ اِلَا الرَّحْمٰنُ فِیْن پروں کو جب چاہتے ہیں اور زہن پراُئر آتے ہیں مائینہ سِکھُنَ اِلَا الرَّحْمٰنُ

سمیں روکتاان کومگر رحمٰن بیہ ہواکس نے پیدافرِ مائی ، جانو روں کو پَرکس نے عطافر مائے ، اُڑنے کاطریقة کس نے بتایا ؟ رحمٰن کے سواکون ہے ان کو ہوامیں روکنے والا ؟

مرغی کودیکھو! اکیس بائیس دن تقریباً انڈوں پر بیٹھتی ہے پھر بیچ نکلتے ہیں۔ یہ اس کی فطرت میں کس نے رکھا ہے کہ تو نے اتنے دن انڈول پر بیٹھنا ہے اور انڈول کوسینکنا ہے اور اولنا بدلنا بھی ہے۔ پھر بچہ نکلنے کے بعد خود زمین سے اپنی روزی تلاش کرتا ہے۔ یہ اس کی قبارت میں کس نے رکھا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی چھاتی پر بہتان تلاش کرتا ہے اور چوستا ہے۔ بھی! اس کوکس نے پڑھا کر بھیجا ہے کہ تیری خوراک ماں کی چھاتی میں ہے؟ بندہ رب تعالیٰ کی قدر توں کو بھینا چاہے تو:

فِی کُلِی شَیْءِ لَهٔ ایَّهٔ :: "ہر چیز میں اس کی قدرت کی نشانی ہے۔" فرمایا اِنَهٔ بِکُلِی شَیْءِ بَصِیْر بِ بِشک دہ ہر چیز کود یکھنے والا ہے۔ اس کاعلم ،اس کی سمع ،اس کی بھر، ہر چیز کومیط ہے۔

who are alle alle alle

المَنْ هَذَا الَّذِي هُوجُنْكُ لَكُمْ يِنْصُرُكُ مُرْضَ دُونِ الرِّيْمِنْ إِنِ الْكَفِي وَنَ إِلَّا فِي غُرُونِ وَ أَكْنَ هٰذَا الَّذِي يُرْزُقُكُمُ ان آمسك رِنْقَا بَلْ لَجُوْا فِي عُيْوِ قِ نَفُوْدٍ ﴿ أَفَكُنَ يُمْضِي كُلِبًا عَلَى وَبْجِهِ ﴿ أَهُلَى آمَنُ يَمْشِي سُويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْهِ ﴿ قُلْ هُوَالَّذِي ٱنْعَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْاَبْصَارُ وَالْإِفِلَةُ قَلِيْلًامّا تَشْكُرُون ﴿ قُلْ هُ وَالَّذِي ذَرَا كُمْ فِي الْارْضِ وَ النه وتَحْشَرُونَ ® وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمُ مِلْ وَيُنْ قُل إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّكَا أَنَا نَذِيْرٌ مُّهِينً \* فَكَارَاؤُهُ زُلْفَةً سِيْنَتُ وُجُوْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَالَذِي كُنْتُمُ يه نكَّعُون ﴿ قُلْ آرَءُ يُتُمُ إِنْ آهُلُكُنِي اللهُ وَمَنْ مَعِي آوَ رَحِمَنَا لَافْمَنْ يَجِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَنَابِ ٱلِيمِو قُلْ هُوَ الرحمل امتابه وعليه وكلنا فستعلمون من هوفي ضَلْلٍ مُّبِينٍ ﴿ قُلْ آرَءُ يُتُمْ إِنْ آصُبُحُ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يُّأْتِنَكُمُ بِمَآءِ مِّعِيْنِ ﴿ يُّأْتِنَكُمُ بِمَآءِ مِّعِيْنِ ﴿ يُّا لِمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

اَمَّنْ هٰذَاالَّذِی بھلاوہ کون ہے ھُو جُنْدُ لَگُو جوفوج ہے تمھاری مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ رحمان میں میں کھاری مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ رحمان میں کھاری مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ رحمان میں بیل بیل بیل کافر اِلَّافِی عُدُودٍ مُروهو کے میں اُنْ مُنْدُون ہے میں وزی میں اُنْ مُنْ هٰذَاالَّذِی بھلاوہ کون ہے یَرْزُ قُکُمُ جومیس روزی میں اُمَن هٰذَاالَّذِی بھلاوہ کون ہے یَرْزُ قُکُمُ جومیس روزی

وے گا إِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ اگرالله تعالی روک شلے اینے رزق کو بَلْ لَّجُّوا بلكهوه اصراركرت بين في عُتُوِ سَرَشَى مِن قَنْفُور اور نفرت میں اَفَمَنْ کیاوہ تخص یَمْشِی جوجلتا ہے مُرِکبًا اوندھا عَلَى وَجْهِمَ الْبِي جِهر كَ بَلَ أَهْدَى زياده بدايت والله أَمَّةِ: ياوة تَحْصُ يَّمْشِني جوطِتاب سَوِيًّا سِيرها عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ سيد هارات بر قُلُ آپِفرمادي هُوَالَّذِي وهواي ذات ہے اَنشَاکُم جس نے پیداکیاتم کو وَجَعَلَلَکُمُ السَّمْعَ اور بنائة تمارے ليكان وَالْأَبْصَارَ اورآ تكميں وَالْأَفْدِةَ اوردل قَلِيُلَامَّاتَهُ كُرُونَ بهت كم تم شكراداكرتي هو قُل آپ فرمادي هُوَ الَّذِي وه وبي ذات م ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ جَس نَي بَهيراتهمين زمین میں وَ اِلَیْهِ مُحَشَرُونَ اوراُسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگے وَيَقُولُونَ اوروه كَهُمْ بِيلَ مَتَى هٰذَاالُوَعْدُ كب بيوعده بورا موكا إِنْ كُنْتُمُ طِيدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيحٍ قُلْ آپِفرمادِي إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله پختہ بات ہاس کاعلم اللہ تعالی کے پاس ہے وَاِنَّمَاۤ اَنَا اور پختہ ا بات ہے میں نَذِیْرُ مُّینِیْ ورانے والا ہوں کھول کر فَلَمَّارَا وُهُ پي جس وقت وه ديکھيں گے اس کو زُلْفَةً قريب سِيَّتُ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ عَبَّرُ جَاتِينِ كَانَ لُوكُولَ كَ جِبْرِ عَ كَفَرُوا جَمُولَ نَهِ كَفْر

2

كيا وَقِيلَ اوركها جائكًا هٰذَااتَّذِي سيوه چيز ۽ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ جس كوتم طلب كرتے تھے قُل آيفر مادي اَرَءَيْتُمُ بتلاؤتم إن أَهْلَكَنِي اللهُ الرَهلاك كردے مجھ الله تعالی وَمَنْ مَّعِیَ اوران کوجومیرے ساتھ ہیں آؤرجِمَنَا یارحم کرے ہم پر فَمَنْ تُجیْرُ الْكُفِرِيْنَ لِي كُون بِناه دے كاكافرول كو مِنْ عَذَابِ آلِيْمِ دردناك عذاب سے قُل آپفرمادیں هُوَالرَّحْمٰنِ وه رحمٰن بی ہے امَنًا به ایمان لائے ہیں ہم اس پر وَعَلَیْهِ تَوَکّلْنَا اوراس پر ہم نے بهروسا کیا ہے فَسَتَعْلَمُوْنَ لِسَعْقَریبِتُم جان لوگے مَنْ هُوَ فِيْ ضَلل مُّبن کون ہے جو تھکی گمراہی میں ہے قُل آپ فرما دیں أَرْءَيْتُمْ بِتُلَاوَتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُكُمْ الربوجائة تحاراياني غَوْرًا كَبرا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ لِيل كون لاكرد ع كَاتْمُعِين إيما عَمَدِيْن ايما یالی جوجاری ہو۔

عموماً حکومتوں کا بیطریقہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے فوج رکھتی ہیں۔اگر کوئی ملک فوج نہیں رکھتاتو وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ طاقت ورحکومت کمز ورحکومت کو کھا جاتی ہے۔اگر پچھ نہ پچھ فوج ہوگی تو دوسرے کو جھجک ہوگی کہ کوئی مجھے بھی روکنے والا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اے کا فرومشر کو! اَ مَّنَ هٰذَاالَّذِی هُوَ جُنْدُلُگُوْ بِهِ بِهِ اِن اِللهِ عَلَاوه کون ہے جو فوج ہے تمھاری یَنْصُر کُھُ مدرکرے تمھاری قِنْدُوْنِ الرَّحْمٰنِ رحمان کے سواکہ جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ ، دشمنوں میں گھر جاؤ کون ہے جو تمھاری رحمان کے سواکہ جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ ، دشمنوں میں گھر جاؤ کون ہے جو تمھاری

مدد کرے گا۔ کشکر بن کرکون تمھارا بچاؤ کرے گا، کون تمھارا دفاع کرے گا؟ رب تعالیٰ کو چھوڑ دواس سے نیچے نیچے کی بات کرو۔ رب تعالیٰ تو تمھیں ایک کمی میں تباہ بھی کرسکتا ہے اور آباد بھی کرسکتا ہے۔ دوسروں کی بات کرووہ تمھارا کیا کرسکتے ہیں؟

فرمایا اِنِ الْکَفِرُ وْنَ اِلَّافِی غُرُورِ نہیں ہیں کافر مردھو کے میں کہ فلاں ہمارےکام آئے گافلاں ہمیں بچالے گا۔اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچاسکا۔رب تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی فوجیں لا کر کھڑا نہیں کرسکتا۔ دیکھو! (تشمیر میں) ایک منٹ بھی زلز لہٰ نہیں آیا گراس نے دنیا کو اُو پر نیچ کر کے رکھ دیا ہے۔اور آج سے تقریباً اڑھائی تین سال پہلے جاپان میں صرف سترہ (۱۷) سینڈ کا زلزلہ آیا تھا۔اس سے آئی تباہی ہوئی تھی کہ کومت جاپان جس نے صنعت میں پورے یورپ کوآگ لگایا ہوا ہے، کہا تھا کہ یہ نقصان ہم چارسال میں بھی پورانہیں کر سکتے۔ بھائی! رب، رب ہے اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟

اچھااور بات بتلاؤ اَمَّنَ هٰذَالَّذِی بَرْزُ قُکُمْ بِعلاوہ کون ہے جوشمیں روزی دے گا اِن اَمْسَكَ رِزْقَهٔ اگراللہ تعالی روک لے اپنے رزق کو جم تو ہر وقت اللہ تعالی کے ماتھ صدلگائے ہوئے ہو بَلْ نَجُوا بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں فی عُتُو سرشی میں قَنْفُورِ اور نفرت میں حق ہے، توحید ہے، اسلام ہے، رب تعالی کے احکام سے نفرت میں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہتم خود فیصلہ کرو کہ ایک آدمی قیامت والے دن قبر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس طرح جائے کہ سرینچ اور ٹائگیں اُو پر۔سرکے بل چل کر جائے اندھیرے میں اور دوسرا ٹانگوں پر چل کر جائے اندھیرے میں اور دوسرا ٹانگوں پر چل کر جائے

روشى مل مُؤرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ [سورة التحريم] توان دونول من ہے کون بہتر ہے۔ یقیبنا یہی جال ہو گاحشر والے دن مومن اور کا فر کا۔ کا فرقبروں سے نکل كر الله تعالى كى عدالت كى طرف سرك بل چل كر جائيں گے اندهرے ميں۔ آنحضرت مالی نظالیتی ہے یو جھا گیا حضرت! سرکے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جورب یا وُں کے بل چلاسکتا ہے وہ سرکے بل بھی چلائے گا۔ بیاس بات کی علامت ہوگی کہان لوگوں كى كھويڑياں ٱلني تھيں۔ و ماغ ان كا كئے تھے۔ بيد نياميں ٱلتي حال جلتے تھے۔ فرمايا أفَمَنْ يَمْشِي مُرِكِبًا كيالِس وهُخُص جو حِليّا بِ اوندها ہوكر على وَجُهِةٍ چِرے كِبل أَهٰذَى وه زياده بدايت والله المَّن يَّمْشِيْسَويًّا يا وہ جو چلتا ہے سیدھا علی صراط مُستَقیب سید ہے رائے پر۔ان میں سے بہتر کون ہے سہولت والاکون ہے؟ ٹاگلوں کے بل چلنے والا یاسر کے بل چلنے والا؟ قُلُ آپ كهدري هُوَالَّذِي وه وهي ذات ب أنشَأكُم بحس في بيدا كياتم كو-اور (كوئى) خالق جب في من بيداكيا و وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْا بُصَارَ وَالْا فَهِدَةَ اور بنائے اس نے تمھارے لیے کان ،آئکھیں اور دل۔رب تعالیٰ کے سواکوئی کان دینے والاہے؟ آئکھیں دینے والاہے؟ ول دینے والاہے؟ پھر ہرچیز مفت دی ہے۔ تین چاردن ہوئے کہ ایک بوڑھی ٹی ٹی حاجن نیک سیرت آئی تھی۔ کہنے لگی میں نے آتھوں کا آپریش کرایا ہے پچیس ہزار (۰۰۰۲) رویے میں اور ابھی بوری روشن نہیں آئی۔ بیرب تعالی کاشکر ہے کہ نظر آتا ہے۔ رب تعالی نے مفت دی ہیں بڑے ناشكرے مو قِليُلَامَّاتَشُكُرُونَ بهت كم تم شكراداكرتے مورب تعالى كى نعتوں كا۔

#### مبيدان محتركا منظر:

فِيْ يَوْهِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَنْ يَنَ الْفَ سَنَةِ [المعادج: ٣] پچاس برارسال كالمبا دن بهوگا ـ لوگ گنابول كانببت سے پینے میں ( وُوبِ ) بهول گے ـ كوئى اپنے پینے میں شخنوں تک ، كوئى ناف تك ، كوئى كانوں تک فضى نفسى پكارد ہے بهول گے ـ الله تعالى كے بغيروں كى زبانوں پر بهوگا رّتِ سَيِّه رَتِ سَيِّه " پروردگارسلامتی فر ہا، وہ دن بهوگا يؤم يَفِي الْمَرْئِهِ مِنْ اَخِيْهِ ﴿ وَالده سے اور اپنے وَصَاحِبَتِهِ وَ بَيْنِهِ وَ ﴿ وَهِ دُنِ مِنَ آوَى بِها كُان ہِ بِهائى سے اپنی والده سے اور اپنے وَصَاحِبَتِهِ وَ بَيْنِهِ وَلَ الله عَلَى الله وَ الله وَ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَ الله وَ الله الله عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَ الله

ایک آدمی کی بچاس نیکیاں ہوں گی اور بچاس ہی بُہا کیاں ہوں گی۔ رب تعالیٰ فرما کیں گے اے بندے! ایک نیکی لاؤ کہ تیرا نیکیوں والا بلہ بھاری ہوجائے اور جنت میں چلے جاؤ۔ پہلے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کیا ہے۔ اپنے لنگو میے دوستوں کے پاس جائے گا کہ بھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہیں گے اِلَیْتُ وفع ہوجا تھے نیکی در کرہم کہاں کہ بھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہیں گے اِلَیْتُ وفع ہوجا تھے نیکی در کرہم کہاں جائیں گے؟ بھائی کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا۔ سب جواب دے دیں جائیں گے۔ آخر میں والدہ کے پاس جائے گا۔ کہا گا آتھو فی آئی کیا جھے بہچا نتی ہے میں کون ہوں؟ ماں کہا گیاں! میں نے تھے ایک نیکی دے دے۔ مال کہا گیا اِلمائی میں اُٹھا یا، مشکل سے جنا، پھر تھے پالا، تو میرا بیٹا ہے۔ کہا گا ای اجھے ایک نیکی دے دے۔ مال کہا گیا آئیڈی تو محشر بڑا مشکل مرحلہ میرا بیٹا ہے۔ کہا گا ای اجھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی ؟ تو محشر بڑا مشکل مرحلہ کے اور ہم غفلت میں ہیں۔

تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تصیب زمین میں بھیرا اور اس کی طرف تم اکتھے کیے جاؤے ویقونون اوروہ کا فر شھے کے طور پر کہتے ہیں میٹی ھٰڈاانو غد کب بدوعدہ پورا ہوگا، قیامت کب برپا ہوگی؟ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اِن کُنڈ مُن طلبہ قِینَ اگر ہوتم سے تو ہمیں بٹلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت میں شائی ہے کہ کو ما ویا قُلُ اللہ تعالیٰ کے باس ہے۔ آپ فرماویں اِنْمَاالْمِلْمُ عِندَاملہ پختہ بات ہے اس کاعلم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کاصحیح وقت رب تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اہمالی طور پر سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ لیکن مرنے کے وقت کاکی کو غلم نہیں ہے۔ بیرب تعالیٰ کا دانہ ہے اس کے سواکوئی شہیں جانے۔ اس کے سواکوئی شہیں جانے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ اس طرح سمجھوجیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ لیکن مرنے کے وقت کاکی کوغلم نہیں ہے۔ بیرب تعالیٰ کا دانہ ہے اس کے سواکوئی شہیں جانی ہی جانتا۔ ع

#### آگاہ اپنی موت سے کوئی بشرنہسیں سامان سو برسس کا ہے کل کی خبرنہسیں

اس میں رب تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔اگر ہرآ دمی کواپنی موت کاعلم ہوتا تو نظام دنیا چل ہی نہیں سکتا تھا۔جس کو پتا ہوتا کہ میں نے آج سے میں سال بعد مرجانا ہے وہ آج ہی سے سوکھنا شروع ہوجاتا۔خوشیاں ختم ،شادیاں ختم ۔

(پھررب تعالی کی حکمت دیکھوکہ کی کوئی ترتیب ہیں ہے کہ میں نے پہلے مرنا ہے یا بیٹے نے ۔ آنے کی ترتیب ہے جانے کی کوئی ترتیب ہیں ہے۔ باپ اپ ہاتھ سے بیٹے اور پوتے کو دفنا رہا ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دفنا رہا ہوتا ہے۔ اگر دالیسی (موت) بھی آنے والی ترتیب سے ہوتی تو پھر بھی نظام دنیا نہ چلتا کہ بڑے کے مرنے کے بعد چھوٹے کوفکر لائق ہوجاتی کہ اب میں نے مرنا ہے۔ لہذا دنیا ہے جانے کی رب نے ترتیب نہیں رکھی نواز بلوچ ، مرتب)

ساه ہوں گے یَوْمَ تَبْیَضُ وُجُوْهُ وَ تَسُودُ وَجُوْهُ وَ آلُ مَران :١٠١] "جس دن کی چرے سفید ہوں گے اور کئی چرے ساہ ہوں گے۔ "اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رَا الله فرماتے ہیں تبنیش وُجُوّدٌ ای اهل السنة والجہ اعة و تشود گوجُوّدٌ ای اهل الب عة والهواء جنوں نے دین میں برعتیں گھڑی ہیں ان کے چرے ساہ ہوں گے۔

توفرہ ایا جب دیکھیں گے قیامت کو کہ قریب آگئی ہے تو کا فروں کے چہرے بگر جائیں گے وقیل اور کہا جائے گا ھٰذَاالَّذِی گُنْتُمْ بِهِ تَدَعُونَ یہ وہی ہے جس کوتم ما تَلْتَ ہے۔ کہتے تھے مَٹی ھٰذَاالُو عَدُ کب آگ گی یہ قیامت؟ قُلُ آپ فرما دیں اَرَ ءَیْتُمْ بِتلاوُتم اِنْ اَھٰلَکُنِی الله الله کردے جھے اللہ تعالیٰ وَمَن دیں اَرَ ءَیْتُمْ بِتلاوُتم اِنْ اَھٰلَکُنِی الله الله کردے جھے اللہ تعالیٰ وَمَن مَر اَن کو بھی جو میرے ساتھ ہیں اَوْرَ جِمَنا یا ہم پر جم فرمائے۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ جھوڑ دے یا ہمیں دنیا سے لے جائے۔ ہمارا معالمہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جو چاہے کرے۔ اے کا فروا ہم بتلاؤ فَمَن یُجِیْدُ معالمہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جو چاہے کرے۔ اے کا فروا کو دردناک عذاب سے۔ ہمارا انگھرین َ مِن عَذَابِ آئِیْمِ . پہل کون پناہ دے گا کا فروں کو دردناک عذاب سے۔ ہمارا معالمہ تورب تعالیٰ کے ساتھ ہے دنیا میں رکھ یا دنیا سے لے جائے ۔ شمیں رب تعالیٰ ک

# رب كى كرفت سے كوئى نہسيں بحب اسكت :

روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علائیلام کا جب سیلاب آیا تو ایک شادی شدہ لاکتھی جس کی عمرسترہ (۱۷) اٹھارہ (۱۸) سال تھی۔ چاند جبیبا خوب صورت بیٹا اس کے پاس تھا۔ حضرت نوح علائیلام نے اس کود مکھ کر کہا بچی اپنی جان پر بھی ترس کھا وُ اور بیچ پر

مجى ترس کھاؤ۔ تجھےرب تعالی نے خوب صورت بیٹا عطافر مایا ہے کلمہ پڑھاواور کشی میں سوار ہوجاؤ۔ تو بھی نے جائے گا اور بچہ بھی نے جائے گا۔ کہنے لگی تمھارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی نے جاؤں گی۔ بچ کواس نے چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، دودھ پلا رہی تھی پانی آیا تو اُٹھ کھڑی ہوئی۔ جب پانی چھاتی تک پہنچا تو بچ کواس نے کندھے بہ بٹھالیا۔ جب پانی کندھے تک ہوگیا تو بچ کوسر پر بٹھالیا۔ جب پانی اور بلند ہوا تو نو کو کوسر پر بٹھالیا۔ جب پانی اور بلند ہوا تو خود بھی بلاک ہوئی اور بچ بھی بلاک ہوگیا او۔ اُس کے کوئی خدا کے عذا ہے بھی ان اور بلند ہوا تو خود بھی بلاک ہوئی اور بچ بھی بلاک ہوگیا او۔ اُس کوکوئی خدا کے عذا ہے بھی انہ سے بچانہ کا۔

توفرما یا کافروں کودردنا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قُلْ آپ فر مادیں الن سے ھُوَالرَّ خُمْنُ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رحمٰ کرے گا کیوں کہ اُمتّا بِهِ ہم ایمان لائے ہیں اس پر۔اس کی ذات پر،اس کی صفات پر کہوہ ذائت ہیں بھی وصدۂ لاشریک ہے۔اپنا فعال ہیں بھی وصدۂ لاشریک ہے۔اپنا فعال ہیں بھی وصدۂ لاشریک ہے۔ اپنا فعال ہیں بھی وصدۂ لاشریک ہے۔ و عَلَیٰ ہِتَو کُلُنَا اوراک لاشریک ہے۔ اور تم لات، منات، عزفی اور دوسروں پر بھروسا کرتے ہو پر ہم نے بھروسا کیا ہے۔ اور تم لات، منات، عزفی اور دوسروں پر بھروسا کرتے ہو فَسَتَعْلَمُونَ پی معتقریب تم جان لوگ مَنْ هُوَ فِیْ ضَلْلِ هُیدِنُون کون ہے جو کھی منات بھونے کی دیر ہے دودھ کا دودھ اور پی کا بیانی ہوکرسب کے مسامنے آجائے گا۔

قُلْ آپ ان سے کہدیں اَرَءَیْتُمُ بِتَلَاوُتُم اِنُ اَصَبَحَ مَا فَ کُمْ غَوْرًا اگر ہوجائے تمھارا پانی گہرا۔ موجودہ سطح سے نیچے چلاجائے۔ ہماراعلاقہ تو الحمدللہ! پانی والا ہے۔ ہم چمن سے قندھار گئے۔ وہ پس ماندہ علاقہ ہے۔ تقریباً ای (۸۰)میل کا رقبہ ہوگا۔رائے میں نہ پانی ، نہ جیتی ، نہ درخت۔ جن کا وضوتھا اُنھوں نے تو نمازیں پڑھ لیس اور جن کانہیں تھاوہ بڑے پریشان ہوئے۔ تیم کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے گھر گھریانی ، جگہ جگہ پانی اور ہم ناشکرے۔

توفر ما یا اگر تھا دا پائی گہرا ہوجائے فَمَنْ یَا یَیْ کُوْ بِمَا عَمْدِیْنِ کِی کون لاکر دےگا تھے بین کی جوجاری ہوزین کی سطح پر تفییروں میں یہاں ایک واقع فقل کیا گیا ہے۔ ایک سرکش متکبر عربی تھا۔ جب اس کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئ فَمَن یَا اَیْن کُو بِمَا یَا ہُو ہُس وَ المعاول "کہاڑیاں اور کدال پائی لا یَا اَیْن کُو بِمَا یَا ہُو ہُس وَ المعاول "کہاڑیاں اور کدال پائی لا کردیں گئ کہان کے ذریعے سے کنویں کھودتے ہیں۔ دب تعالی نے اس کواس وقت اندھا کردیا ۔ لفظ مند سے نکا لئے کی دیرتھی اس کی آگھوں کا پائی ختم کردیا کہ دب تعالی کے اندھا ہوگیا۔ دب تعالی کے کلام کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ وہ سادی عمر کے لئے اندھا ہوگیا۔ دب تعالی کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہا ہے۔ (ای لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہا ہے۔ (ای لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت یو گویا۔ ان اندھا کہ واب ہے۔ اندہ کُرتُ الْعُلَمِيْن تو اس کے بعد کہنا چاہے۔ الله رَبُّ الْعُلَمِيْن ۔ اور یہ ایو یہ ایو کا بیات آئیٹ کے بیما یہ تعالی کا آئی ہو کہا ہوگیا۔ اندہ کو یہ بیا تا ہوگیا۔ اندہ کو یہ بیا تا ہوگیا۔ اندہ کو یہ بیا ہوگیا۔ اندہ کو یہ بیا کہ بیا آتا ہے جب بیا آتا ہوگیا۔ اندہ کو یہ بیا کہ ہوگیا ہی بیا کہ بین آتا ہے جب بیا آتا ہے جب بیا آتا ہے جب بیا آتا ہوگیا ہوگی

AVE. AVE. AVE. AVE. AVE.

# بسُمْ اللهُ النَّهُ النَّالَّةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَّةُ النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ النَّالِي النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

تفسير

سُورُلا القِبَ الْمُعَالِمُ الْمُ

(مکمل)



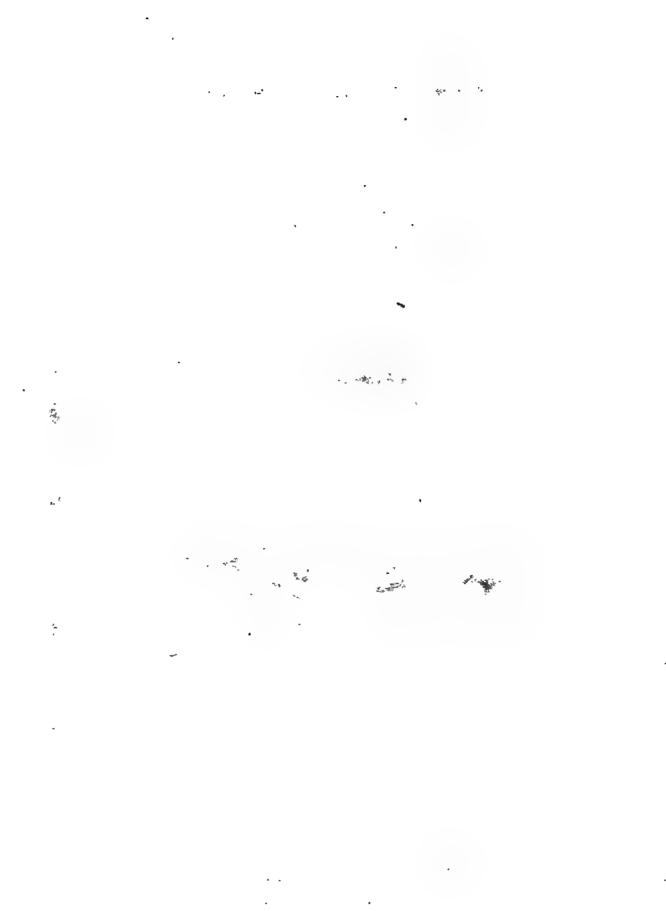

### 

سِمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِيْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ فَمَ النَّ النَّكِ الْحَمُّنُونِ فَ وَالْكَ لَعَلَى خُلُونِ فَ وَالْكَ لَعَلَى خُلُونِ فَ وَالْكَ لَعَلَى خُلُونِ عَمَا وَالْكَ لَعَلَى خُلُونِ فَ وَالْكَ لَعَلَى خُلُونِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُونَ فَي اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 777

ليس ك باستكم المَفْتُونَ تم من عون فَتَعْ مِن وَالا كياب إنَّ رَبُّكَ بِمُنْضَلَّ بِكَارِبِ هُوَاعْلَمُ وَهُوبِ جَانِنَا بِ مِنْضَلَّ اس كوجوبهك كميا عَنْ سَبِيلِهِ ال كراسة عن وَهُوَاعْلَمُ اور وہ خوب جانتا ہے بالمُهتدین ہدایت یانے والوں کو فلا تُطع الْمُكَذِينَ بِنَ إِسَالَ عِلْمُ عَلَى مُعَلَّا فِهُ وَالولِ كَي وَدُوا وَهُ لُوكَ پندكرتے بين نَوْتُدُهِنُ اگرآپِرَى كرين فَيُدُهِنُونَ پن وه بجى زم بوجائيں وَلَا تُطِعُ اورآپ اطاعت ندري عُلْ حَلَّاف کسی بھی قشم کھانے والے کی مقین جوذلیل ہے ھیاز عیب نكالنے والا ہے مَشَاء بِنَينِيم كثرت سے چغليال لے كر چلا ہے مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ روكن والا ب خيرت مُعْتَدِ تجاوز كرنے والا ب آشِيْدٍ كَناه كارى عُتُلِ برمزان ع بعدد الكرّنيم الك بعد بدنام بھی ہے اَن گان ذَامّانی اس کیے کہ مال والا ہے قبنین اور بیٹول والا ہے إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ جَس وقت پڑھی جاتی ہیں اس پر النُّنَا جارى آيتين قَالَ كَبْناجِ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ لِيَهِمْ لوگوں کی کہانیاں ہیں سنیست عنقریب ہم داغ لگا تیں کے اس کو عَلَى الْخُرْطُوعِ سُونِدْ ير-

### ن کے متعملق مفسرین کے اقوال:

نزول کے اعتبار سے السورۃ کا دوسرانمبر ہے۔ اس کے دورکو کا اور باون (۵۲)

آیتیں ہیں۔ ن کے متعلق مفسرین کرام ہوران نے بہت ی با تیں فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہو اللہ فرماتے ہیں کہ سورتوں کے شروع میں جوحروف مقطعات بھی مین اسماء اللہ تعالی "یہ اللہ تعالی کے نام ہیں۔ "اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نام ہیں۔ مثلاً: نون سے مرادنور ہے۔ نور بھی اللہ تعالی کا نام ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ن سے مرادنوں ہے۔ بعض فرماتے ہیں ناصرمرادہ ہے۔ ناصر بعض فرماتے ہیں کا من سے کونون کے معلی کہ بیں۔ سات زمینوں کے نیچ ایک مجھلی ہے جس کی پشت میں ہوئی ہوئی ہیں۔ سات زمینوں کے نیچ ایک مجھلی ہے جس کی پشت میں۔ سات زمینوں کے نیچ ایک مجھلی ہے جس کی پشت میں ہوئی ہیں۔

بعض مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں کہ نون سے مراد دوات ہے اور قلم سے قلم مراد ہے۔ پھر قلم سے کون ساقلم مراد ہے؟ ایک بیہ ہے کہ دہ قلم مراد ہے جس سے لوب محفوظ کھی گئی ہے۔ ابوداؤ دشریف میں ہے آوّل مّا خَلَق اللّهُ الْقَلَمَة "سب سے محفوظ کھی گئی ہے۔ ابوداؤ دشریف میں ہے۔ "قلزیرکا قلم بعض فرماتے ہیں کہ ہم قلم مراد ہے جس سے پہلے زمانے کوگ کھتے رہاوراب کھتے ہیں اور آئندہ کھیں گے۔ توقتم ہے دوات اور قلم کی وَمَایَنظر وُنَ اوراس چیز کی جس کووہ کھنے والے توقتم ہے دوات اور قلم کی وَمَایَنظر وُنَ اوراس چیز کی جس کووہ کھنے والے کھتے ہیں ما آئٹ بینځمیة رَیِّلْ بِمَخْونِ نہیں ہیں آپ اپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے قلم دوات کا کیاتعلق ہے اس جملے کے ساتھ؟ مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں کہتاتی ہے۔ کہ اب تک قلم دوات سے جو لکھنے والوں نے لکھا اور آئندہ کھیں گے وہ ہیں کہتاتی ہے۔ کہ اب تک قلم دوات سے جو لکھنے والوں نے لکھا اور آئندہ کھیں گے وہ

ال بات پرگواہ ہے کہ آپ دیوانے نہیں۔ تاریخ کیصے والوں کی تاریخ ، مضمون کیصے والوں کامضمون آپ سات ہو سکتے والوں کامضمون آپ سانٹائیلیم کے کلام کو بہنچ ہی نہیں سکتا آپ کس طرح دیوانے ہو سکتے ہیں؟ آپ سانٹائیلیم کو دیوانہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ دیوانہ اس وجہ سے کہتے ہے کہ ساری قوم ایک بات کہتی ہے اورایک بندہ ساری قوم کے خلاف دوسری بات کرتا ہے۔ تو ظاہری طور پرنتیجہ یہی اخذ کرنا چا ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔

#### حضرت ضميا ديني مينيتاك مناواقعب :

تو اُنھوں نے آپ سال اُنھائے ہے کو مجنون ، مجنون کہہ کرمشہور کیا ہوا تھا۔ اور اتنا پرو پیگنٹرہ کیا تھا کہ کر مکر مہ ہے پانچ منزلوں کے فاصلے پرایک قبیلہ رہتا تھا ازدشنؤہ۔ وہاں تک بیہ بات بَنچی ۔ اس قبیلہ کا ایک آ دمی جس کا نام صادتھاوہ پاگلوں کودم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پرشفا ویتا تھا۔ فیس بھی کافی لیتا تھا۔ اس نے سنا کہ کعبۃ اللہ کے متولیوں کا ایک لڑکا جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور مال بھی فوت ہو چکی ہے بہن بھائی بھی اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ سارے عرب کی عقیدت تھی۔ اس کے متولیوں کے ساتھ بھی عقیدت تھی۔ اس کے متولیوں کے ساتھ بھی عقیدت تھی۔

صادانسانی ہمدردی کے تحت مکہ مرمہ بینی گیا۔ لوگوں سے بوچھا کہ میں اس شخص کو ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے مان قالیہ ہے۔ میں نے سناہے کہ اس کو دیوائل ہے۔ جس کے ساتھ ساتھ بھی بات کرتا کیا مرد یا عورتیں ، کیا بیخ ، کیا بوڑھے ، بھی کہتے دیوانے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اس کومل کرکیا کرنا ہے؟ کہتا مجھے بتاؤ تو سہی میں نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ دہ آنحضرت مان فیلی ہے کیا سینچ گیا۔ گفتگو شروع کی ۔ کہنے ملاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ دہ آنحضرت مان فیلی ہے گیا۔ گفتگو شروع کی ۔ کہنے لگا حد ت آ ب نے قبید اریشؤہ کا نام سنا ہوگا۔ آ ب نے فرمایا ہاں! میں نے سنا ہے۔

کہنے لگا شاید آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ اس قبیلے کا ایک آدی پاگلوں کودم کرنا ہے۔ مورد نا میں اور میں ہوں۔ میں نے آپ سے فیس نہیں لین صرف انداز این میں ہوں۔ میں نے آپ سے فیس نہیں لین صرف انداز این میں ہوں۔ میں نے آپ سے فیس نہیں لین صرف انداز الله کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں لَعَلَّ الله کَشْفِیْ الله کی میں کو میرے ہاتھ سے شفادے دے۔"

المحضرت من المالية في الله من آب كآن يربر الشكر كزار دول كرا من المالية دورے انسانی مدردی کے تحت آئے مواور کہدرے ہو کہ قیس بھی نہیں اول کو اور میں اس كهدر به موكد شايد الله تعالى مير بهاته برآب كوشفاد ب دب اليمن به ما ماين المرات الماين المرات رب تعالیٰ کے پاس ہے۔لیکن میں یا گل نہیں ہول۔ضاد کہنے لگا لوگ کیوں یا جُن سَبَ ہیں؟ آنحضرت سل علیہ نے فرمایا لوگوں کی زبانیں ان کے مونہوں میں ہیں اُن کے مونہوں میں ہیں اُن کے میں یا گل نہیں ہوں۔ کہنے لگا آپ کہتے کیا ہیں؟ مسلم شریف کی روایت بین منت ک آپ سالتاتیا ہے وہ خطبہ پر صابح آپ حضرات جمعہ کے موقع پر سنتے ہیں الحدر ۔۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ينظبه يرهكرآب سأنتأليا فالنشار الطَّارِقِ يرْه كر سنائي \_ چونكه عربي تفا اور بهر شاعر اور مقرر بهي تفا - زول من آب مل المالية إليام أيات يرصة كت اس كى آنكهول سي آنسوجارى موت كان الله اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کہنے لگا میں شاعر بھی ہوں ، ادبیب بھی ہوں ، مقرر بھی ہوا۔ ۔ یہ کلام جوآب نے سایا ہے بیکس بندے کا کلام نہیں ہے۔ بیدب ہی کا کلام ہے۔ سر آب جو دعوت دیتے ہیں میں قبول کرتا ہوں اور (پیر کہد کر) مسلمان ہو گیااور رضی ۔۔ تعالیٰعنہم کی جماعت میں شامل ہو گیا۔

#### مشر کین مکه کا پرو پیگنده:

تو اندازہ لگاؤ کہ شرکین مکہ نے آپ ماٹھالیا کے بارے میں کتنے دور دور تک یرو پیگنٹرہ کیا ہوا تھا کہ بیرد یوانہ ہے۔متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے۔اس میں روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جج کرتے نتھے۔منی ، مزدلفہ ،عرفات کے میدان میں لوگ کافی انتہے ہوتے تھے۔آنحضرت ملی الیا موقع کوغنیمت سمجھتے ہوئے کہ لوگ استھے ہیں جا کرتبلیغ کرتے ہتھے۔اوراُدھرابوجہل اورابولہب نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ عرفات میں تم نے تر دید کرنی ہے اور منی میں میں نے تر دید کرنی ہے۔جس ونت آمخصرت ملی ایس تقریر فرماتے تو ابوجہل خاموشی کے ساتھ سنتا رہتا شورنہیں میا تا تھا۔ جب آپ ملی اللہ تقریر ختم کرتے تو بیا محمد کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا اللہ آلاناس اے لوگو اتم نے اس کا بیان سنا۔ ہوسکتا ہے کہتم اس کے بیان سے متاثر ہوئے ہو۔ میں اس کا چیا لگتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بیصانی ہے، کذ اب ہے، یا گل ہے، اس کے بھندے میں نہ آنا۔منی کے مقام پر آپ مان ٹھالیہ نے تقریر کی تو ابولہب اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اليها الناس اے لوگوميرى بات سنو!ميرانام عبدالعر ى ہے۔ميرے باب كانام عبد المطلب ہے۔ بیمیرے چھوٹے بھائی عبداللہ کالڑ کا ہے۔ بیددیوانہ ہے، صالی ہے، جھوٹا ہے،اس کے بھندے میں نہآنا۔

توان لوگوں نے آپ سال تا آپ مل تا از بردست پرد پیگندہ کیا ہواتھا کہ اللہ تعالیٰ کوشم اُٹھا کر صفائی دین پڑی۔ شم دوات ادر قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کوشم اُٹھا کر صفائی دین پڑی۔ شم دوات ادر قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے ہیں ہیں وَ اِنَّ لَکَ لَا جُرًا غَیْرَ مَمْنُونِ اور بیٹ کے لیے البتہ اجر ہے بھی ختم نہ ہونے والا۔ آپ مان شاکیا ہم کی اُمت نے جتی البتہ اجر ہے بھی ختم نہ ہونے والا۔ آپ مان شاکیا ہم کی اُمت نے جتی

نیکیاں کیں اور کررہی ہے اور قیامت آنے تک کرتی رہے گی وہ آپ من اللہ کے نامہ اعمال میں بھی برابر درج ہورہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، کیوں کہوہ آپ من اللہ اللہ بنائی ہیں۔ نامہ ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، جج ہے، زکوۃ ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، سلام کہنا ہے۔ غرض کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں۔

توفر مایا بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيمِ اللهِ اللهُ ا

شیخ الرئیس ابن سینا جو بہت بڑا حکیم گزرا ہے اورلوگ اب اس کی برسیال مناتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ طبی نقطۂ نظر سے دنیا میں اگر کوئی کامل انسان تھا تو محمہ رسول الله ملی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے جسم میں کوئی کی اور نقص نہ ہووہ ملی نظایت ہے ہے گئے میں کوئی کی اور نقص نہ ہووہ واحد شخص دنیا میں محمد رسول اللہ ملی نظایت ہے۔ اور روحانی مقام تو اللہ تعالی کی تمام مخلوقات میں بلند ترین تھا۔

توفر مایا بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں فَسَتُبْضِرُ کِی عَنَقَریب آپ دیکھ لیں گے وییضِرون اوروہ بھی دیکھ لیں گے بِاَسِی کُمُدانْمَفْتُونُ کُمْ مِی سے کون فتنے میں ڈالا گیا ہے۔کون مجنون ہے فقریب بتا چل جائے گا۔

قوموں کے لیے چندسال کوئی شے ہیں ہوتے ۔ تیکس سال میں عرب کی وہ زمین جو کفر ، شرک اور بڑائیوں سے اٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کفروشرک اور بڑائیوں سے اٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کفروشرک اور بڑائیوں سے پاک ہوگئی اور وہ سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ مولا نا حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے : ۂ

# وہ بحب کی کا کڑکا تھا یا صوب ہادی محسس نے ساری الادی محسس نے ساری الادی

اف کی گفرایساندر ہاجس میں اسلام داخل ندہوا ہو۔ ۱۹۰۸ ہے ہیں ساراعرب من حیث التی کی گفرایساندر ہاجس میں اسلام داخل ندہوا ہو۔ آپ مل التی کے سامنے آتے التی التی کی سامنے آتے ہیں۔ اسلمان ہو گیا۔وہ جو آپ ملائی کی کر لیتے ہتھے۔ اسلمان ہو کا لیتے ہتھے، آنکھیں نیجی کر لیتے ہتھے۔

توفر ما یا آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون مجنون ہے؟ اِنَّ رَبِّ ہُنَ آپ کارب هُوَ اَعْلَمُ وہ خوب جانتا ہے بِمَن اس کو خَلَ اور حَلَ اللهِ عَلَمُ اُلَّهِ مِنْ اللهِ حَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع

#### : سشان نزول:

یہ آنحضرت سائنٹاآیا کم پاس آیا اور اس کے ساتھ عتبہ بن الی رہیع تھا۔ عتبہ کی

لاکیاں بڑی خوب صورت تھیں۔ عتبہ نے کہا کہ اگر آپ اپنامشن چھوڑ ویں تو میں ہے آب اللہ و سے سکتا ہوں کہ میری خوب صورت جوان لڑکیاں ہیں۔ جس کی طرف آپ اشارہ سی بغیر حق مہر کے آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ یہ جو کارروائی آپ نے شروع کی ہوئی ہے اس کوچھوڑ ویں۔ گھر گھر میں لڑائی شروع ہوگئی ہے۔ بیٹا باپ کا مخالف ہے ، بیٹ کی افالف ہے ، بیٹ کا مخالف ہے ، بیٹ کا خالف ہے ، بیٹ کا مخالف ہے ، بیٹ کا مخالف ہوگئی ہے۔ گلی محلوں میں یہ سلسلہ چل انگلا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اگر آپ اس پروگرام سے باز آ جا کیں تو میں آپ کو اتنا مال دیا ہے تیار ہوں کہ آپ کی سات پشتیں کھاتی رہیں تو ان سے ختم نہیں ہوگا۔ مگر آپ اس کا روائی سے باز آ جا کی تو میں آپ کو اتنا مال دیا ہے۔ کی حار روائی سے باز آ جا کی سات پشتیں کھاتی رہیں تو ان سے ختم نہیں ہوگا۔ مگر آپ اس کا ردوائی سے باز آ جا کیں۔ اس موقع پرزیادہ گفتگو کرنے والا دلید بن مغیرہ تھا۔

تواللہ تعالی نے فرمایا فکلا تولیع اند کرتے ہیں گو تُدُونی کی آپ اطاعت نہ کرتے ہیں جھٹلانے والوں کی فق کو و تُدُوا وہ پند کرتے ہیں لو تُدُونی سے لو مصدر ہے ہے اِن کے معنی میں ۔ وہ پند کرتے ہیں اس کو کہ اگر آپ نری کریں فد بب ش فی دُھِنُون وہ بھی نری کرلیں گے۔ وہ کہتے ہے کہ ہمارے لات ، منات ، عزی کی قید نیف کردیا کروہ ہم محمارے دب کی تعریف کردیا کر یں گے۔ صلح صفائی کے ساتھ اسٹی اسٹی میں درب تعالی نے آپ مان تھا ہے کہ فرماویا۔

فرمایا وَلا تُعِطِعُ اور آپ اطاعت نه کریں گل مَلاف برسم أنها الله والے والے کی۔ یہ ولید بن مغیرہ جب بھی بات کرتا تھا قسم اُٹھا تا تھا۔ حلاف کا معنیٰ ہوتا ہے زیادہ قسمیں اُٹھانے والا۔ تمبیدین جو ذلیل ہے لوگوں کی نگا ہوں میں۔ لوگ اس کے سامنے وال کی قدر کرتے تھے۔ جب بیٹھ کرجا تا تو کہتے ہے وہی ہے جس کا باب نہیں ساتھ منہ اُٹھانے والا ہے، طعنہ دینے والا ہے۔ کی کو کہتا تیری آ تکھا ہی ہے کہ کا کہتا ہے۔ کی کو کہتا تیری آ تکھا ہی ہے کہ کو کہتا تیری آ تکھا ہی ہے کو کہتا تیری آ تکھا ہی ہے کو کہتا تیری آ تکھا ہی ہے کہ کو کہتا تیری آ تکھا ہی ہو کہتا تیری آ تکھا ہی ہو کہتا تیری آ تکھا ہی ہو کہتا تیری آ تکھا ہیں ہی کو کہتا تیری آ تکھا ہی ہو کہتا تیں ہو کہتا تیری آ تکھا ہی ہو کہتا تیری آ تکھا ہیں ہو کہتا تیری آ تکھا ہی ہو کہتا تیری آ تکھا ہی ہو کہتا تیری آ تکھا ہو کہ کو کہتا تیری آ تکھا ہو کہتا تیری آ تکھا ہو کہتا تیری ہو کہتا تیری ہو کھا ہو کہتا تیری ہو کہتا تیری کو کھا تھا ہو کہتا تیری آ تکھا ہو کہتا تیری ہو کہتا تیری

تیراباز وایباہے، کسی کو کہتا تیرا پیشہ ایباہے۔ کسی کو پچھ کہتا اور کسی کو پچھ کہتا۔ همّاز کامعنیٰ ہے طعنہ مارنے والا مَشَاء بِنَمِيْم كُرْت سے چغليال لے كرچلا ہے۔ يہال كى بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچا تا ہے قَنّاعِ اِلْحَدْدِ فَير سےرو کنے والا ہے۔ ایمان سےروکیا ہے،اسلام سےروکیا ہے مُغیّد تعاوز کرنے والا ہے۔ چونکہ مال دار بھی تھااور تیرہ بیٹے اور نو کر جا کر تھے کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ کسی کو مکامار دیا کسی کولائمی ماردی۔ آئینے گناہ گارہ عُدُلِ برمزاج ہے۔ عُمل کہتے ہیں جوابی منواع اور کسی کی نہے، اُجدُمزاج بعد ذلك زينيد اس كے بعد بدنام بھی ہے۔ آٹھارہ سال تک اس کے باپ کاعلم نہیں تھا۔ اٹھارہ سال کے بعد مغیرہ نے وعویٰ کیا كرميرانطفه ب-اس كى مال كساته ميس نے بُرائى كي تھى۔ اپنا حال توبيہ باورلوگوں کو طعنے دیتا ہے۔ پیغیبر کو دیوانہ کہتا ہے۔ایئے گریبان میں منہ ڈال (جھانک) کر دیکھ۔ لیکن دنیا کے لوگوں کا حال ہے ہر بوگوں کی ظاہری طور پر بڑی قدر کرتے ہیں (ان ے شرسے بیخے کے لیے۔ مرتب ) دل میں ان کے کوئی قدرہیں ہوتی۔

فرمایاییکارروائیاں اس لیے کرتا ہے آن گان ذَامَانِ کہ مال والا ہے ۔ اُنگان ذَامَانِ کہ مال والا ہے ۔ اُنگانی عَلَیْدِ ہِنِیْنَ اور بیٹوں والا ہے ۔ مال اولا دے بل ہوتے پریے کتیں کرتا ہے اِذَاتُتٰی عَلَیْدِ اَیْنَ جس وقت پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آئیں ۔ قر آن اس کوسٹایا جاتا ہے قال کہتا ہے آساطِی والا وی بیٹ ہے ۔ اسطور ہ گامعیٰ کہتا ہے آساطِی والا وی کہتا ہے ۔ اسطور ہ گامعیٰ ہیں ۔ ہے کہانی ۔ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ۔ شیک ہے قر آن میں واقعات بھی ہیں ۔ گروہ سبق آموز ہیں ، عبرت کے لیے ہیں ۔ کھش قصے ، کہانیاں تونہیں ہیں ۔ کر لے یہ باتیں سنتی میڈ کو کہتے ہیں ۔ اس کی باتیں سنتی میڈ کو کہتے ہیں ۔ اس کی باتیں سنتی میڈ کو کہتے ہیں ۔ اس کی باتیں سنتی میڈ کو کہتے ہیں ۔ اس کی باتیں سنتی میڈ کو کہتے ہیں ۔ اس کی

ناک لوٹے کی طرح پھولی ہوئی تھی ہاتھی کی سونڈ کی طرح۔ اور خزیر کی ناک کو بھی خرطوم کہتے ہیں۔ فرما یا عنقریب ہم داغ لگائیں گے اس کو سونڈ پر۔

ہ اور بدر کے موقع پر ایک انصاری صحابی نے اس کی ناک پرزخم لگا یا تھا۔ وہاں سے نیج کر بھاگ گیا۔ وہاں تکلیف نیج کر بھاگ گیا۔ واپس مکہ مکرمہ آ کرعلاج کرا تاریا مگروہ زخم ٹھیک نہ ہوا۔ پھرائی تکلیف میں مرگیا۔



المَالِيَّانَ مُ كَمَا يَكُوْنَا أَصْعَبِ الْمِنْةِ إِذْ أَفْسَمُوا المُعَمِّيمِ إِنْ أَوْلايسْتَغُنُّون فَطَافَ عَلَيْهَا طَالِعتُ وَ اللَّهُ وَهُمْ إِنَّا مُونَ فَأَصْبَعَتْ كَالْصِّرِيْمِ فَوَيَا دُوْا الله المُن اعْلُ واعلى حرن كُف إن كُف تُم صارمين ١٠ المُنْ اللَّهُ وَهُمُ يَكُنَّا فَتُونَ فَالْ لَا يَلْ خُلِّنُهَا الْبِوْمَ عَلَيْكُمُ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَعُدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿ فَلَتَارَاؤُهَا قَالُوْآ إِنَّا المُنْ الله الله الله المنافق الله المنافق الم الله المنظمة على يعض يتكلومون وكالوا يويكا إنا المَا الْمُعَالَى الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُحْرَةِ ٱلْكُرُلُوكَانُوْا (C) 32 00 1

المنظم ا

اوروه سوئے ہوئے تھے فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ لِي ہوكياوه باغ جيسے كُلْ ہوئی کھیتی ہوتی ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِیْنَ کِس اُنھوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں صبح کرتے ہوئے آن اغدوا کے سویرے چلو علی حَرْثِكُمْ ابْنَ كَيْنَ يُرِ إِنْ كُنْتُمْ صَرِمِيْنَ الرَّبُومُ يُهِلْ تُورْنَ والْ فَانْطَلَقُوا لِي وه عِلْم وَهُمُ يَتَخَافَتُونَ اوروه آسته آسته باللي كر رہے تھے اَنْ لاید خُلُقَالْیَوْمُ کرداخل نہ ہواس باغ میں آج کے دن عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنُ تَمُعارے أُو يُركُونُي مُسَكِين قَغَدُوا اور موكَّة وه عَلَى حَرْدٍ مُنْعُ كُرْنَے بِر فَدِرِيْنَ قادر فَلَمَّارَا وُهَا لِبِلْ جَسَ وتت ديكما أنهول نے باغ كو قَالُوٓ ا كَهُ لِكُ اِنَّالَضَآ لُوْنَ بِ شك بهم راسته بعولنے والے ہیں ` بَلْ نَحْنُ مَحْدُ وْمُوْنَ لِلْكَهُم مُحُرُوم مو كَتَ بِينَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ كَما أَن مِينَ سِي درميانَ فِي المُواقَلُ لَّكُوْ كَياشِ نِهِين كَها تَفَاتُم كُو لَوْلَا تُسَيِّحُونَ كُول بَهِين تُم سَبِيحَ بیان کرتے قانوا وہ کہنے لگے سیطن ریتا پاک ہمارارب إِنَّا كُنَّا ظُيلِمِينَ فِي صَلَّكَ بَمَ ظَالَمُ مِنْ فَي فَاقْبَلَ بَعْضُهُمُ لَي مُتَّوجِهِ وَا بعض ان كا على بعض ير يَّتَلَاوَمُوْنَ ايك دوسر عكو المامت كرنے لكے قَالُوا كَمْ لِلَّهِ يُويْلُنَا اِعُ افْسُول بم ير اِتَّا كُنَّا طُغِيْنَ بِ شَكْبُم بَى سُرَشَى كُر نَ والے تھے عَلَى قريب

ہے رَبُّنَا ہمارارب اَن یُبُدِلنَا کہ بدل و ہمیں خَیْرًامِنْهَا بہراس ہے اِنَّا ہے بہراس ہے اِنَّا ہے بہراس ہے اِنَّا ہے بہراس ہے اِنَّا ہے بہراس ہوتا ہے طرف رغبت کرنے والے ہیں گذلات الْعَذَابُ الله طرح عذاب ہوتا ہے وَلَعَذَابُ اللّٰ خِرَةِ اور البتہ آخرت کا عذاب اَئْجَرُ بہت بڑا ہے لَوْکَانُوْایَعُلَمُوْنَ کَاش کہ یہ لوگ جان لیں۔

باغ والول كاوا قعه:

اس سے پہلی آیات میں تم نے ولید بن مغیرہ کے متعلق سنا کہ آنحضرت مان اللہ اللہ کے خالفین میں سے ایک تھا۔ اور بڑا منہ بھٹ اور امیر ترین آدمی تھا۔ اس کے تیرہ بیٹے سے کے خالفین میں سے ایک تھا۔ اور بڑا منہ بھٹ اور امیر ترین آدمی تھا۔ اس کے تیرہ بیٹے سے ۔ اور اس مال اور اولاد کی وجہ سے وہ حدسے بڑھا ہوا تھا۔ ذہن میں بیہ بات آتی ہے کہ اے پروردگار! ایسے گھٹیا آدمی کو تونے مال ، اولادسے کیوں نوازا؟

اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّا بَلُو لَهُمْ ہِ جُرْتَ ہِم نے ان کے والوں کو آزمایا جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھا کہ اَبلَوْنَا آ صُحٰب الْجَنَّةِ جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ یہ باغ والے کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس واللہ اس والے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رہنا العین ابعین عباس واللہ استے ہیں حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رہنا العین تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عبن میں رہنے تھے۔ اپنی اپنی تحقیق ہے۔

واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک آدمی تھا بڑا نیک پارسا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باغ عطافر مایا تھا جس میں ہرفتم کے پھل تھے اور بھیتی بھی تھی۔ اس کا یہ معمول تھا کہ پھل جب اُتارنا ہوتا تھا تو علاقے میں اعلان کرادیتا تھا کہ فلال دن میں نے پھل اُتارنا ہے جب اُتارنا ہوتا تھا تو علاقے میں اعلان کرادیتا تھا کہ فلال دن میں نے پھل اُتارنا ہے

غرباء، مساکین پہنچ جائیں اور اپناحق وصول کرلیں۔ پھل کے وہ تین حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ کھری ضرور یات کے لیے رکھ لیتا تھا۔ ایک حصہ یاغ کی ضرور یات، کھاد، یانی، ودى وغيره كے ليے اور ايك حصة غريبوں ميں تقتيم كرديتا تھا۔ بياس كى زندگى كامعمول تھا۔ اس کواللہ تعالی نے تین بیٹے دیئے تھے لوکی کوئی نہیں تھی ۔ لڑکوں کو بھی ساتھ کے جاتا تھا کہ مجمی دیکھیں کہ میں کس طرح تقتیم کرتا ہوں اور میرے بعد نیسلسلہ ای طرح جاری ر ہے۔وہ انٹد کا بندہ بیار ہو گیا اور سمجھا کہ میں اس بیاری سے جانبر نہیں ہوسکوں گا۔ بیٹوں کو وصيت كى اورسمجها يا كه بينو! ميسب يجهرب تعالى كا ديا مواسه اوريه باغ بهى الله تعالى كا د يا مواب ـ مارا توصرف نام بحقيقت مين سب يجهالله تعالى كاب بيو! كُلَّى نَفْيِن ذَا بِقَهُ الْمَوْتِ " مِرْنُس فِي مُوت كاذا كُقد چكمنا ب-" اور مين محسوس كرر با مول كهميرا آخرى وقت آبہنیا ہے۔ بیٹو! میں شمص وصیت کرتا ہوں کہ مسطرح میں کرتا ہول تم نے تھی اس طرح کرنا ہے۔ پھل اُ تار نے کا جب وقت آئے توغریبوں مسکینوں کوان کاحق وہیں دے دینا ہے۔وہ فوت ہو گیا۔

پھل تیار ہوگیا، کھیتی پک گئی۔ پھل توڑنے کا دفت آیا تو رات کو تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کل پھل توڑنا ہے کیا کرنا چاہیے؟ درمیانے نے کہا اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ہمارا باپ کرتا تھا اور اس نے ہمیں وصیت بھی کی ہے۔ بڑے اور چھوٹے نے کہا کہ ہمارے والدی عقل ہمجھ تھیکے نہیں تھی۔ سارا سال محنت کرتا، گرمی سردی برداشت کرتا اور جب پھل تیار ہوتا تھا توغریوں اور مسکینوں کو دے دیتا۔ ہم نے ان کو بچھ ہیں دینا۔

درمیانے نے کہا کہ خدا خوفی کرونہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرواور نہ والدصاحب کا

اچھانام بدلو۔ کیونکہ اُس زمانے میں رب تعالیٰ کی طرف سے تھم تھا چوتھائی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کا۔ وہ نیک آ دمی چوتھائی کے بجائے تیسرا حصہ نکالاً تھا۔ دوسرے دو بھائیوں نے کہا کہ تو بھی والدصاحب کی طرح بے وقوف ہے۔ کما ئیں ہم اور کھا ئیں دوسرے میکوئی عقل کی بات ہے؟ وہ بے چارہ اکیلا تھا دب گیا۔ اُٹھوں نے تشم اُٹھائی کہ رب تعالیٰ کی قتم ہے سبح جا کر ہم نے پھل کا شاہے اور کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دینا۔ اور کہنے لگے کہ جاتے وقت بلند آ واز سے بات بھی نہیں کرنی کہ وئی فقیرین نہ لے اور وہاں آ نہ جائے۔ اور اس طرح چلنا ہے کہ پاؤں کی آ ہے ہے کوئی نہ سنے ۔ مشورہ کر کے سورہ کے۔

ادھراللہ تعالیٰ نے آگ کا بھولا بھیجا جس نے سارے باغ کوراکھ کر کے رکھ دیااورکوئی چیزاس نے نہ چھوڑی۔ میجا نہ جیر سے منہ باغ کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے تو باغ نظر نہ آیا۔ نہ در خت، نہ جیتی وغیرہ۔ پہلے تو کہنے لگے ہم پر نیند غالب ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ہم کی اور جگہ چلے آئے ہیں۔ پھر جس وقت اچھی طرح غور کیا آس پاس کود یکھا تو کہنے لگے جگہ تو وہ ہی ہے گرہمیں رب تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے۔ اب واویلا کود یکھا تو کہنے گئے کہ ہائے مارے گئے ۔ تو در میانے نے کہا میں نے تم کونییں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کے کہ ہائے مارے گئے ۔ تو در میانے نے کہا میں نے تم کونییں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہ کرواور والدصاحب کی وصیت پڑمل کرو۔ پھرا نھوں نے رورو کر آنہ وزاری کی می گئی گئی۔ بروں کی نیکی آن وزاری کی می گئی گئی۔ بروں کی نیکی ہیں جھوٹوں کے کام آگئی۔ بروں کی نیکی ہیں جھوٹوں کے کام آگئی۔ بروں کی تیکی ہیں جھوٹوں کے کام آجاتی ہے۔

بروں کسیکی کا چھوٹوں کے کام آنا:

سولھویں پارے کے پہلے رکوع میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علائیلام اور خضر علائیلام

سفر کرتے ہوئے انطا کیے شہر مہنچے۔انطا کیے شہرا ج بھی مصر میں موجود ہے۔ دو پہر کا وقت تھا بھوک تکی ہوئی تھی اور بیسا یاس نہیں تھا۔ سامنے کچھالوگ آئے۔ان سے کہا بھوک تکی ہوئی ہے کھانا کھلا دو۔اُنھوں نے دیکھا کہ قدبت شکلیں خوب صورت ہیں۔صحت مند بھی ہیں۔ یہ کیوں سوال کرتے ہیں۔اُن کا خیال تھا اندھا مائے بنگر امائے ، لولا مائے ۔ مگریدکوئی پیشہ ورسائل تونہیں تھے۔اتفاق ہوگیا کہ یسیے یاس نہیں ہیں اور بھوک بھی لگ تی ۔ کیوں کہ پیقبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وجود تونہیں دیتے کہ کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ کھانا پیغیبر بھی کھاتے ہیں۔ گران لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کردیا کہ کر کے کھاؤ۔ انھوں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بڑی دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ خصر عاليات كانام بليابن مكان تفا-خصراس ليه كت من كدجس جكه بيض سق وه جكه فور أسبز ہوجاتی تھی۔ میحضرت ابراہیم طالبات کے ہم عصر شخصاور ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اس کے وزیر اعظم تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کولمی عمر عطافر مائی تھی۔جمہور محدثین کرام بھیلیے فرماتے ہیں کہوہ اب بھی زندہ ہیں۔اللہ تعالی بہتر دبانتا ہے كەدە كىيال بىي.

حضرت خضر طالنام نے ویکھا کہ دیوارگر نے والی ہے انھوں نے اس کوسیدھا کر یا۔ موکی طالنیلام نے فرما یا حضرت! بیدائے ہے مروت لوگ ہیں جنھوں نے ہمیں مانگنے پر بھی کھا نانہیں کی اور بید ہیں جنھوں نے ہمیں مانگنے بہت بھی کھا نانہیں کی اور بید ہیں کو دیوار سیدھی کر دی ۔ پچھ تھوڑے بہت بیسے لے لیتے کہ ہم روٹی کھا لیتے ۔ بعد میں خضر طالنا ہی نے بتلا یا کہ یہ دیوار دو بیتیم بچوں ک بھی ۔ اور اس کے بیچے خزانہ تھا وکان آبو ٹھ تما تا اور دو مر کوگ لے جاتے۔ اب جب یہ بڑے دیوار گر جاتی خزانہ نگا (ظاہر) ہوجا تا اور دو مر کوگ کے جاتے۔ اب جب یہ بڑے دیوار گر جاتی خزانہ نگا (ظاہر) ہوجا تا اور دو مر کوگ کے جاتے۔ اب جب یہ بڑے

ہوں گے تو نکال لیں گے۔والدنیک تھااس کی نیکی بیٹوں کے کام آئی۔

تو باغ دالوں نے گڑ گڑا کررب تعالی سے درخواست کی اور والد کی نیکی بھی تھی۔ اللہ تعالی نے ان کواس سے بہتر ہاغ عطافر مادیا۔

تفیر معالم النزیل اور تفنیر کشاف میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھ فرماتے ہیں اس باغ کے انگور کا ایک ایک سیجھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا آ دھا حصہ فچر کے ایک طرف اور دوسرا آ دھا فچر کے دوسری طرف رکھنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے وہ جتی جائے ہر کت ڈال دے۔

امام ابوداؤر رہ تا دو ہو ہے ہیں کہ میں نے اپنی آئھوں سے اتنا بڑا سنگترہ دیکھا کہ اس کے دو جھے کر کے آ دھا اُونٹ کے ایک طرف اور آ دھا دوسری طرف رکھنا پڑتا تھا۔ ابو داؤ دشریف میں ہے کہ میں نے ترشہتیر کے برابر لمبی دیکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ عالیٰ جب تشریف لا نیس کے تو انار کا ایک دانیہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے خول کے نیچ دس دس دس دس آ دی بیٹے تیسیٰ عالیٰ کی قدرت سے بچھ اپنے مقام پرحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچھ اپنے مقام پرحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچھ اپنے مقام پرحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچھ اپنے مقام پرحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچھ اپنے مقام پرحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچھ اپنے مقام پرحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچھ

نہیں ہے۔

کی دفعہ من چکے ہو کہ یہود نے آپ مل شاہیل سے تین سوال کیے ہے۔
آپ مل شاہیل نے فرمایا کل جواب دوں گا اور زبان سے ان شاء اللہ کہنا مجول گئے۔کل گزرا، پرسول گزرا، ہفتہ گزرا تو یہود نے بھنگڑا ڈالنا شروع کردیا کہ خدا جانے اس کاکل کب آئے گا۔ پندرہ دن کے بعد وحی آئی اور وحی کا آغاز اس سے ہوا وَلَا تَقُولَنَ اَلَّا فَ اَنْ اَلَٰ اِللّٰ اَنْ تَقُولَنَ اَلٰ اَنْ اَنْ اَللّٰ اِللّٰ اَنْ اَللْہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰ

توانھوں نے ان شاء اللہ! بھی نہ کہا فطاف عَلَیْهَا طَآبِ فَی پہر گیااس باغ پر پھر نے والا فین ڈیٹ آپ کے رب کی طرف ہے۔ آسانی آفت آئی جس نے سارے باغ کوجلا کر داکھ کر دیا و کھند نآپ کوئ اور وہ سوئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی سارے باغ کوجلا کر داکھ کر دیا و کھند نآپ کوئ الصّر نیع ۔ صوحہ کاممنی کی ہوئی گئی تی کی طرف سے عذاب آیاباغ پر فاضب کوئی الصّر نیع ۔ صوحہ کاممنی کی ہوئی گئی تی کھی کرتے ہیں دوسے کی کرتے ہیں دوسے کی میں اور داکھ بی کرتے ہیں۔ جیسے کلڑیاں جانے کے بعد داکھ باتی رہ جاتی ہوگیا جیسے اور صوحہ کاممنی کا کی داکھ بوگیا جیسے داکھ، وہ باغ ایسے ہوگیا جیسے کا کی داکھ ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایک دوسرے کو بھارا کم کمنے چوئی میں ہوگیا جیسے کا کی داکھ ہوتی ہوئی تا کہ دوسرے کو بھارا کم کمنے چوئی میں ہوگیا ہوئی کے دوسرے کو بھارا کم کمنے کے خوٹیکھ کہ دوسرے کو بھارا کی کوئی کی تار نے والے صورے جو اور بی کھی گئی کہ نے کہ کوئی کی کہ تار نے والے فائط کھنے کوئی کی کہ دوسرے کو کھند کی کھند کے خوٹیکھ کی کر دیسے کے فائط کھنوا کی دوسرے کو گھند کی گئی کوئیکٹ کی کوئی کی دوسرے کی کوئیکٹ کوئیکٹ کوئیکٹ کوئیکٹ کوئیکٹ کی کہ دوسرے کوئیکٹ کوئیکٹ کوئیکٹ کی کہ دوسرے کوئیکٹ ک

اَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُرُ مِّسْكِيْنَ كدداخل نه ہواس باغ میں آج كے دن تحمارے او بركوئى مسكين - آسته آسته بولوكسى مسكين كوخبر نه ہوجائے كه يه باغ كا پھل أتار نے كے ليے جارہے ہیں اور وہ بھی پہنچ جائے كہ میں بھی پچھ ملے گا۔

رب تعالی فرماتے ہیں قَ غَدَوْاعَلی حَرْدِ فَدِرِینَ اور ہو گئے وہ غریوں کو رو کئے پر قادرا یے خیال کے مطابق فَلَنّازاً فِهَا پس جس وقت اُنھوں نے وہ باغ ديكما قَانُوَا كَهَ لِلَّهُ إِنَّالَضَآلُونَ بِي شك بم راسته بحول كَيْ بين - بمارے باغ کے تو درخت ستھے ، بڑی رونق تھی یہ ہموارز مین ہے ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ پھرجب المنكصين كھوليں إدهراً دهرك ماحول كود يكھا تو كہنے لگے بن نخن مَخرُ وَمُونَ بلك ہم محروم ہو گئے ہیں۔ جگہوہی ہے لیکن ہماری نافر مانی کی وجہ سےسارا (باغ)ختم ہو گیا۔ قَالَ أَوْسَطُهُمُ كَهَا أَن مِن عدرمياني أَوْسَطُهُمُ كَامِن مِن المُواقِلُ لَكُمُ كَامِن نے مصل نہیں کہا تھا اے بھائیوا کو لائے ہے ون کیوں اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان نہیں كرتے كماس في ہم پراحسان كياہے ہميں اس كاحق اداكر ناچاہيے: اور باپ كي وصيت کے مطابق غریبوں کوان کاحق دینا چاہیے۔اورتم نے توان شاءاللہ بھی نہ کہااورا پنے آپ کو پھل کا شنے پر قادر سمجھا۔ اب تم نے ناشکری کا نتیجہ و کھے لیا ہے۔ اس وقت قَالُوا كَهُ لِكُ سَيْحُ رَبّناً ياك بهمادارب إنّا كُنّا ظلِمِينَ بِحُمَّك بم ظالم تھے۔ آدی جب اینے گناہوں کا اقرار کر کے سیجے دل سے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو التدتعالي معاف كرديتا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کُلُکُمْ خَطَّاءُوْن وَ خَیْرُ الْخَطَّائِیْنَ التَّوَّابُوْنَ "مَم سب کے سب خطاکار ہواور بہترین خطاکار وہ ہیں جوتو بہرنے والے التَّوَّابُوْنَ "تم سب کے سب خطاکار ہواور بہترین خطاکار وہ ہیں جوتو بہرنے والے

بير " تو أنهول نے كہا كہ بے شك بم ظالم سے فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ متوجه بوابعض ان كالبعض ير يُسَلِّلُومُونَ ايك دوسر كوملامت كرنے لگے-ايك نے کہا کہ تونے یہ فیصلہ کیا تھا۔ دوسرے نے کہا تو نے کیا تھا اور میں نے تیری تا ئید کی تھی۔عمومالوگوں کی عادت ہے کہ کام تھیک ہوجائے تو ہرآ دمی اپنی طرف نسبت کرتا ہے اوراس کاسبر ااسینے سر باندھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے۔اور اگر کام بگر جائے ،خراب ہوجائے تو دوسرے پرڈالتاہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہواہے۔ توایک دوسرے کوملامت کرنے گئے۔ پھر قَالَوْا کہے گئے ہو اَلْمَا اِنَّا کُنَّا طُغِیْنَ ہائے افسول ہم پر بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے۔خداکی نافر مانی کی، والدصاحب كالتجماطريقة ججورًا عملى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلنَا أُميد م كه بمارارب بدل وعيمي خَيْرًامِنْهَ السيبر إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ عِيثُكُ بَمُ الْخِرب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اپناجرم مانتے ہیں ، اپنی سرشی کوتسلیم کرتے ہیں کہ ہم ے علطی ہوئی ہے۔ مال والو! مال پر گھمنڈ نہ کرو گذلك الْعَدَّابُ الى طرح مال پر عذاب آتا ہے۔ یہ تو دنیا کاعذاب ہے وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ اور آخرت كا عذاب بہت بڑا ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ میں لوہے تک ہر چیز پکھل جاتی ہے اور جہنم کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اگر مارنامقصود جوتو اس کا ايك شعله بى كافى بيكن لايموت فيهاولايخيى "ندمركااس مين اورندزنده رب كات لَوْ كَانْوُايعُلْمُوْنَ كَاش كري لوگ جان ليس دنياكى نايائيدارى كواور عارضى ہونے کو سمجھ لیں۔ آخرت کوسامنے رکھیں۔ دنیاراستہ ہے منزل نہیں ہے۔اس کومنزل نہ سمجھ لو۔منزل تمھاری آخرت ہے۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِ مُ جَنْتِ النَّعِيْمِ ۞ اَفَنَجُعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ فَ اَمُ لَكُمْ كِتْكُ فِيهُ تِنْ رُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَحْكَرُونَ ﴿ اَمْر لَكُمْ آينِهَانَ عَلَيْنَا بَالِغَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَلِيمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَيُكَا تَعُكُمُونَ فَسَلَهُمْ إِنَّهُمْ بِنَالِكَ زَعِيْمُ فَامْ لِهُمُ شُرَكًا وَ \* قَلْنَاتُوا بِشُرِكَا إِنْ مُرانَ كَانُواصِدِ قِينَ ﴿ يُوْمَرُ نَكُنْ مُكُنَّ عُنُ عَنْ سَأَقِ وَيُلْ عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَكَ يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُ مُ تَرْهُ قُهُمُ ذِلَّةً وَقُلْ كَأَنُوا يُلْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿ فَأَرْنِي وَمَنْ يُصَالِمُونَ ﴿ فَأَنْ لِيكِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ سَنَىنَتَكَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَوَامْلِ لَهُمْ اللَّهِ مِنْ إِنَّ کیری مُرتین

اِنَّ بِ شَک اِلْمُتَّقِیْنَ پرمیزگاروں کے لیے عِنْدَربِیهِ اُن کے رب کے ہاں جَنْتِ النّعِیْمِ نعتوں کے باغ ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ کیا پس مِمْ کردیں گے فرمال برداروں کو گائم جُرمِوں کی طرح مَالکُمْ مُرموں کی طرح مَالکُمْ مُرموں کی طرح مَالکُمْ مُرموں کی ابوالیا ہے کیفَ تَعْکُمُونَ تَم کیسے فیصلے کرتے ہو اَمْ لَکُمْ کِیْتِ ہُو اِنَّ لَکُمْ اِسے بِاس کوئی کتاب ہے فیہ قائد کُمُ اس میں تم پڑھتے ہو اِنَّ لَکُمْ بِیْتُ مُحارے لیے فیہ قائد کہ اس میں تم پڑھتے ہو اِنَّ لَکُمْ بِیْتُ مُحارے لیے فیہ قائد کے فیہ اس میں قما البتہ وہ چیز تَخَیَّرُونَ جوتم پند کرتے کیا ہوئی ویٹ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا میں کہا البتہ وہ چیز تَخَیَّرُونَ جوتم پند کرتے کے فیہ اس میں کما البتہ وہ چیز تَخَیَّرُونَ جوتم پند کرتے کے

ہو اَمْلَکُمْ اَیْمَانُ کیاتم مارے لیے قسمیں ہیں عَلَیْنَا ہمارے ذے بَالِغَة جو بَنْ والى بين إلى يَوْمِ الْقِلْمَة قِيامت كون تك إِنَّ لَكُمُ كُمُ مُعَارِكِ لِيهِ لَمَا البندوه چيز تَحْكُمُوْنَ جُوتُم فیل کرتے ہو سَلْھُ مُ آپ پوچیس ان سے اَیھم کون اُن میں ے مِذْلِكَزَعِيْمُ الكاذِمددار اَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ كياان كے ليشريك بين فَلْيَأْتُوا لِيس عِلْمِ لَا تُسَيِّ وَهُ بِشُرَّكَا بِهِمُ ا پينشريكول كو إن كَانُوالصدِقِينَ الربين وه سيح يَوْمَ يُحْشَفُ عَنْ سَاقِ جَس دن كُولى جائے كى پنالى قَايدُ عَوْنَ إِلَى السَّجُوْدِ اور بلائے جائيں گے يہ تجدے کی طرف فَلايَنتَطِيْعُوْنَ پس وہ طاقت نہيں رکھيں ك خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ جَكُل مُولَى مُول كَي آنكُصِين ان كَ تَرْهَقُهُمُ فِلَّةُ جِها مِلْ عُلَالَ يُرِدُلُت وَقَدْ كَانُوا اور حَقِق عَظ يُدْعَوُنَ إِلَى السَّجُودِ بلائے جاتے سجدے کی طرف وَهَدُ سُلِمُونَ اوروه سالم ت فَذَرْنِي لِي جِهورُ وس مجھے وَمَنْ اوراس کو یُکَدِّبُ جو حِمثلاتا ﴾ بِهٰذَالْحَدِيْثِ اللهات كو سَنَسْتَدْرِجُهُمْ بِتَأْكِيرِ بَمُ ان كودرجه بدرجه چرا على كل عِنْ حَيْثُ جَهَال سے لَا يَعْلَمُوْنَ ان كوعلم بين موكا وَأَمْ لِي نَهُمْ اور مين مهلت دينا مول ان كو إنَّ كَيْدِي مَتِیْن بِشک میری تدبیر برای مضبوط ہے۔

# متقسین کا تذکرہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِیٰنَ ہے شک پر ہیزگاروں کے لیے عِنْدَرَ بِیھِمُ ان کے رب کے ہاں جَنْتِ النَّعِیٰمِ نعتوں کے باغ ہیں۔ متقین تقویٰ سے ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے بچنا، پر ہیز کرنا۔ تقویٰ کا سب سے اعلی درجہ ہے کہ انسان کفر و ترک سے بچے۔ پھر گنا ہ کبیرہ سے بچے پھر صغیرہ سے بچے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے۔ پھر گنا ہ کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے ، آنحضر سے می ایسے لوگوں کے بیے ان کے رب کے ہاں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے مولی سے بچتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعتوں کے باغ ہیں۔

# تقوى كامفهوم بقول أبي بن كعب بني الني تعاليمند:

حضرت عمر بنائند نے حضرت اُنی بن کعب بنائند سے فرمایا کہ تقویٰ کا مفہوم بیان کرو مجلس میں کافی لوگ بیٹھے سے ۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ تقوی کا مفہوم سمجھ لیس حضرت الی بن کعب بنائند نے فرمایا حضرت! آپ بھی ایسے علاقے سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا ہاں! گزرا ہوں ۔ حضرت کیسے؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ اُلجھ نہ جا تیں ۔ کہنے لگے حضرت! یہی تقویٰ سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کانٹوں کے بہت سے کانتے ہیں۔ مومن کا کام ہے کہ اپنے دامن کو سنجال کرنگل جائے تا کہ کوئی کا نااس کو نہ چھے ۔ حضرت عمر بنائند نے فرمایا آپ نے خصرت کے ساتھ اُلے کہا ہے۔

التدتعالی ہم سب کومتی بنائے۔ آج کل متی بننا بہت مشکل کام ہے۔ مجنت کرنا پڑے گی۔نفس اتارہ پر قابو پانا پڑے گا۔ شیطان لعین کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مگر تو فرما یا بے شک متقیوں کے لیے ان کے دب کے ہال نعمتوں کے باغ ہیں۔
مشرک کہتے تھے یہ مسلمان بھو کے مررہے ہیں آگے جا کربھی بھو کے مریں گے۔ دب
تعالی ان سے راضی ہوتا تو ان کو مال و دولت ، ینا۔ مال و دولت تو ہمارے پاس ہے۔ یہ
ان کا غلط قیاس تھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناراضی کا معیار مال و دولت نہیں ہے بلکہ
دین ہے، ایمان ہے۔ دنیا ملنے سے رب تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت موئی علائیلام کو دیکھو! بکریاں چرا کر کھانا کھاتے ہیں۔ قرآن باک میں موجود ہے دس سال خدمت کی۔ مقابلے میں سگا جیاز ادبھائی قارون ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک اچھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔ دادا دونوں کا ایک ہے۔ اگر مال کی وجہ سے خدا کا قرب ہوتا تو قارون کا درجہ زیادہ ہوتا اور حضرت موئی علائیلام ، ہارون علائیلام کا معاذ اللہ (درجہ) کم ہوتا۔

تو کافروں کا بیخیال غلط تھا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اور بیاں مال دیا تو آ گے بھی دیے گا۔ اور مسلمان یہاں مالی طور پر کمزور ہیں تو آ گے بھی نہیں ملے گا۔ رب تعالی نے فر مایا مومنوں کے لیے رب کے ہاں نعتوں کے آگے بھی نہیں ملے گا۔ رب تعالی نے فر مایا مومنوں کے لیے رب کے ہاں نعتوں کے

باغ ہیں۔کل قیامت والے دن ان کی بیرحالت نہیں ہوگی۔اور کافر ،مشرک آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔اییانہیں ہوگا کہ آخرت میں مومنوں کو نعمتیں ملیں اور مشرکوں اور مجرموں کو بھی۔

فرمایا اَفَنَجْعَلَانُسُدِلِمِیْنَ گانُمُجْدِمِیْنَ کیاپی، ہم کردیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح۔ فرماں بردار اور نافرمان برابر ہوں گے بیہ محصارا خیال غلط ہے مالکُف شخصیں کیا ہوگیا ہے گیف تخکمُون کیے فیطے کرتے ہوکہ سلم کافر برابر ہوجا نمیں، موحد مشرک برابر ہوجا نمیں، بدعتی اور سنی برابر ہوجا نمیں، حق باطل ایک ہو جائے۔ یہ کیے فیطے کرتے ہو؟ آخ لگف کی جائے۔ کیا تحصارے پاس کوئی کتاب ہے فیائے تذکر سُون اس میں تم پڑھے ہو اِنَّ لکف کم کمارے لیے وہ ہے جوتم پند کرتے ہو۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے لَمَا تَخَیْرُونَ البتہ تم اس میں لکھا ہوا ہوا۔ لَمَا تَخیْرُونَ البتہ تم اس میں لکھا ہوا ہے لَمَا تَخیْرُونَ البتہ تم اس میں لکھا ہوا ہے اُما تُخیْرُونَ البتہ تم اس میں لکھا ہوا ہے اُما تُخیْرُونَ البتہ تم اس میں لکھا ہوا ہے اُما تُخیْرُونَ البتہ تم اللہ ایک وہ ہے جوتم پند کرتے ہو۔ عقل کی بات کروکی کتاب کا حوالہ دو کہ جوتم پند کروگے میں ملتارہے گا۔

اُمْ لَكُمْ اَیْسَانَ عَلَیْنَا بَالِغَةً یا تمهارے لیے قسمیں ہیں ہمارے ذے اور وہ قسمیں اتی کی ہیں کہ پنچنے والی ہیں اِلی یَوْع الْقِیٰمَةِ قیامت کے دن تک۔ اور ان قسموں کے ذریعے بیمعلوم ہوکہ اِنَّ لَکُمْ بِ شَکْمُهُوں کے ذریعے بیمعلوم ہوکہ اِنَّ لَکُمْ بِ شَکْمُهُوں کے ذریعے بیمعلوم ہوکہ اِنَّ لَکُمْ بِ شَکْمُهُوں کِ مُعَارے لیے ہے لَمَانَ خَکُمُون جوتم فیصلہ کرتے ہو۔ جوتم چاہو گے تمهیں ملے گااگر کوئی کتاب ہو لاؤ۔ نافر مان اور فر ماں بردار برابر نہیں ہو سکتے ، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے ۔ اگر تمهارے پاس کوئی کتاب ہے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ جوفیصلہ تم کرو گے وہی تمهیں مطاب یاس کوئی کتاب ہے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ جوفیصلہ تم کرو گے وہی تمهیں مطاب سے گا۔ سَلَهُمُ آبُ اِن اِن سے لِوچھیں اَیُھُمْ بِذٰلِكَ ذَعِیْمُ کون ان میں ہے کہ ذمہ داراس کا۔ ان باتوں کا ذمہ داران میں سے کون ہے؟ اَمْ لَهُمْ شُرَکَآءُ کیان

توفر ما یا کیا ان کے لیے شریک ہیں فَلْیَا أَتُو البِشُرَ كَا بِهِمْ لَی جائے کہ لے آئیں وہ اپنے شریکوں کومیدان میں اِنْ كَانُو اَصْدِقِیٰنَ اگر ہیں یہ ہے کہ پتا چلے ان شریکوں میں کیا قوت اور طاقت ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟

کشف سے کیا مراد ہے؟

يَوْمَ يَكُشَفُ عَنْ سَاقٍ جَس دن كُولى جائے گی بَنْ لَی قَ اِی مَنْ اِی کُول جائے گی بِنْدُلی قَ يَدُعُونَ إِلَى السَّجُودِ اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف فَلایَسْتَطِیْعُونَ پِس يَدُعُونَ إِلَى السَّجُودِ اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف فَلایَسْتَطِیْعُونَ پِس وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ کشف ساق، پنڈلی نگی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں مفسرین کرام بَیسَیْنَ نے بہت کے کا کھا ہے۔

ایک بیکداس سے مرادشدت ہے کہ آ دمی جب بھا گنا ہے تو پنڈلی نگی کر کے

بھا گتا ہے۔مطلب پیہے کہ جب قیامت والے دن پنتی ظاہر ہوگی ان کو کہا جائے گا آؤ سجدہ کرو۔تو دہ سجدہ نہیں کرسکیں گے۔ یعنی جنھوں نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ سجدہ نہیں کیاان کی کمر شختے کی طرح ہوجائے گی جھک نہیں سکین گے۔ یہ خلاف ان لوگوں کے جو اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے اور گردنیں ان کی جھکتی رہیں ،سحدیے کرتے ر ہے۔ وہ بڑی آ سانی کے ساتھ سجد د کریں گے۔ کا فر اور منا فق سجدہ نہیں کر عکیس گے۔ اورایک مطلب پیربیان کرتے ہیں کہ کشف ساق سے مراداللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت ہےجس کی حقیقت کوہم نہیں جانتے جس طرح دوسری متثابہات آیتیں ہیں۔مثل : سورة الماكدة آيت نمبر ١٣ ميل ٢ بل يَدْهُ مَبْسُوطَةُن لينْفِقَ كَيْفَ يَشَآءٍ "الله تعالى ك دونوں ہاتھ کشادہ ہیں خرچ کرتا ہے جیسے جا ہتا ہے۔"اب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کومخلوق کے ہاتھوں کے ساتھ تشبیہ ہیں دے سکتے حاشا وکلا ۔ ہاں! بہہیں گے جواللہ تعالی کی شان کے لائق ہیں۔ای طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے مگر ہماری طرح کان نہیں ہیں۔ دیکھتا ہے مگر ہاری طرح آئکسیں ہیں، جواس کی شان کے لائق ہیں۔

الله تعالی منظم ہے و کھ مالله مُوسی تکیایتا [النساء: ۱۲۳] "اور کلام کیاالله تعالی نے موئی بلالیلم کے ساتھ کلام کرنا۔ "ہم ہونوں، دانتوں اور تالو کے بغیر نہیں بول سکتے لیکن رب تعالی کے نہ ہونٹ ہیں، نہ دانت ہیں، نہ تالو ہے لیکن وہ منظم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اُلڈ خُمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی الله تعالی عرش پر بینیا ہے مگر ہم اس کی کیفیت کونہیں جانتے جواس کی شان کے لائق ہے۔ سرو وہ ظاہر تو ایک معنی ہے کرتے ہیں کہ الله تعالی کی کوئی خاص صفت ہے جس کو وہ ظاہر فرمائیں گے اور بلایا جائے گا کہ آؤسجدہ کرو! تو کافر، مشرک، منافق سجدہ نہیں کر سکیں فرمائیں گے اور بلایا جائے گا کہ آؤسجدہ کرو! تو کافر، مشرک، منافق سجدہ نہیں کر سکیں

گے۔ان کی کمریں تنختے کی طرح ہوجائیں گی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ حَكِي مُونَى مُولَى مُولَى آئكصين ان كى - آدمى شرمنده موجائة توعموما آئکھیں اُٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔سب سے زیادہ شرمندگی قیامت والے دن ہوگی۔ الله تعالی ہمیں قیامت والے دن کی شرمندگی ہے بھائے ۔تو آئکھیں ان کی جھی ہوئی موں گی تَرُ هَفُهُ مُهِ ذِلَّةً عِيها جائے گی ان ير ذلت \_خودا يخ آپ کوبھی ذليل سمجھيں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے، فرشنوں کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے اور دیگر لوگوں کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ اور تَحقيق فَصَ بلائے جاتے سجدے کی طرف دنیامیں ، یانچے وفت اذان کی آوازان کے کانوں میں پڑتی عى وَهُمْ اللَّهُونَ اوروه تي مالم بوت يقع ، تندرست بوت تقے - ان كودعوت دى جاتى تقى كه آؤنماز يرمعو! كهتے تقيم جاؤ يرمعو۔ ديھنا! آج كل ڈاكٹر، حكيم كہتے ہيں کہ سجدہ کرنے سے ریڑھ کی ہڑی کوتقویت پہنچی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی بیاریاں دورہوتی ہیں ۔ لیکن ہمارے پینمبرنے آج سے چودہ سوسال پہلے چٹائی پر بیٹھ کر بتلایا ہے کہ نماز میں تمھاری صحت ہے۔

توفر مایاان کو بلایا جاتا تھا سجد ہے کی طرف اور وہ سیح سالم ستے اس وقت سجدہ نہیں کرتے سے فَذُرْنِی پس اے نبی کریم مان تاہیج ا آپ جھوڑ دیں مجھے وَ مَنُ اور اس کو یُکڈ ڈِنِی پس اے نبی کریم مان تاہیج اس بات کو میری باتوں کو جوجھٹلاتا ہے میں اس سے خود نمٹ لوں گا سَنَدُ تَدْرِ جُھُدُ بِہ تاکید ہم اس کو درجہ بہ درجہ چڑھا کیں گا میں گئی جہاں سے کو درجہ بہ درجہ چڑھا کیں گئی میں گئی میں ہوگا۔ استدرائ جہاں سے کی مین میں ہوگا۔ استدرائ جہاں سے نو درجہ بیں ۔ نافر مانیاں کرتے ہوئے مال مل رہا ہے ، اوال دہل رہی آ ہستہ آ ہستہ چڑھانے کو کہتے ہیں۔ نافر مانیاں کرتے ہوئے مال مل رہا ہے ، اوال دہل رہی

ہے، عہدہ لل رہا ہے، ترقی مل رہی ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ شکنج میں کسا جارہا ہے۔ آئکھیں بند ہونے کی دیر ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا۔ یہ کتناعرصہ کھا پی لیس گے اور مزے اُڑ الیس گے مرنے کی دیر ہے نتیجہ سامنے آجائے گا۔ انسان کوقبر اور آخرت کی زندگی توسفر ہے منزل آخرت ہے۔ اگر کوئی آ دمی راستے ہی میں دل لگا کر بیڑھ جائے کہ میں نے یہاں ہی رہنا ہے تو بڑا نادان سے سفر کوسفر سمجھوا ور منزل کومنزل سمجھو۔

فرمایا وَاَمْیِلْ لَهُمْ اور میں ان کومہلت دیتا ہوں کرلیں جوکرنا ہے اِنَّ کینیدی مَتِیْنُ کُھُمْ اور میں ان کومہلت دیتا ہوں کرلیں جوکرنا ہے اِنَّ کینیدی مَتِیْنُ ہِمْ اِن کومہلت دیتا ہوں کرلیں جوکرنا ہے گئیدی مَتِیْنُ ہِمْ اِن کے میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ جب میں پکڑوں گاکوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ آنا سب نے میرے پاس ہے۔



كرب نے فَجَعَلَهٔ پى كياس و مِنَ الصّلِمِينَ نيكول مِن الصّلِحِينَ نيكول مِن الصّلِحِينَ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

آنخضرت من المنظم نظر المسلم بيان كيا، المحضرت من المنظم المسلم بيان كيا، المحضرت من المنظم بيان كيا، المسلم بيان كيا، المسلم بيان كيا، المسلم بيان كيا، قيامت كا مسلم بي بيان كيا، قيامت كا مسلم بي بيرى تو المنظم بين المسلم بين بين المسلم بين

حلال حرام کی با تیں پغیبر بتلائے گاتو سمجھ آئیں گی۔ جنت دوزخ کی حقیقت پغیبر بتلائے گاتو سمجھ آئیں گاتو سمجھ آئیں گاتو سمجھ آئیں گاتو سمجھ آئیں گاتو سمجھ آئی ہے۔ کیاان کو پغیبر کی ضرورت نہیں ہے؟ جب ان سب باتوں میں پغیبر کی ضرورت ہے اور پغیبر بغیر کسی معاوضے کے ان کو سمجھار ہا ہے تو پھر بیضد کیوں کرتے ہیں؟ فاضین اور پغیبر بغیر کسی معاوضے کے ان کو سمجھار ہا ہے تو پھر بیضد کیوں کرتے ہیں؟ فاضین لیکٹی دیات اے نبی کریم مائی تھا ہے ایس آپ صبر کریں اپنے رب کے تھم کے لیے۔ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں یہ مختلف باتیں کرتے رہیں گے آپ ذہن صاف رکھیں اور صبر کریں۔

#### حضرنت بونس مالنظه كاوا قعه:

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اور نه ہوجائيں آپ مجھلی والے کی طرح۔اس سے مراد حضرت یونس علائیل ہیں۔قرآن پاک ہیں مستقل سورۃ ہے سورۃ یونس گیارھویں پارے میں۔اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یونس علائیل کا نام آیا ہے۔حضرت یونس علائیل کے واقعہ کا خلاصہ اس طرح ہے۔

عراق کے صوبہ موسل میں ایک شہر تھا جس کا نام نینوا تھا۔ اس وقت اس شہر کی آبادی لاکھ سے زیادہ تھی۔ سورہ صافات آیت نمبر کہ اللہ میں ہے وَاَرْسَلُنْهُ إلیٰ مِائَةِ اَنْفِ اَوْیَوْنِیْدُوْنَ "اور بھیجا ہم نے اس کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔" ترفذی شریف کی روایت میں ہے ایک لاکھیں ہزار کی آبادی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس عالیا ہے کو نمینوا شہراور اس کے اردگردد یہا توں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس عالیا ہے نئی اللہ تعالی نے دولڑ کے دیئے۔ کافی عرصہ تبلیغ کی لیکن ان لوگوں ہے حق کو قبول نہ کیا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم آیا کہ ان لوگوں سے کہددیں کہ انھوں نے حق کو قبول نہ کیا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دِنوں کی تعیین نہیں کی گئی تھی کہ کتنے دنوں کے بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس عالیٰ اس عالیٰ کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے جھے تمھارے سامنے حق بیان کرتے اور سناتے ہوئے لیکن تم حق کو قبول کرنے اور مانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب تمھارے او پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرنے کے بعد خیال فرمایا کہ اب ان پر عذاب آنا ہے لہذا میں گھر والوں کو لے کریہاں سے چلا جاؤں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی جانے کا حکم نہیں ملا تھا۔ بیان کی ذاتی رائے تھی۔

پھرآ گےتفسیروں میں دوبا تیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت یونس ملائیلام نے ہوی اور دونوں بچوں کوساتھ لیا اور چل پڑے۔ ایک کی عمر نو دس سال تھی اور دوسرے کی سات آٹھ سال تھی۔ اس واسطے چل پڑے کہ ان پرتو عذاب آنا ہے ہم عذاب والی قوم میں کیوں رہیں۔ اور بیہ وجہ بھی لکھی ہے کہ حضرت یونس ملائیلام نے تعیین فر مائی تھی۔ قوم کو کہا تھا کہ تین یا چار دنوں میں تم پر عذاب آئے گا۔ پھر سو چا کہ اللہ تعالیٰ میری اس تعیین کا یا بندتو نہیں ہے کہ ان دنوں میں عذاب نہ آئے اور نوگ مجھے شرمندہ کریں لہذا میں غذاب لائے۔ ہوسکتا ہے ان دنوں میں عذاب نہ آئے اور لوگ مجھے شرمندہ کریں لہذا میں نکل جاتا ہوں۔

بیوی بچوں کوساتھ لیا اور تھوڑا ساسامان سفر باندھا اور چل پڑے۔ بچھ سفر طے
کیا۔ دیکھا بہت ہیارے لوگوں کا ایک قافلہ آرہا ہے۔ اس میں معزز لوگ بھی ہیں۔
قریب آئے تو اُنھوں نے یونس علائے کو کہا تم کون ہو، کہاں چارہے ہو؟ یونس علائے ہے فرمایا میں یونس بن متی القد تعالیٰ کا پنجمبر ہوں۔ میرے ساتھ میری بیوی اور میرے بچ

ہیں۔ اُنھوں نے ہوی کاباز و پکڑا اور چھین کرلے گئے۔فر مایا میری منکوحہ ہوی ہے۔ گر۔
اُنھوں نے کوئی بات ندسی ۔ انداز ہ لگاؤ کتنی تکلیف اور صدعے کی بات ہے۔ آگے گئے تو
ایک نہر تھی اس کوعبور کر کے آگے جانا تھا۔ بیذ ہمن بنایا کہ پہلے ایک بچے کو دوسری طرف
پہنچا تا ہوں پھر دوسرے کولے جاؤں گا۔ ایک بچے کو کندھے پر بٹھا کرلے جارہ ہیں
نہر کے درمیان تک پہنچے تھے کہ دیکھا جو بچے کنارے پر بٹھا کرآئے تھے اس کو بھیڑیا اُٹھا
کر جارہا ہے۔ اس پریشانی میں جو کندھے پر تھا وہ بھی گر پڑا۔ نہر تیز تھی وہ اس میں بہہ
گیا۔ بڑی پریشانی کی حالت میں باہر نگلے۔

علامه آلونی جمتًا مذہد فرماتے ہیں که در یائے فرات تھا۔ جب که دوسرے حضرات فر ماتے ہیں دریائے دجلہ تھا۔ وہاں پہنچ تو کشتی تیار تھی۔اس میں سوار ہو گئے۔کشتی تھوڑی س چلنے کے بعد ڈ گرگانے لگی جیسے غرق ہوتی ہے۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمار اتجربہ ہے کہ جب كوئى غلام اينے آتا ہے بھاگ كرآئے توكشتى ذُكُمگانے لگ جاتى ہے۔ بتلاؤ كرتم ميں سے كون غلام بھاگ كرآيا ہے؟ حضرت يونس مالنا ہے كہا كدوہ غلام ميں ہوں ايخ آقاكى اجازت کے بغیر آ گیا ہوں۔ان کی شکل وضع قطع سےان کو پقین ندآیا کہ بیفلام ہے۔اور یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں۔ ڈو بنے کا خطرہ تھا۔ ایک کو نیجے اً تارینے سے دوسروں کی جان چسکتی تھی۔قرعہ اندازی کی گئی۔سورت صافات آیت تمبر اسمامي ب فَسَاهَدَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ " پَهر قرعه دُلوايا اور موكيا الزام كهايا موا "كشتى والول في بكر كردريا مين وال ديا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ "بِسَلَقمه بنالياس كو مچھلی نے ۔ "بہت بڑی مچھل تھی اس نے ان کونگل لیا۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ تیرا پیٹ اس کے لیے قید خانہ ہے۔ کتناعرصہ مجھل کے پیٹ

میں رہے۔تفسیروں میں تین دن ،آٹھ دن اور بیس دن بھی لکھے ہیں۔

مجھل کے بیٹ میں فنادی فی الطُّلُمْتِ آنُلَّا اِللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِيْمِ الللَّمِي الللللللللَّاللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي اللللللَّمِ الللَّمِي الللَّمِلْمِ اللل كُنْتُ مِنَ الطُّلِمِينَ [الانبياء: ٨٥] "بس يكارا أنهون في مبود تيرے سواتیری ذات یاک ہے ہے شک میں ہی ہوں قصور داروں میں ہے۔ "مچھلی کے پیٹ کا اندهیرا ، دریا کی گہرائی کا انذهیرا، رات کی تاریکی ۔ان اندهیروں میں اُنھوں نے کہا 'اے یروردگار! تیرے سواکوئی حاجت رواہ مشکل کشا، فریا درس نہیں ہے۔ مجھ سے لغزش موئی ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر آگیا ہوں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فاستَ جَبْنَالَهُ "ہم نے اس کی دعا کو تبول کیا وَ نَجَیْلُهُ مِنَ الْغَیّر اس کُوم سے نجات دی و کَذٰلِكَ نُجْي الْمُؤْمِنِيْنَ اوراس طرح بمنجات دية بين ايمان والول كو-"

صديث ياك مين آتا ہے كه دَعْوَةُ الْبَكْرُوبِ دَعُوةُ ذُى النُّون " پریشان آ دمی وہ دعا کرے جو مجھل کے پیٹ والے پینمبرنے کی تھی۔ مجھنی کو حکم ہوا۔ اس نے دریا کے کنارے اُگل دیا۔ وہاں سائے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالی فرماتے بِي وَانْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينِ [صافات:٢٦] "اور كَايا بم نے ان يرايك بیل دار درخت۔"اس کے چوڑے چوڑے ہے تھے۔ان بتول کے سائے کے نیچے

ا یک ہرنی کا بچہ کم ہوگیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنے بیچے کو تلاش کرتی پھرتی تھی۔ قریب آئی تو ہے ہے( پتوں کی حرکت ہوئی) ۔ اس نے سمجھا کہ میرا بچہ یہاں ہے۔ قریب آکر کھڑی ہوگئے۔حضرت یونس عالیام نے لیٹے لیٹے اس کا دودھ بیا۔بدن میں تھوڑ ئىسى قوت آگئى \_ بچھ تاز ہ آ ب وہوا ملی تو اُٹھ کرچل پڑنے \_ آ گے دیکھ ایک قافلہ

آرہاہے۔اُن کے پاس بچہ تھا۔ دیکھ کرخوش ہو گئے کہ چلوایک بچہ تو ال گیاہے۔اُنھوں نے بتایا کہ یہ بچہ نہر میں بہدرہا تھا ہم نے اس کو پکڑلیا۔ہم وارثوں کی تلاش میں پھررہ ہیں۔ فرما یا یہ میر الحنت جگر ہے۔اورایک بیٹااور تھا جس کو بھیٹر یا اُٹھا کرلے گیا تھا۔اُنھوں نے بتلا یا کہ فلال جگہ ایک چہ واہا ہے اس نے نے کہا ہے کہ میں نے بھیٹر یے سے ایک بچہ چھینا ہے۔تھوڑا سازخی تھا میں نے اس کی مرہم پٹی بھی کی ہے۔اب وہ ٹھیک ہے۔

بچہ چھینا ہے۔تھوڑا سازخی تھا میں نے اس کی مرہم پٹی بھی کی ہے۔اب وہ ٹھیک ہے۔

اگر شموں کوئی وارث ملے تو میرے پاس بھیج دینا۔ حضرت یونس ملائے وہاں پہنچ تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے وہ بچہ بھی مل گیا۔خوش سے لے کرچل پڑے۔ آگے گئے تو وہ لوگ جضوں نے بوئی چھین تھی وہ بیوی لے کر کھڑے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہے۔

لوگ جضوں نے بہوئی تھی وہ بیوی سنجالو ہم تو فرشتے ہیں۔ہمیں رب تعالیٰ کا تھم تھا ہم نے اُنھوں نے کہا لو جی! اپنی بیوی سنجالو ہم تو فرشتے ہیں۔ہمیں رب تعالیٰ کا تھم تھا ہم نے اس کو یورا کیا۔

اُدھر قوم پر جب کچھنٹانیاں عذاب کی ظاہر ہوئیں تومن حیث القوم اُنھوں نے اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان تو ہی ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گر اکر دوئے ، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول کی ۔ سور ہُ یونس اللہ ہے ، ایک قوم ہے ۔ اِلَّا قَوْمَ یَوْ ہُوں ہے ۔ اِلَّا قَوْمَ یَوْ ہُوں ہے اِللہ قوم ہے او ان کو ہی ہے او ان کو ہی تا ہے کہ ان انہان لانے نے نفع پہنچایا۔ "اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی توم نے تو ہے کر لی ہے جاؤان کو ہی سے اس کا جو پھے تفسیر خازان ، معالم کی ساری آبادی ان پر ایمان لے آئی۔ یہ خلاصہ ہے اس کا جو پھے تفسیر خازان ، معالم النتریل اور تفسیر عربی وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔

توفر مایا نہ ہوجائیں آپ مجھلی والے کی طرح کہ ابنی رائے پر چلیں اِذْ نَادْی جب پکارااس نے اپنے رب کو وَهُوَمَ كُفُورُهُمُ اوروهُم میں گھٹ رہے تھے۔ان كا

## نظر کا لگناحق ہے:

یعنی اگرتم کسی کود یکھواور تمھارے ذہن میں تعجب پیدا ہوتو بیدعا پڑھلواللہ تعالی نظر لگنے سے بچائے گا۔ تومطلب میہوگا کہ کا فرلوگ تجھے نظر لگا کرروک دیں گے۔

اور دوسری تفسیری بیان کرتے ہیں کہ جب آپ جا رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ بیہ جارہا ہے۔ تو اس طرح آدمی خفت محسوس کرتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔

توفر مایا بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ پھلادیں آپ کوئی سے
اپنی آنکھوں سے کَشَاسَمِعُواالَّذِیْ وَکرسے مرادقر آن کریم ہے۔قرآن کریم کاایک
نام ذکر بھی ہے اِنّا ذَخُنُ نَزُ لَنَاالَّذِیْ کُر وَ اِنّالَهٔ اَلْحَفِظُونَ [سورۃ الحجر] جب سنتے ہیں یہ
قرآن کوتو بجیب بجیب اشارے کرتے ہیں وَیقُولُونَ اور کہتے ہیں اِنّا اُلَمَجُنُونَ بِی اِنّا اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَلٰہُ اَللَٰهُ اَللَٰهُ اَللَٰهُ اَللَٰهُ اَللَٰهُ اِللَٰهُ اِللَٰهُ اللَّهُ اِللَٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللللِلْمُ الللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْلِلْمُ



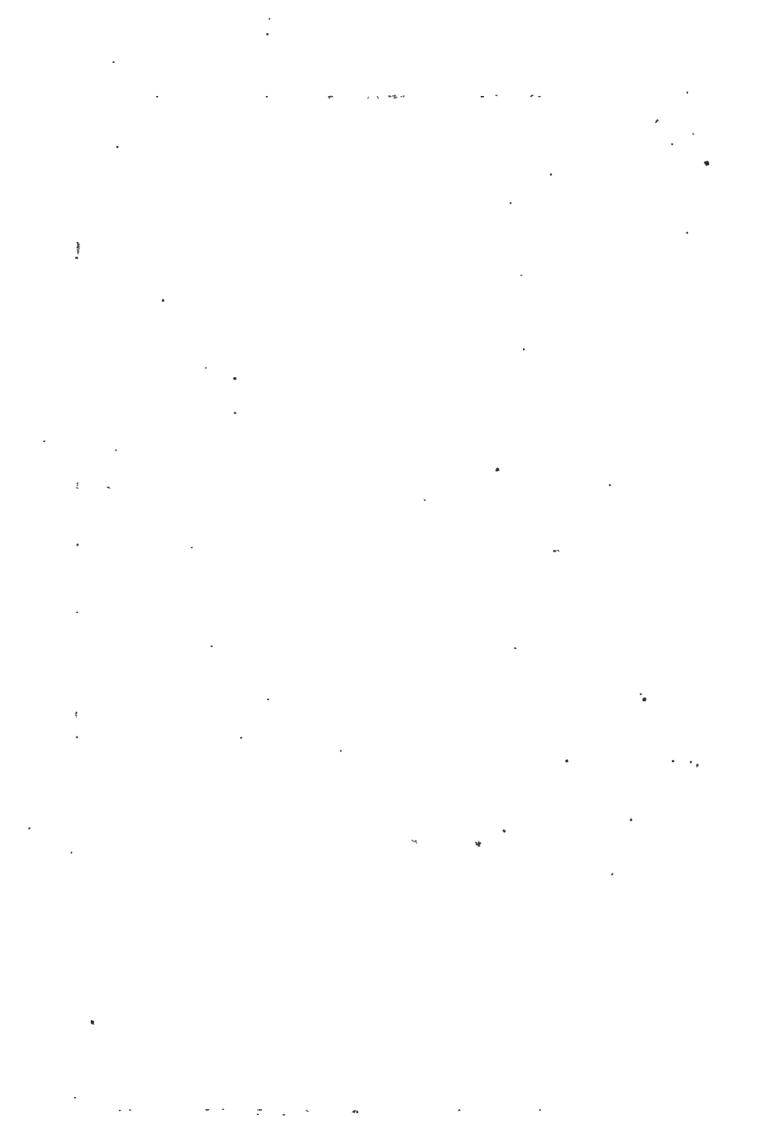

# بِسْمُ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْمِ النَّهُ عِمْرِ

تفسير

شورلا الحاقات

(مکمل)





•

•

,

•

## وَهُمْ الْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَاقَّةُ فَمَا الْكَاقَةُ وَمَا اَدُرْكَ مَا الْحَاقَةُ فَكَنَّبَتْ مَعُودُ وَعَادَّيَا لَقَادِ عَلَى فَا الْكَافِي الطَّاعِيةِ فَوَامَّا عَلَيْ وَعَلَيْ الطَّاعِيةِ فَوَامَّا عَالَيْ وَمَا عَلَيْهِ مُرْسَبُعُ لِيَالِ فَاهْلِكُوا بِرِنْجِ حَرْضِ عَالِيَةٍ فِي سَعْرَهَا عَلَيْهِ مُرْسَبُعُ لِيَالِ فَاهْلِكُوا بِرِنْجِ حَرْضَ مَعْرَضَ عَلَيْهِ مُرْسَبُعُ لِيَالِ فَاهْلِكُوا بِرِنْجِ حَرْفَ مَنْ عَلَيْ عَالِيةٍ فَا مَنْ عَلَيْ الْعَلَيْ مَالْعَالَ مَنْ عَلَيْكُ الْعَلَيْمِ مُرْفَعِي الْعَلَيْ عَلَيْ عَالْمِي عَلَيْهِ مَا فَكُرى الْقَوْمُ فَيْهَا صَرَعْي كَانَهُ فَمْ اللَّهُ وَيَعْلَى الْمُؤْتَوْلِكُ وَالْمُؤْتَوْلِكُ بِالْعَالِمِ الْمُؤْتُولِ كَالْمَا الْمُؤْتُولُ اللَّهُ مَا الْمُؤْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّالِكُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ مَا الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّالِيَا الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُلِقُلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ ال

اَنْهَا قَالَةُ حَنْ بُونِ وَالْ الْعُرَى مَاالْهَا قَلَةُ وَهُ كَيَا بِحَنْ بُونِ وَالْ الْعُرَى وَمَا أَذُرُ لِلْ مَاالُهَ آقَةُ اور آپ كوس نے بتايا وه كيا بحق بونے والى الله عرف مَن ورنى وَعَادُ اور عاد قوم نے والى الله عرف مَن ورنى وَعَادُ اور عاد قوم نے بِالْقَارِعَةِ كَفَاهُمُ وَ الله يَن كُو فَا مَّا اَمْهُو دُ يُس بهر حال قوم مُن و فَا هُلِكُو الله يَن وه بلاك كي كَ بِالطّاغِيةِ زلز لِي مِن وه بلاك كي كَ بِالطّاغِيةِ زلز لِي مِن وه الله كي كَ بِالطّاغِيةِ زلز لِي مِن وه الله كي كَ اللّهُ الله كي كَ اللّهُ الله كي كَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

بِدِيْجٍ صَرْصَرٍ تندوتيز مواكِ ساتھ عَاتِيَةٍ جوحد الله الله عَاتِيَةٍ جوحد الله الله الله سَخَّرَهَا الله تعالى في مسلط كردياس مواكو عَلَيْهِمْ أَن ير سَبْعَ لَيَالِ ساتراتيم وَتَمْنِيَةَ آيَّامِ اورآ مُعدن حُسُومًا لگاتار فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا يِس آب ريكس كِقوم كواس ميس صَرْعَى يجهارى ہوئی کائھ مُراعجاز خَفْلِ خَاوِيةٍ گویا کہ وہ تھجوروں کے سے ہیں أكر بوئ فَهَلْ تَرى لَهُمْ يَسْ كِيا آبِ وَيَصِحْ بِينَ ان مِينَ سَاسَى كو مِّنْ بَاقِيَةٍ بَيِامُوا وَجَآءَ فِرْعَوْنَ اوراً يافرعون وَمَنْ قَبْلَهُ اوروہ جواس سے پہلے تھے وَالْمُؤْتَفِكُ اور اُلْ جانے والی بستیوں والے بالناطئة خطاكرتے ہوئے فَعَصَوا يس أنهول نے نافر مانی كى رَسُوْلَرَبِيهِمْ اين رب كرسول كى فَأَخَذَهُمْ يِس بكراان كورب في أَخُذَةً رَابِيَةً كَبُرْنا بِرُاسِخْت إِنَّا لَمَّاطَغَا الْمَاءُ بِحُشْك بم نے جب بانی چڑھ گیا حَمَلْنگھ سوار کیاتم کو فی الْجَارِیَةِ کُشّی میں اِنجْعَلْهَا لَکُف تاکه بنائیں ہم اس کوتمصارے لیے تَذْکِرَةً نصيحت وَّتَعِيمَا اورتاكه يادركهي الله أذُنَّ كان وَّاعِيةً یا در کھنے والے۔

نام و کوا نف بسورة اورقب امت کے مختلف نام: اس سورت کا نام الحاقہ ہے بیسورة مکه مرمه میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ستر[22] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ (نزول کے اعتبار سے اس کا اٹھتر وال نمبر ہے۔) اس سورة کے دورکوع اور باون آیتیں ہیں۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام قیامت ہے، ایک نام آزفہ ہے، آزفت الازفة ﷺ ایک نام قیامت ہے، ایک نام اقد ہے، ایک نام اقد ہے، ایک نام آخرہ بھی ہے۔ تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔

درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دنیوی حاقوں کا ذکر فر مایا ہے کہ چھوٹی جھوٹی قیامتیں تو دنیا میں بریا ہو چکی ہیں۔ قیامت صغریٰ لوگوں نے بھگتی ہے۔ تو جو قیامت صغریٰ لاسکتا ہے وہ قیامت کبریٰ بھی لائے گا۔

## قومِثمودكاذكر:

فرمایا گذبت قدمؤد جملایا قوم خمود نے۔اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے حضرت صالح علائے کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ ججر کے علاقے میں رہتے تھے۔ ججر کا علاقہ خیبر اور تبوک کے درمیان میں ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ان لوگوں نے بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کرا ہے مکان بنائے تھے۔وہ مکان آج بھی موجود ہیں گران میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ چٹانوں کو تراش تراش کرائھوں نے مکان اس لیے بنائے تھے کہ اینٹ

گارے والے مکان زلز لے سے گر جاتے ہیں۔ ایک ہی چٹان ہے اس میں مختلف کرے ہیں کس طرح گریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغبر حضرت صالح علائیلئم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی ، ورسالت پیش کی ، ویامت کا مسئلہ سمجھا یا اور بتایا کہ عمریں ضائع نہ کرو چٹانوں کو تراشنے ہیں۔ وو دوسوسال ، تین تین سوسال لگ جاتے ہیں عمریں ضائع نہ کرو چٹانوں کو تراشنے ہیں۔ وو دوسوسال ، تین تین سوسال لگ جاتے ہیں مصی مکان بناؤ اور تمصی مکان بنانے میں۔ اس بے کار کام کو چھوڑ و ۔ ضرورت کے لیے مکان بناؤ اور آخرت کی فکر کرو۔ قوم نے کہا کہ جم تصی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی سے بچ بچ اللہ تعالیٰ کے پیغیر ہیں توجس چٹان پر جم ہاتھ رکھیں اس سے اُوٹنی نکلے تو جم مان جائی ۔

حضرت صالح علیظم نے فر ما یا معجزے ، نشانیال رب تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں پیغیبروں کااس میں دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالی میرے ہاتھ پر یہ مجز ہ صادر فر مادے توتم مان لوگے؟ کہنے ہاں! مان لیس گے۔ دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا۔ وہ سب لوگ ، کیا مرد ، کیا عور تیں ، بوڑھے ، جوان اکھے ہو گئے ۔ ان لوگوں کے ذہن میں تھا کیا پتھر ول سے بھی بھی اونٹنیاں نکی ہیں؟ آج ہم نے اس کو شرمندہ کرنا ہے۔ جب ان لوگوں نے چان پر ہاتھ رکھا اللہ تعالی کے پنغیبر نے دعا کی سے چی اس چٹان سے اونٹنی نکل آئی ۔ لیکن ان میں سے کوئی آ دمی ایمان نہ لایا۔ حالانکہ ان لوگوں نے منہ ما نگا معجز ہ ابنی آئے مول سے دیکھا۔ پھران لوگوں پر دوشم کا عذا ب آیا۔

الله تعالى فرماتے ہيں گذّبَتُ ثَمُودُوَ عَادُ بِالْقَادِعَةِ حَمِيْلاً يا قوم ثمود نے اور قومِ عاد نے کھنگھٹانے والی کو یعنی قیامت کو فَاهَا ثَمُودُ فَاهْلِکُوْا بِالطّاغِیةِ پی جرمال قوم ثمود ہلاک کی گئ طاغیہ کے ساتھ۔مفسرین کرام بُیسَیْن طاغیہ کے دومعلی کرتے ہیں حال قوم ثمود ہلاک کی گئ طاغیہ کے ساتھ۔مفسرین کرام بُیسَیْن طاغیہ کے دومعلی کرتے

ہیں۔ایک معنیٰ آواز کہ حضرت جرئیل طلنظام نے ڈراؤنی آواز نکالی جس سے وہ جہال جہاں عصان کے کلیج بھٹ گئے۔دوسرامعنی طاغیہ کازلزلہ کرتے ہیں کہان پرزلزلہ آیا جہاں محصان کے کلیج بھٹ گئے۔دوسرامعنی طاغیہ کازلزلہ کرتے ہیں کہان پرزلزلہ آیا جس زلز لے سے بچنے کے لیے اُنھوں نے چٹانوں میں مکان بنائے متھے۔زلز لے کی وجہ سے ساری قوم تباہ ہوگئی کوئی نظرنہ آیا۔

## قوم عساد كاذكر:

اورعادتوم كي طرف الله تعالى نے اپنے پنیمبر مود علائظ م كو بھيجا۔ ان كاعلاقه احقاف تھا۔ یہ یمن ،نجران ،عمان اور حضرموت کے درمیان کاعلاقہ ہے۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کور بع ثانی بھی کہتے ہیں اور دھاء بھی کہتے ہیں۔حضرت ہود ملالظام نے کافی عرصہ تک ان کوبلیغ کی مگران لوگوں نے حق کوقبول نہ کیا۔ ہود عالنے این کوڈرایا کہ اگرتم حق کوقبول نہیں کرو گے تو بارشیں رک جائیں گی اورتم پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی لیکن ان لوگوں نے کوئی پروانہ کی۔ چنانچہوہ وفت آیا کہ ہارش رک گئی اور تین سال تک ایک قطرہ ہارش بھی نہ پڑی۔ بارانی علاقہ تھانہریں نہیں تھیں۔ کنویں کا یانی بھی گہرا ہو گیا، چشمے خشک ہو سيح ، جانور بھو كے بياسے مرنے لگے ۔حضرت جود علائيلام نے فرما يا اللہ تعالیٰ كی طرف رجوع کرو، کفروشرک جھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی تو حید کوتسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی اور قحط سالی دور ہو جائے گی۔ کہنے لگے اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔مرجانا ہمیں منظور ہے۔ تین سال کے بعد ایک دن ان کو بادل کا مکڑا نظرآيا- كَهُ لِكُ هٰذَاعَارِضَ مُعْمُطِرُنَا [الاحقاف: ٢٢] "يه باول ب جوجم بر بارش برسائے گا"اور ہمارے حالات ٹھیک ہوجائیں گے۔جب وہ سروں کے قریب آیا تواس میں ہے آواز آئی:

## رِ مَادًا رِ مَادًا لَا تَنْدِ مِنْ عَادٍ أَحَدًا "ان كورا كَ كركر ركاد كن ايك كوجي نبيس جيورُنا\_"

بیاً دازان لوگوں نے اپنے کانول سے تی ۔ پھراتی تیز ہوا چلی کہاس نے ان کو اُٹھا اُٹھا کر سے نک دیا۔

بعدآ بادہوئی تھی۔اس کواللہ تعالیٰ نے ہوا کے ساتھ ہلاک کردیا۔

#### فرعون كاذكر:

وَجَاءً فِرُعُونُ اورآيا فرعون \_مصركا جو بادشاه موتا تها اس كالقب فرعون ہوتا تھا۔جس طرح آج کل ملک کے سربراہ کوصدر کہتے ہیں۔حضرت یوسف عالیا کے ز مانے میں جوفرعون تھا وہ بڑا نیک آ دمی تھا۔اس کا نام ریان بن ولید تھا۔ اس کے نیک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ جب اس کوعلم ہوا کہ پوسف مدائیام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی ہے تو بغیر کسی قبل و قال کے اُن پر ایمان لے آیا۔ اور ایمان لانے کے بعداً س نے کہا کہ اب بینیں ہوسکتا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بادشاہ رہوں۔ میں سے بادشاہی بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آج چیزاس کری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مكراس نے مصرى باوشاہى بوسف عالنام كے حوالے كردى - يوسف عالنام نے يہ بات بھى فر مائی کہ آپ حکومت اپنے یاس رکھیں میں آپ کی راہنمائی کرتارہوں گا۔لیکن اُس نے کہا کہ میراضمیر گوارانہیں کرتا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پرحکومت کروں۔اس کے بیٹے کا نام تھامصعب \_ اورمصعب کا بیٹا تھا ولیدیہ بیموی علیظیم کے زمانے کا فرعون تھا ( یعنی موسی عالیظام کے زمانے میں جوفرعون تھا یہ یوسف عالیظام کے زمانے کے فرعون کا يوتاتها وليدبن مصعب بن ريان -مرتب )

یہ بڑا ہوشیار، چالاک، ظالم اور جابرتھا۔ یول مجھوکہ ہمارے زمانے کے حکمران طبقے کا ایک فردتھا۔ اس نے لوگوں کو اُلو بنا یا ہوا تھا عَالِیا مِن الْمُسْرِفِیْنَ [ دخان: اس اس مغرور اور حدے بڑھنے والا تھا۔" اس کو نجومیوں نے بتلا یا کہ دو تین سالوں میں بی اسرائیلیوں کے گھرا کے لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کی تباہی کا سبب سے گا۔ اس نے بی

اسرائیلیوں کے بیچے ذرج کرانے شروع کر دیئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ اس نے بارہ ہزار بیچے ذرج کروائے۔ خداکی قیدرت دیکھو کہ اُس نے مولی عالیا کے پرورش فرعون کے گھر کروائی۔

### توم لوط کا ذکر:

توفر ما یا آیا فرعون و مَنْ قَبُلَهٔ اور جوفرعون سے پہلے سے وَانْمُوْ تَفِتُكُ اور ان بستیوں والے جواُلٹ دی گئیں بالْخَاطِئة نطا کرتے ہوئے۔ اُلٹ جانے والی بستیوں سے حضرت لوط علاقیا کا علاقہ مراد ہے۔ شہر سدوم اور اس کے اردگرد آباد یاں۔ حضرت لوط علاقیا کا علاقہ مراد ہے۔ شہر سدوم اور اس کے اردگرد آباد یاں۔ حضرت لوط علاقیا کے عرصہ دراز تک ان کو تبلیغ کی۔ الله تعالیٰ کی توحید پیش کی ، نبوت ورسالت کامفہوم سمجھایا، قیامت کا مسئلہ ان کو بتلایا۔ لیکن اُنھوں نے کوئی بات نہ مانی اور مردول کے ساتھ فرے کام کرنے لگ گئے۔

پھروہ وقت آیا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت لوط طالبطے کو تھم دیا کہ آپ ابنی دو بیٹیوں کو اور جود و چارتمھارے ساتھ مومن ہیں ان کو لے کریہاں سے چلے جا کیں اس تو میٹیوں کو اور جود و چارتمھارے ساتھ مومن ہیں ان کو لے کریہاں سے چلے جا کیں اس تو میٹیوں کے توجرئیل طالبطے ہے تو میرئیل طالبطے ہے تو میرئیل طالبطے ہے۔

پُر مارا اور ان بستیوں کو اُلٹ کرر کھ دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر ۸۲ میں ہے جَعَلْنَا عَالِيهَا مَارِ اور ان بستیوں کو اُلٹ کرر کھ دیا۔ سافلها عبهم نے کردیاان کوتہدوبالا۔ "

اس قوم پراللہ تعالیٰ نے چارفتم کے عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے ان کی آئیس میں کے بیان کی آئیس میں کہ بنائی ختم کی فیطم سُنا آغینہ کی اس کی بینائی ختم کی فیطم سُنا آغینہ کی اس کے سروں پر پھر برسائے وَامْطَرُ نَاعَلَیْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِیْلِ آبود: ۸۲] "اور ہم نے برسائے ان پر پھر کھنگر کے۔ پھر جرئیل مالیکی نے ڈراونی آواز نکالی جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ پھران بستیوں کواکٹ کر پھینک دیا گیا۔ آواز نکالی جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ پھران بستیوں کواکٹ کر پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فعصوا رَسُولَ دَیِّهِم نَا خَذَهُمُ اَخْذَهُمُ اَخْذَهُ اَلِیَةً بِس بَکِرُ اان کورب نے کے درب کے رسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فَاخَذَهُمُ اَخْذَهُمُ اَخْذَهُ اَلِیَةً بِس بَکِرُ اان کورب نے کی درب کے رسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فَاخَذَهُ اَخْذَهُ اَخْذَهُ اَلِیَةً بِس بَکِرُ اان کورب نے کی درب کے رسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فَاخَذَهُ اَخْذَهُ اَخْذَهُ اَلْ اِللّٰ اللّٰ کی کی درب کے رسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فَاخَذَهُ اُخْدَهُ اَلْمُ اللّٰ کا مُطْرِقُوں کے نافر می کی کُرُ ناسخت ۔

اوران سے پہلے نوح طالبطا کی قوم بھی گزری ہے۔ اُنھوں نے بھی حق کو جھٹلا یا اور حضرت نوح طالبطا کی نافر مانی کی حضرت نوح طالبطا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شق تیار کی فر مایا کلمہ پڑھ کرمیر ہے ساتھ سوار ہوجا وُنج جا و گے۔ کہنے لگے ہمیں نہ تیرے کلمے کی فرورت ہے۔ اور تو اور بیٹے کنعان نے کہا سالو ی کی ضرورت ہے اور تو اور بیٹے کنعان نے کہا سالو ی کی ضرورت ہے اور تو اور بیٹے کنعان نے کہا سالو ی الی جَبَلِ یَعْصِدُ نِی مِنَ الْمَآءِ [ہود: ۲۳]" میں بناہ پکڑوں گااس بہاڑی طرف وہ مجھے الی جَبَلِ یَعْصِدُ نِی مِنَ الْمَآءِ [ہود: ۲۳]" میں بناہ پکڑوں گااس بہاڑی طرف وہ مجھے بیالے گا یانی ہے۔ "جب پانی آیا تو کوئی شخص زندہ ندر ہاسوائے ان کے جو کشتی میں سوار سے اس کا ذکر ہے۔

#### تا کہ بنائیں ہم اس کڑمھارے لیے فیحت۔

بخاری شریف میں روایت ہے آفر گفتها اوّائِل هٰنِ وَالْاُمَّةِ السُّی کو
اس اُمت کے ابتدائی لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ کشی جودی پہاڑ پرری تھی۔جس کا ذکر
قرآن کریم میں ہے وَاسْتَوَتْ عَلَی اَنْجُوْدِیِ [ ہود: ۴۲] اور تورات اور تاریخ میں
اس پہاڑ کا نام اراراۃ ہے۔ یہ پہاڑ عراق کے صوبہ موصل میں اب بھی موجود ہے۔
سطح سمندر سے سر ہ[ 12] ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔

توفر مایا تا که بنائی اس کوتمهارے لیے نصیحت قَتَعِیَهَ آ اُذَنَ قَاعِیَهٔ اور تاکه یادر کھنے والے۔ کہ مجرموں کا بیحشر ہوا۔ یہاں تک قیامت مغریٰ کا ذکر تھا۔ آگے کبریٰ کا ذکر آئے گا۔



فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْغَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَوَحُمِلَتِ الْأَرْضُ الْجِبَالُ فَكُلَّتَا دُلَّةً وَاحِدَةً ﴿ فَيُومَ إِنَّ قَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانْشُقَّتِ السَّمَاءُ فَيَى يَوْمَيِنٍ وَاهِيَةً ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى ازجابِها ويحمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِنِ تَمْنِيكَ اللهُ يؤمَرِنِ تُعْرَضُونَ لَا تَعْنَى مِنْكُمْرِ خَافِيةُ وَفَامَنَ أُوتِي كِتَهِ الْمُ بِيمِينِهُ فَيَقُولُ هَا وَمُ إِقْرِءُ وَاكِتِهِيهُ فَانِي ظَنَانُ الْنَا مُلْق حِسَالِيهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَتِرِ رَاضِيَةٍ فَ فِي جَنَيْرَ عَالِيَةٍ قُطُوْفُهَا دَانِيَةً ﴿ كُلُوا وَاشْرَيُوا مَنْتَا إِمَا آسَكُفْ تُمْ فِي الْأِيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَامْتَأْصَنَّ أَوْتِي كِتْبُ يَهْمَالِهِ ۗ فَيَقُولُ الْمُنْتَذِيْ لَمْرَأُوْتَ كِتْبِيكُ ﴿ وَلَمْرَادُدِ مَا حِسَابِيهُ ﴿ لِلَّذِيمَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ أَعْنَى عَنِي مَالِيهُ أَعْنَى عَنِي مَالِيهُ أَهُ هَلَكُ عَنِي سُلطنية

قَالْمَلْكُ عَلَى أَرْجَابِهَا اورفرشت أي كارول پرمول ك ويَحْمِلُ عَرْشَرَيِّكَ اوراً مُعَاكِيلٍ كَآبٍ كرب كَعْرَشُ كُو فَوْقَهُمْ اليَّ أوير يَوْمَهِذِ مَلْنِيَةً أَسُ دِن آمُهُ فَرشَتْ يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ . أَسَ دنتم پیش کیے جاؤگ لاتَخْفی مِنْکُمْ خَافِیَةٌ نہیں مُخْفی رہے گی تم سے كُونَى مخفى بات فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتُبَهُ لِيس بهر حال وه جس كوريا مميا أن كا پرچہ بیکوینیہ اس کے دائیں ہاتھ میں فیقُول پس وہ کے گا هَا قُومُ اقْرَءُ وَاكِنْبِيَهُ پُرْهُومِيرِ عِنْ طُكُو إِنِّي ظَلَنْتُ بِحِثْكُ مُحِصِيِّتِينَ تقا أيِّي مُلْقِ حِسَابِية بِشُكُ مِينَ مِلْخُ والا بُول البِّخ صاب كو فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ پن وه پنديده زندگي مين هوگا فِيُجَنَّةٍ جَنْتُ مِن موكًا عَالِيَةٍ جوبلندجَكه موكًى قُطُوفُهَا الله مَالِيَةٍ جوبلندجَكه موكًى قُطُوفُهَا الله مَالِيَةٍ للكے ہوئے ہوں كے كُلُوا ، كھاؤ وَاشْرَ ہُوا اور بَيْعِ هَنِيْنًا مزے دار بما آسلفی بسببان اعمال کے جوتم نے آگے بھیے ہیں فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَّةِ كُرْرِ عِهِ عَ ونول مِين قَامَّامَ اوربهر حال وه سخص أؤتي كِتبَهُ جس كوريا كياس كاعمال نامه بشِمَالِهِ ال ك بائي باته مين فَيَقُولُ بِس وه كِهِ كَا لِلنِّنَانِي كَاش مِحْصَ لَمُ أَوْتَ كِتْبِيَهُ نَهُ مِا جَاتًا مِيرَا اعْمَالُ نَامِهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ اور مِيلُ نه جانام براحاب كيام يلينة مَا كَانَتِ الْقَاضِية الْكَانْ كه وجائ

موت فیملہ کرنے والی مآآغلی عَنِی مَالِیَهٔ نه کام آیا میرے میرامال هَلَاتَ عَنِی مُالِیَهٔ به نه کام آیا میرے میرامال هَلَاتَ عَنِی مُلَائِیهُ بلاک ہوگئ میری بادشاہت۔ قسامت کبری کاذکر:

توجس وقت حضرت اسرافیل طائیای بگل پھوتکیں گے فورا قیامت بر پاہوجائے گ ق حَمِلَتِ الْاَرْضُ اوراُ مُل الله جائے گی زمین ۔ آج زمین میں بلندی اور پست ہے۔ گڑھے ہیں، پہاڑ ہیں، قیامت آئے گی تو ہرشے برابر کر دی جائے گی ۔ یہ مضبوط پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اُڑتے پھریں گے۔ اور ایسے ہموار ہوگی کہ اگر کوئی مشرق سے مغرب کی طرف انڈ واڑھ کا ئے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ۔ سورة طلا آیت نمبر ۱۰۲-۱۰۷ میں ہے فَیَذَرُ هَاقَاعًا صَفْصَفًا ﴿ " پِی کردے گا اس کوہموارز مین لَا تَی فِی اَوْر نَدُونَی شِلا ۔ " وَ إِذَا لَا تَیْ یَ فِی اَوْر نَدُونَی شِلا ۔ " وَ إِذَا لَا تَیْ یَ فِی اَوْر نَدُونَی شِلا ۔ " وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَ نُ [سورة التّکویر، پاره: ۳۰] "اور جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گا۔ گی۔ " یانی پٹرول کی طرح جلے گا۔

توفرمايا أشمادى جائے كى زمين والجبال اور پہاڑ فَدُكَتَادَ كُهَ وَالْجِبَالُ اور پہاڑ فَدُكَتَادَ كُه قَوَاحِدَةً پس کوٹ دیا جائے گا دونوں کوزمین اور پہاڑ وں کوایک ہی دفعہ کوشائے مرمایا جس ونت یہ ہوگا فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ لِي أس دن واقع موكى واقع مونے والى - قيامت كا نام واتعه بھی ہے۔اُس ون قیامت قائم ہوگی وَانْشَقْتِ السَّمَاءِ اور پھٹ جائے گا آسان فَهِي يَوْمَهِذِ قَاهِيَةٌ لِي وه أس دن كمزور موكا - بزار باسال كزر كي بين آسان ا بن جگه يرقائم بين - جب قيامت نائم موگي تو پيمين كے -ساتوال كرے كا جھنے یر چھٹا گرے گایا نچویں پراور یا نجواں چوتھے پراور چوتھا تیسرے پراور تیسرا دوسرے پر اور دوسرا پہلے پر۔ چونکہ دنیا کا نظام لپیٹنا ہوگا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۴۰ میں ہے يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ "جَس دن مم لييث دي كَ آمانون كوجي لبیٹا جاتا ہے بستہ کتابوں پر۔ جیسے پڑھنے والے جب پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو ایے بستے میں سب کتابیں لپیٹ دیتے ہیں۔ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین آسان کولپیٹ کررکھ دیں گے۔

توفر ما یااس دن آسان کمزور ہوگا قائملک علی اُرجا بھا۔ اُرجاء رجاء ک جمع ہے۔ اس کامعنیٰ ہے کنارہ۔ معنیٰ ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ آج آسان میں بقدر چار انگشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ ک حمدوثنا میں مصروف نہ ہو۔ فرشتوں کی حمدوثنا ہے سیجان اللہ وبحمدہ سیجان اللہ العظیم۔ اس کلمے کے بارے میں صدیث پاک میں آتا ہے۔ آخٹ الْکلامِر إِلَى الله وسیحان الله و بحمد میں صدیث پاک میں آتا ہے۔ احدیث و بحمد میں سیحان الله العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو بیکلمہ بہت مجبوب ہے۔ یفرشتوں کی تبیج ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رزق کا درواز ہ کھول دیتے ہیں۔

جس وقت آسان پھٹے گا تو فرشتے آسان کے کناروں پر چلے جا کیں گو وَیَخْمِلُ عَرْشَی وَیَخْمِلُ عَرْشَ وَیَا عَفُو فَکُمْ یَوْمَ ہِذِیْمَلِیَةً اورا تُھا کیں گا ہے کہ شمانیتہ نفوس اپنے اُو پراُس دن آٹھ فرشتے۔ تمینی کی فسیریہ بیان کی گئی ہے کہ شمانیتہ نفوس آٹھ فرشتے ہوں گے۔اورا یک مطلب شمانیتہ صفوف بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی فرشتوں کی آٹھ صفی کی آٹھ صفیل نے فرشتوں کو فرشتوں کی آٹھ صفیل ہوں گی اللہ تعالی نے فرشتوں کو اللہ تعالی نے فرشتوں کو کری طاقت عطا فر مائی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ یوں سمجھو کہ شلع گوجرانو اللے کے برابر تھا لوط علی ہے گؤم کا علاقہ۔اور جرئیل طائی ہے مارے علاقے کو گوجرانو اللے کے برابر تھا لوط علی ہے کہ فرشتوں کی برش کی طاقت عطا فر مائی ہے۔ تو ایک پر پر اُٹھا کر اُٹھا کر اُٹھا کر ویا۔ تو رب تعالی نے فرشتوں کو بڑی طاقت عطا فر مائی ہے۔ تو ایک پر پر اُٹھا کر اُٹھا کر اُٹھا کر اُٹھا کو فرشتوں کی آٹھ صفیل عرش کو اُٹھا نے والی ہوں گی۔ باق

اوردومری تفسیرید بیان کی گئی ہے کہ آٹھ نفول ، آٹھ افراد ، آٹھ فرشتے عرش الہی کو اُٹھارہ ہوں گے یَو مَبِدِ اُس دن تُعُرضُون تم چیش کے جاؤے رب کے مامنے لکا تَحْفَی مِنْکُو خَافِیکَ نہیں مخفی رہے گئم ہے کوئی مخفی بات کوئی بات مخفی مناسخے خافِیکَ نہیں مخفی رہے گئم ہے کوئی ففی بات کوئی بات مخفی نہیں رہے گئم ہے کہ کوئی نفس مخفی نہیں رہے مہیں رہے گئم ہے کہ کوئی نفس مخفی نہیں رہے گئم ہر شے سامنے آجائے گی۔ اوریہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ کوئی نفس مخفی نہیں رہے

گا۔ آج تو چور، ڈاکو، فاسق، قاتل حجیب جاتے ہیں۔ دوسرے علاقوں میں چلے گئے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، حجیب گئے ۔لیکن جس دن الله تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی کوئی نفس بھی نہیں حجیب سکے گا۔ پھر کمیا ہوگا؟

#### كامب كروه كا تذكره:

فَامَّامَنُ أُوْتِي كِتْبَهُ بِيَوِيْنِهِ لِيس بهر حال وه آدى جس كو پرچه، اعمال نامه دائيں ہاتھ ميں ديا گيا جس ميں قول فعل ہر شے درج ہوگی فَيَقُولُ لِيس وه كِيح گا هَا وَ مُراقَدَ مِوْ اِكِنْبِيَهُ پر محومير سے خط كو، مير سے اعمال نامے كو۔

دیکھودنیا کے امتحان آخرت کے امتحان کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں جتنا کھیل ہوتا ہے۔لیکن اس دنیا کے امتحان میں جب بچے پاس ہوتے ہیں تولُڈ یاں مارتے ہیں، لڈوبا نٹتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔استاد ماں باپ کومبارک باددیتے ہیں کہ تمھارا بجہ یاس ہوگیا ہے۔ ماں باپ استادوں کومبارک دیتے ہیں۔اصل امتحان یاس ہونے والاتو آخرت كاامتحان ہے۔ وہاں جو پاس ہوگا بڑا خوش ہوگا اور جو، جواس كےسامنے آئے گا اس کو کے گا پڑھو یہ میرا پرچہ اِنی ظَننت ب شک میں نے یقین کیا تھا دنیا میں کہ آنِيْ مُلْقِ حِسَابِية بِي مِن ملن والاجون اين حساب كو مجمع دنيا مين يقين تفاكه ایک ندایک دن حساب کا آنے والا ہے اس لیے میں آخرت کی تیاری کرتا رہا۔ آج اللہ تعالی کے فضل وکرم سے مجھے دائیں ہاتھ میں پر چیل گیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ لِي وه پنديده زندگي مين موگا۔ جنت كے عيش وآرام اور خوشیوں کا آج ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جنت کی ایک ہاتھ جگہ دنیا و مافیھا کی قیمت سے زیادہ ہے۔ اور حوروں کا لباس تو در کناران کے

دو پیے کی قیمت د نیاو ماقیھا ہیں بن سکتی۔

توفر مایا پس وہ پندیدہ زندگی میں ہوگا فی جَنّه عَالِیَةِ جنت میں ہوگا جو بلند جگہ ہوگ۔ مرتبے کے لحاظ سے بھی بلند اور محل وقوع کے اعتبار سے بھی بلند ہوگ قططوف قطف کی جمع ہے وہ پھل جو پکنے کے بعد اُ تارا جائے دائیۃ قطوف قطف کی جمع ہے وہ پھل جو پکنے کے بعد اُ تارا جائے دائیۃ قریب ہوں گے۔ جنت کی خصوصیت سے کہ درخت کی چوٹی پر پھل لگا ہوا ہے اور جنتی کا ارادہ ہوااس کو کھانے کا۔ ارادہ کر تے ہی وہ پھل خود بخود جھک کرسا منے آ جائے گا اُٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اُٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اُٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

خضرت مولانا محمہ قاسم نا نوتوی رئے نظیہ کا مقولہ ہے کہ جنت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی خدائی ہوگی۔ جیسے رب تعالی اِذَآ اَرَادَشَیْ اَانْ یَقُوْلَ لَا اَکُنْ فَیْکُوْنُ [یسین:]"اللہ تعالی خدائی ہوگی۔ جیسے رب تعالی اِذَآ اَرَادَشَیْ اَنْ یَقُوْلَ لَا اِنْ کُونُ اَنْ کُنُونِ کَارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہوجا پس وہ ہوجا تا ہے۔"ای طرح جنتی بھی جو چاہے گا اللہ تعالی فورا کردیں گے۔ اگر کوئی آ دی اُڑنے کا ارادہ کرے گا وہ فورا اُڑ پر سے گا۔ پر ندے بڑی بلندی پراڑتے ہوں کے بیارادہ کرے گا کہ فلال پر ندہ میری خوراک بن جائے۔ ارادہ کرتے ہی وہ ہمنا ہوا سامنے ہوگا۔

بخاری شریف میں روایت ہے ایک آدمی نے کہا حضرت مجھے کاشت کاری کا بڑا شوق ہے۔ مجھے وہاں کاشت کاری کی اجازت ملے گی؟ آنحضرت مان تقالیہ ہے فرمایا بھائی! وہاں کاشت کاری کی ضرورت کیا ہوگی سب چیزیں مفت ملیں گی۔ کہنے لگا حضرت! میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں! اگر کوئی خواہش کرے گاتو اس کو اجازت مل جائے گی۔ اور جوں ہی دانے بھینے گا ساتھ ہی اُگ جائیں گے اور کھڑے کھڑے گئی یک کرکٹ کرسامنے ڈھیرلگ جائیں گے۔رب تعالی فرمائیں گے اے بندے! تیرا پیٹ نہیں بھرتا۔

تو فرمایا اس کے پھل لکتے ہوئے ہوں گے۔ رب تعالی فرمائیں گے گئوا کھا وُجنت کے میوں کے درب تعالی فرمائیں گے گئوا کھا وُجنت کے میوے وَاشْرَبُوْا اور پیوجنت کی نہروں کا پانی ۔ دودھ، شراب، شہد، جو چاہو پیو هَنِیْنَا مزے دار طریقے سے بِمَاۤ اَسْلَفْتُهُ فِی الْاَیْنَاعِ الْفَالِیَةِ بسبب ان اعمال کے جوتم نے آگے بھیج ہیں گزرے ہوئے دنوں میں ۔ بیان کاصلہ ہے۔ اور جس نے عمل ہی نہیں کیا یا برے عمل کے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر عقیدہ سی جس نے عمل ہی ایر عمل کے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر عقیدہ سی جتو پھر سز ابھگت کے جنت میں جائیں گے۔ بیتو اصحاب الیمین کا حال بیان ہوا۔ اب دو مروں کا بھی سن لو۔

## نا کام گروه کا تذکره:

تو کے گاکاش کہ موت فیصلہ کردے اور میری زندگی ختم کردے مآآغنی عنی مالیت نامیس کے میری میرے مال نے۔میرا مال میرے کا مہیں آیا جو میں دنیا میں کا تارہا مَلَتَ عَنی سُلْطنی نه ہلاک ہوگئی میری بادشاہت،میری سرداری،میری چودھراہٹ بھی ختم ہوگئی۔ دنیا میں میرے بڑے نوکر چاکر سے آج میراکوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دن ہوگا یَوْم یَوْم یُون الْمَرْءُ مِن اَخِیْدِ ﴿ وَالْقِیْهِ وَالْمِیْهِ ﴿ وَالْمِیْهِ وَالْمِیْهِ ﴿ وَالْمِیْهِ فَی وَ مَیْدِ الْمَرْءُ مِن اَخِیْدِ ﴿ وَالْمِیْهِ فَی وَالْمِیْهِ فَی وَالْمِیْهِ فِی وَالْمِیْهِ فَی وَالْمُیْ مِی وَلِیْ مِی الْمُیْ وَی وَلِیْ مِی اللّٰمِی وَی مِی اللّٰمِی وَی وَیْ مِیلُ مِی کے کہ دور خ کی طرف جاتے ہو یا جنت کی طرف دیا ہاللہ اللّٰم ہمیں جنت کے کامول کی تو فیق عطافرہائے۔

تعالیٰ ہمیں جنت کے کامول کی تو فیق عطافرہائے۔

تعالیٰ ہمیں جنت کے کامول کی تو فیق عطافرہائے۔

تعالیٰ ہمیں جنت کے کامول کی تو فیق عطافرہائے۔

[امين]



مُوهُ وَهُ فَعُلُوهُ ﴿ يُتَمَ الْجِعَيْمُ صِلُّوهُ ﴿ ثُمِّ فَي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ ياللوالْعَظِيْمِ ﴿ وَكَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَلَيْسَ لَدُالْيُومُ هُفُنَا حَمِينَةُ فَوَلَاطَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ فَ لَا يَأْكُلُوۤ إِلَّا الْعَاطِئُونَ أَفَى اللَّهُ فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا عَ ڵٲؠؙٚۻۯۏٛؽ؋ۨٳؾۜڬڶۼۘٷڷڒڛؗۏڸػڔڹڿۣٛ؋ٚٷٵۿۅۑڨٙۏڸۺٵۼۣڔ ۫ قَلِيْلًامَّا ثُوْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَ ۚ قَلِيْلًا مَّا أَنُونَ ﴿ وَلِي لَامَّا تَنُكُرُونَ ﴿ تَنْزِيْلٌ مِنْ رُبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوُّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلَ فَالْخَذْنَامِنُهُ بِالْيَمِينُ فَتُولَقَطَعْنَامِنُ الْوَتِينَ فَ فَمَامِنْكُمْرُ قُرِنْ آحَي عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ®وَإِنَّهُ لَتَنْ كِرَدُّ الْمُتَّقِينُ وَإِنَّالْنَعُكُمُ أَنَّ مِنْكُمْ فِكُلِّ بِينَ ﴿ وَإِنَّا لَكُمْ مُكُمْ فِكُلِّ بِينَ ﴿ وَإِنَّا لَكُمْ مُكُمْ وَالَّهُ لَكُمْ مُكُمْ وَالَّهُ لَكُمْ مُكُمِّ وَالَّهُ لَكُمْ مُرَّةً لَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ا عَلَى الْكُفِرِيْنَ وَإِنَّ لَكُنَّ الْيَقِيْنِ فِسَيِّعَ بِالسِّورَةِكَ الْعَظِيمُ فَا خُدُوه پکرواس کو فَغُلُوه پس اس کے گلے میں طوق ڈالو ثُمَّ الْجَحِيْمَ كُم آك كشعلول من صَلْوَه واخل كردواس كو ثُمَّ في سِلْسِكَةٍ كِم رَنْجِيرُول مِنْ ذَرْعُهَا جَن كَى بِيَانَشْ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا سَرَّرُ لَبِي مِ فَاسْلَكُوهُ يَسْ جَكُرُ دواس كو إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِشَكِ يَهِينِ ايمان لاتاتها بِاللهِ الله تعالى بِ الْعَظِيْمِ جوبرى ذات م وَلَا يَحُضُّ اورنبيس آماده كرتا تها عَلَى طَعَامِ

الْمِسْكِيْنِ مُسكين كِ كَانا كَلا نِي فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ لِي لَهُ الْمِينِ ﴾ اس کے لیے آج کے دن طبقنا یہاں پر حصیت ا الله عنه اورنه خوراك م الله من غِسْلِين محمَّسلين لا يَا كُلُهُ نَهِي كُما كُي كُما كُي كُما كُو إِلَّالْخَاطِئُونَ مُرْفَطًا كَارَ فَلَا أَقْسِهُ لِي مِين قَسْم أَنْهَا تَا مِول إِمَّا اللَّهِيرُول كَي تُبْضِرُ وُنَ جن كوتم د يكھتے ہو وَمَا اوران چيزول كى لَا تَبْضِرُ وْنَ جَن كُوتم نهيں ريك البتقول على الله المنتقول البتقول على البتقول رسول كا كَرِينِيهِ جُوعِزت والاسم قَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ اور نهيس ہے پیشاعر کا قول قلینلامًا تُؤمِنُونَ بہت کمتم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِكَاهِنِ اورنه بِيكَاهُن كَا تُولَ هِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بَهِتُ مُمَّم نفيحت عاصل كرتے مو تَنْزِيْلُ • أتارا موا ب مِنْ رَّبِ الْعُلْمِيْنَ رب العالمين كى طرف سے وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا اوراً كُركُونَى بات جارے زمه لگادے بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ بَعْضَ بِاتْيْلِ لَاَخَذْنَامِنْهُ البَتْهُم پر تے اس کو بائیمین قوت کے ساتھ ثُمَّلَقَظَعْنَامِنُهُ پھرالبتہم كان وية الكوتين شدك فَمَامِنْكُمْ لِي الْوَتِينَ شدرك فَمَامِنْكُمْ لِي مَه وتاتم مي ے مِّنْ اَحَدِ كُولَى مِي عَنْهُ لَحْجِزِيْنَ اس مروكن والے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةً اور بِي شك يقرآن كريم البته نفيحت م لللمُتَّقِينَ

پرہیزگاروں کے لیے وَاِنَّا اور بِشُکہ ہم نَعَدَّدِینَ جَمْلانے وَاْلے اِسْ اَنَّمِنْکُمْ بِی سے مُحَکِّدِینَ جَمْلانے وَاْلے اِن اَنَّمِنْکُمْ بِی سے مُحَکِّدِینَ جَمْلانے وَاْلے اِن البتہ حمرت ہوگا علی اللہ وَاِنَّهُ لَحَسْرَةُ اور بِاشک یو رَآن البتہ حمرت ہوگا علی النکونِینَ کافرول پر وَاِنَّهُ اور بِاشک یور آن لَحَقُ الْیقِینِ النکونِینَ کافرول پر وَاِنَّهُ اور بِائکرگ بیان کریں باشعہ دَیّات البتہ می البتہ می البتہ میں آپ پاکیزگ بیان کریں باشعہ دَیّات البتہ میں البتہ

ربط

کل کے سبق میں تم نے دوگردہوں کا ذکر سنا کہ وہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دہ ہڑے خوش ہوں گے اور جو ملے گا اُسے کہیں گے ھَآؤُ مُر اقْرَاءُ وَ اللہ میں دیا جائے گا اور دہ ہڑے اور دو ہرا گردہ وہ ہوگا جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں کے نیسینے "پڑھو میہ میر ااعمال نامہ بائیں گے اور کہیں گے یائیتنی کنڈ آؤت کے شیسیتہ "ہائے افسوس کاش کے جھے وائدہ کہ جھے میں اعمال نامہ نہ ماتماموت جھے پہلے ہی ختم کردیتی میرے مال نے بھی جھے فائدہ انہیں دیا اور میری چودھرا ہے بھی ختم ہوگئی۔"

#### انجام مجرمین :

جکڑ دواس کو۔دوزخ میں خوشی سے کون جائے گا۔فرشتے رب تعالیٰ کے تکم سے گلے میں طوق، پاؤں میں بیڑیاں اورزنجیروں میں جکڑ کر تھینج کر دوزخ میں پھینکیں گے۔ کیوں؟ اِنَّهُ کَانَ لَا يُوْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ بِعِنْ اللهِ تعالیٰ کی ذات پر جو بڑی ذات ہے ایکان نہیں لاتا تھا۔ نہاں نے اللہ تعالیٰ کی توحید مانی، نہ پغیر کی رسالت مانی، نہ آخرت کو ایمان نہیں لاتا تھا۔ نہاں نے اللہ تعالیٰ کی توحید مانی، نہ پغیر کی رسالت مانی، نہ آخرت کو تسلیم کیا، نہ فرشتوں کو مانا، نہ حلال حرام کے قانون کو تسلیم کیا۔ الغرض اس نے رب تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا۔ اور دوسر اجرم مید کہ و لَا یکھنے کے الفرض الی اور نہیں آ مادہ کرتا تھا اپنے نفس کو مسکین کے کھانا کھلانے پر۔ اور اگر خود غریب تھا تو ووسروں کو بھی ترغیب نہیں و بیتا تھاغ بیب کو کھانا کھلانے کی کہ بیغ ریب ہاں کا خیال رکھنا۔

مال داروں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کاحق ہے:

یادر کھنا! مال داروں کے مال میں زکوۃ کے علادہ بھی غریبوں کاحق ہے۔ اتنانہ مسمجھو کہ زکوۃ دے دی، عُشر دے دیا، فطرانہ دے دیا، قربانی کی کھال دے دی اور فارغ ہوگئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے اِنَّ فِیْ الْبَالِ حَقَّا سِوَی الزِّ کوٰۃِ سے شک مال میں زکوۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ "ہرآ دمی اپنی برادری کے بندول کی غربت کوجانتا ہے، اپنے محلے کے لوگوں کی پوزیش کوجانتا ہے۔ ازخودان کی امداد کریں ان کو ما نگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ مال داروں کا فریضہ ہے۔ قیامت والے دن اس کی باز پری ہوگی کہ میں نے تجھے مال دیا تھا اس پرسانپ بن کر میٹھ گیا تھا غریبوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کے۔ لہذا اپنی اپنی خیشیت کے مطابق غریبوں اور ناداروں کا خیال ضرورر کھنا چاہے۔

توفر مایااس کا پہلا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور احکام پرایمان

اور غسلین کا دوسرامعنی بیر تے ہیں کہ زخموں کے اندر پیپ پیدا ہوجاتی ہے اور ڈاکٹر ان زخموں کو پانی سے دھوتے ہیں۔ تو وہ پانی جس سے زخموں کو دھویا گیا ہے جس میں پیپ بھی آئی ہے اور خون بھی آیا ہے بیہ پانی ان کی خوراک ہوگ ۔ لَا یَا کُلُهَ اِلَا الْفَاطِلُونَ نہیں کھا میں گے اس کو گروہ لوگ جو خطا کا رہیں۔ گناہ گاروں کی خوراک ہوگ ۔ مدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو بیشاب میا خانہ کھلا یا جائے گا۔ جن کو با میں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گاان کا بیمال ہوگا۔

#### حقانيت قرآن:

آ گے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت بیان فررتے ہیں فَلآ اَ قَیہ مُ عَرِبِی زبان کا قاعدہ ہے کہ لفظ تسم ہو یا حرف قسم ہواس سے پہلے ما کالفظ آئے یالا کالفظ آئے تو دہ زایدہ ہوتا ہے اس کامعنیٰ نہیں ہوتا۔ لکھنے پڑھنے میں آتا ہے معنیٰ نہیں ہوتا۔ فرمایا

اب يهال سوال بيدا ہوتا ہے کہ قسم تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی جائز نہيں ہے؟
آخضرت ما اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی قسم اُٹھائی تو اس نے شرک کیا۔"لہذابات اچھی طرح سمجھ نے اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی قسم اُٹھائی تو اس نے شرک کیا۔"لہذابات اچھی طرح سمجھ لیس کہ قسم دوقیسم پر ہے۔ ایک کسی شے کی عظمت کی قسم اُٹھائی جاتی ہے۔مثلاً: اللہ تعالیٰ کی قسم اُٹھائی جاتی ہے اس کی تعظیم کے لیے کہ آگر میں غلط بیانی کروں گاتو اللہ تعالیٰ مواخذہ کر ہے گا۔ یہ مسم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اُٹھائے گاتو شرک کر ہے گا۔ اور ایک قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے کہ جس چیز کی قسم اُٹھار ہا ہوں اس کو گواہ بنا کر ہا ہوں۔ اس کو گواہ بنا کہ باز ہموں۔ اس کو گواہ بنا کہ باز ہموں۔ بی بات پر بہطور گواہ کے پیش کر رہا ہوں۔

تواللہ تعالی نے جن چیزوں کی شم اُٹھائی ہے ان کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور دوسری بات میہ ہے کہ اللہ تعالی مکلف نہیں ہے۔ اس پر کوئی قانون لا گونہیں ہوتا۔ سورة الانبیاء آیت نمبر ۲۲ میں ہے لایئٹ کے قانیف کی قانون الانبیاء آیت نمبر ۲۲ میں ہے لایئٹ کے قانیف کی قانون الانبیاء آیت نمبر ۲۲ میں ہے لایئٹ کے قانیف کی قانون قانون الانبیاء آیت نمبر ۲۲ میں ہے الایئٹ کے قانیف کی قانون الانبیاء آیت نمبر ۲۲ میں ہے الایئٹ کے قانون کی مقانیف کی اللہ کی کوئٹ کی مقانیف کی مقانیف کی کوئٹ کی کوئٹ کی کا کوئٹ کی کا کوئٹ کی کی کوئٹ کی کا کوئٹ کی کا کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئ

اس سے جودہ کرتا ہے اور ان نے یو چھا جائے گا۔" تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قشم اُٹھا کران کو بہطور گواہ کے پیش کیا ہے کہ بیساری چیزیں میری بات کی گوابی ویتی ہیں۔ میں قشم أنها تا ہؤں ان چیز دں کی جن کوتم دیکھتے ہواور ان چیزوں کی جن کوتم نہیں دیکھتے انَهٔ بِشك بيقرآن كريم لَقَوْلُ رَسُول كَرِيمٍ كَها مواب ايس رسول كاجوعزت والله قَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ اور نبيس بي شاعر كا قول قَلِيلًا بهت كم مَّاتُوْمِنُونَ مُ ايمان لات مو وَلا بِقَوْلِ كَاهِن ورنه فال تكالنه واليكا قول ہے۔کہاہوا پیغمبرکا ہے یعنی اس کی زبان سے جاری ہوا ہے۔انھوں نے اپن طرف سے مہیں بنایا ہتنزیل مِن زَب العَلمِینَ أتارا مواہرب العالمین كی طرف ہے۔ بعض جَابِل كَهِ مَعْ مَا النَّارِكُو النَّهَيِّنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ [صافات:٣٦] "كيابم چھوڑنے والے ہیں ایخ معبودوں کوایک دیوانے شاعر کی وجہے۔"اللہ تعالی نے تردید فرمائی کہ پیشاعر کا قول نہیں ہے اور پیکاھن یعنی فال نکالنے والے کی بات بھی نہیں ہے۔ دہ بھی جھوٹی سچی باتیں بتا کرلوگوں پر اپناسکہ جماتے ہیں۔ پیغمبر کی ہر بات حق ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ تم بیروایت سن کے ہو کہ آنحضرت مالٹھ ایسلم نے فرمایا من آئی كَاهِنًا "جوآدى فال نكالنے والے كے ياس كيا اوراس كى باتوں كى تصديق كى فَقَدُ كَفَرَيْمَا أُنُولَ عَلَى محمد عِنْ لِي حَمْقُ لِي تَحْقَيْنَ اللهِ فَالكَارِرُولِياسَ جِيرَكا جونازل كي كن ہے محمد سالانٹائیے ہے۔" اور اگر اس کی ہاتوں کی تصدیق نہیں کی ویسے دل تکی ہے لیے گیا تو اس کی چالیس دن رات کی عبادت کا اجرضا کُع ہو گیا۔

توهاست :

آج كل عام لوگ وہم ميں مبتلا ہيں ۔تھوڑی بياری لمبی ہوگئ تو كہتے ہيں مجھ پركسی

نے وارکردیا ہے۔ اوران کا ہنوں نے ان کے دماغ خراب کے ہوئے ہیں۔ جو بچیا بھی

پیدا ہوا اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اس پر کسی نے وار کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو! طبعی

پیاریاں بھی ہوتی ہیں۔ آخر اس زمانے میں کون سا آدمی سو فیصد تندرست ہے۔ تو کیا

سب پر وار ہو گیا ہے؟ کوئی آدمی ذہنی لحاظ سے خوش حال نہیں ہے۔ کوئی گھراییا نہیں ہے

جو پر بیٹان نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پریشانی بتا دیتا ہے اور کوئی کس کے سامنے

ہو پر بیٹان نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پریشانی بتا دیتا ہے اور کوئی کس کے سامنے

ہو پر بیٹان نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پریشانی بتا دیتا ہے اور کوئی کس کے سامنے

ہو پر بیٹان نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پریشانی بتا دیتا ہے اور کوئی کس میں کے سامنے

ہو پر بیٹان نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پریشانی بیادی میں ہیں۔ پھر عموماً عور توں

میں بی بیاری بہت زیادہ ہے۔ اپنی چیز کی حفاظت کرنی نہیں ، زیوراً تارکر رکھ دیا ، گھڑی

میں سے بیاری بہت زیادہ ہے۔ اپنی چیز کی حفاظت کرنی نہیں ، زیوراً تارکر رکھ دیا ، گھڑی

میں نے اٹھالی ، پھرشک کرتی ہیں کہ فلاں نے اُٹھائی ہے ، فلاں نے اُٹھائی ہے ۔ فلاں نے اُٹھائی ہیں۔

یادرکھوااپنی چیزوں کی پوری حفاظت کرو۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہا پنی جو تیوں
کی حفاظت کرو۔ طبرانی شریف میں روایت ہے آپ سان طالیہ نے فرمایا اِنجنگ کُ حفاظت کرو۔ طبرانی شریف میں روایت ہے آپ سان طالیہ اِنے خرمایا اِنجنگ کُ تُعَلَیْت تَحْدَت عَیْدَدُیْت "اپٹے جوتوں کواپنی آئکھوں کے سامنے رکھو۔"لوگ اپنے جوتوں کو اپنی آئکھوں کے سامنے رکھو۔"لوگ اپنے جوتوں کی حفاظت نہ کرنے جوتوں کی حفاظت نہ کرنے کا اور نقصان بھی ہوا حفاظت نہ کرنے کا اور نقصان بھی ہوا حفاظت نہ کرنے کا اور نقصان بھی ہوا۔

توفر مایا نہ بیقر آن کریم شاعر کا قول ہے اور نہ کا بہن کا قول ہے قبلیلا فا تذکر ون بہت کم ہے جوتم نصیحت عاصل کرتے ہو۔ تنزیل فین دَبِ الْعلمِین اَتذکر ون بہت کم ہے جوتم نصیحت عاصل کرتے ہو۔ تنزیل فین دَبِ الْعلمِین کی طرف ہے وکؤ تَقَدَّی کَا اورا کروہ لگادیے ہمارے اتارابوا ہے رب العالمین کی طرف ہے وکؤ تَقدَّی کَا اورا کروہ لگادیے ہمارے ذے بعض الْاقاویل کی جمع ہما تیں۔ اقاویل اقوال کی جمع ہماور اقوال

قول کی جمع ہے۔ توا قاویل جمع الجمع ہے یعنی جمع کی جمع ہے۔ رب تعالی نے بیہ بات کی جمع ہے کہ اگر پیغیر ہمارے ذمہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کرلگا دیتا کہ یہ بات رب تعالی نے کہی نہ ہوتی آگے ذُنامِنهُ بِانیکِن ۔ یمین کے معلیٰ قوت کے کہی ہوتے ہیں۔ البتہ ہم پکڑتے اس کوقوت کے ساتھ۔ اور قوت کے ساتھ پکڑکر آئے ۔ نگر کی ہوتا کے جمونا موزی کی شرک ۔ یمین کا معلیٰ دایاں ہاتھ بھی ہوتا کے شراع میں کا سرائر اتا ہے توا ہے دائیں ہاتھ سے جمرم کی گردن پر تلوار چلا تا ہے۔ عمونا جس وقت جلاد کسی کا سرائر اتا ہے توا ہے دائیں ہاتھ سے جمرم کی گردن پر تلوار چلا تا ہے۔ اگر پیغیر نے ہمارے ذمہ ایس بات لگائی ہوتی جوہم نے نہیں کہی تو ہم اس کی جان نکال دیتے۔

### ت د ياني د صوكه:

قادیانی لوگوں کو اس آیت کریمہ کے ذریعے دھوکا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو! مرزاصاحب اگرجھوٹے ہوتے توجس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھارب نے ہلاک کیوں نہ کیا؟ اس سلسلے میں مولا نا حبیب اللہ صاحب امرتسری بوئندید نے ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس میں اُنھوں نے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے پہلے صریح لفظوں میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کبھی کہتا تھا میں مہدی ہوں ، بھی کہتا تھا میں میے موعود ہوں ، بھی پچھ اور کبھی کہتا تھا میں مہدی ہوں ، بھی کہتا تھا میں سے موعود ہوں ، بھی پچھ اور بہت کا دعویٰ کیا تو جھی سال بعد ہینے میں مبتلا ہوا اور بیت الخلاء میں مرگیا۔ اس مسئلہ پر"عشرہ کا ملہ"عمدہ کتا ہے۔

بھر میر بھی یا در ہے کہ حذیث پاک میں آتا ہے کہ نی جس جگہ فوت ہوتا ہے وہیں وفن کیا جاتا ہے۔اگر نبی ہوتا تو اس کی قبرٹی خانے میں ہونی چاہیے تھی۔اس سے زیادہ اور کیاذات کی بات ہے کہ ہینے سے ٹی خانے میں مراکس آدمی نے سوال کیا کہ سنا ہے کہ پاخانداس کے مند کے رائے ہے آتار ہا۔ حضرت نے جواب دیا بہت کچھ کھا ہے۔

فرمايا فمامِنكُمْ قِن أَحَدِ عَنْهُ حُجِزينَ لِي ندموتاتم مِن سے كوئى بھى اس سے روکنے والا کہا ہے پروردگار!اس کی شہرگ کیوں کا منتے ہو۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَنَذَ كِرَةً اور بے شک بیقرآن یاک نصیحت ہے قِلْمُتَقِیٰنَ پرہیزگاروں کے لیے وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اور بِشُك البتهم جانت إلى أنَّ مِنْكُمْ مُتَكَّذِّينَ بِشُكُمْ مِن سے قرآن كوجمثلان والع بين ليكن يادركمو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَفِرِيْنَ اور ب شک بیقرآن کریم حسرت ہوگی کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ قیامت والے دن اہے ہاتھوں کودانتوں سے کا میں سے کہ ہائے ہم نے کیوں نہ مانا قرآن یاک مان لیتے اس پر عمل کرتے اس کے مطابق عقیدہ بناتے تو آج عذاب میں مبتلانہ ہوتے۔اور فر مایا وَ إِنَّهُ لَهَ فَي الْيَقِينِ اور بِي شك يوق القين بي قرآن ياك كي اور سيحي كتاب ہے۔رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اوررسول کریم مان النا الیکی کے زبان سے بیان كُمَّى ﴾ فَسَيْحُ بِالْسَحِرَ بِنَ الْعَظِيْمِ لِي آبِ مِنْ الْيَالِمِ الْجِدِرب كِنَام كُلَّ بِيحَ بیان کریں جو بڑا ہے۔ سبعان الله و بحمد الاسبعان الله العظیم کثرت سے پڑھو۔ قیامت والے ون اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے دو کلمے الله تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں زبان پر بڑے ملکے ہیں وزن میں بڑے بھاری ہیں سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم



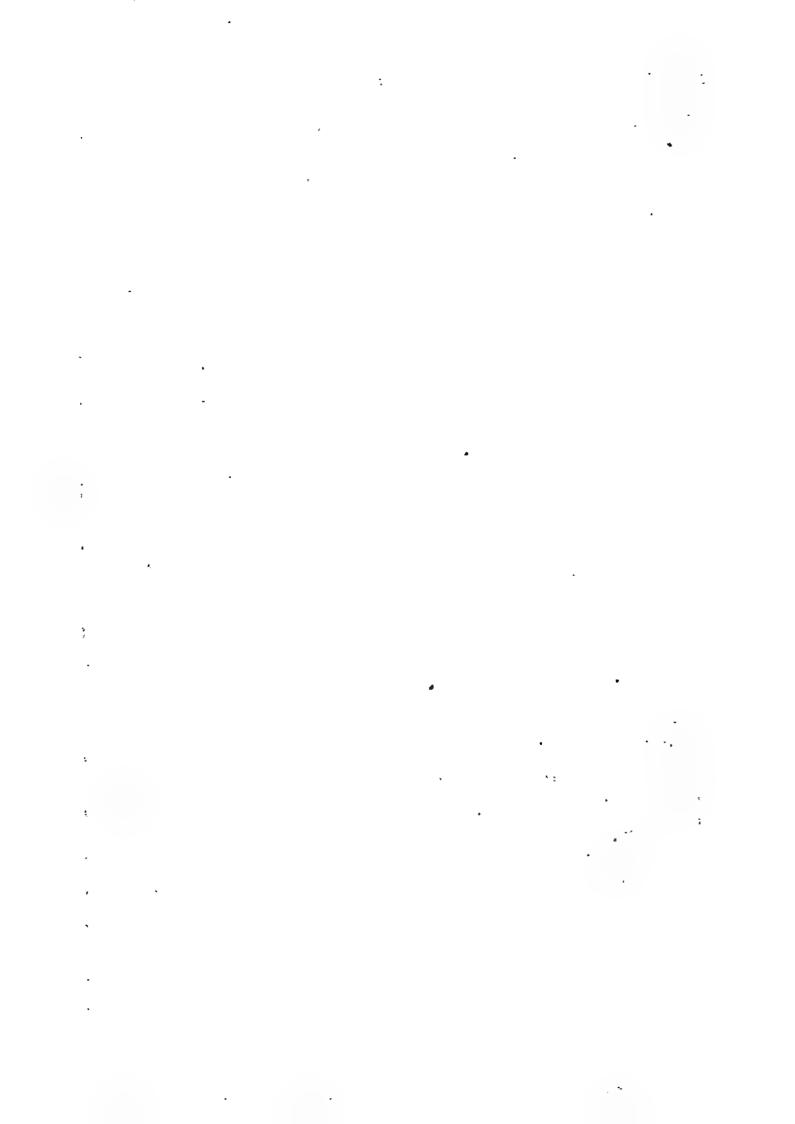



تفسير

سُورُلا المنعَانِ

(مکمل)



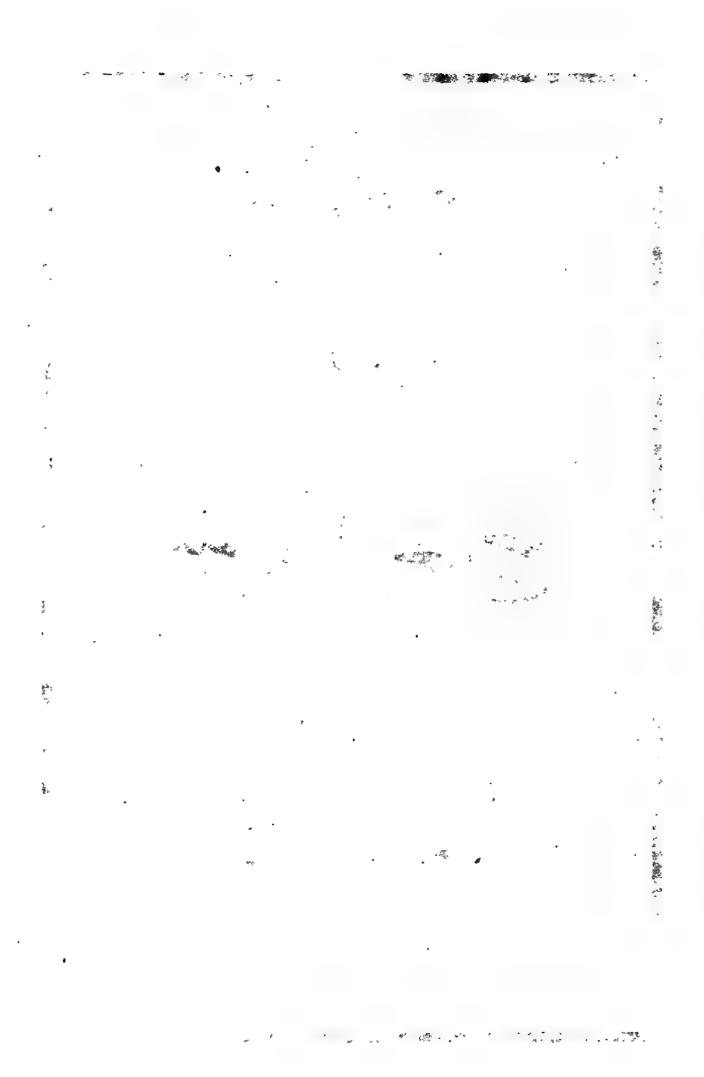

# وَ الْمُ الْمُعَامِرَةِ مُكِنَّةً وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

سَالَ اَنْ اللّهُ مَا نَكَا اللّهُ مَا نَكُا وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْحَانِ وَالْمَا اللّهُ وَالْحَالِي وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

كَانَمِقْدَارُهُ جِسَى مقدار خَمْدِينَ أَنْفُسَنَةٍ بَالْ مِرَارسال فَاصْبِرُ لِي آپ مبركري صَبْرًا جَمِيلًا مبركرنا اچها إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بِ شَك وه و يَصِح بين اس كو بَعِيْدًا وور وَّ زَرْمهُ قَدِيْبًا اورجم و يكف بين اس كوقريب يوم جس دن تَكُونُ السَّمَاء مو جائے گا آسان گائمیں تلجسٹ کی طرح وَتَحُونُ الْجِبَالَ اور ہو جاس کے بہاڑ گانچھن وسی ہوئی روئی کی طرح و لایسٹل میدے اور نبیس یو جھے گا کوئی مخلص دوست کے میما سی مخلص دوست کو يُبَصِّرُ وَنَهُمْ وَكُمَائِ جَأْكُيل كَان كووه دوست يَوَدُّ الْمُجْدِهُ لِبند كرے كا مجرم لَوْ يَفْتَدِي ال بات كوكه وہ فديددے دے مِن عَذَابِ يَوْمِينِ ال دن كَعذاب سے بينيه اين بيول كو وَصَاحِبَتِهِ اوربيدى كو وَأَخِيهِ اورائِ بِمَا تَول كو وَفَصِيلَتِهِ اورابي قبيك و الَّتِي تُنُويهِ جواس كوبناه ديناتها وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا اوران کوجوزین میں ہیں سارے ثمر ینجینو پھراہے آپ کونجات ولائے گلا ہر گرنہیں ہوگا اِٹھالطی بے شک وہ آگ بھڑ کتی ہے نَزَّاعَنَّةً كَيْخِ والى م لِلشَّوى كَلْجُ لَا تَدْعُوا وه آ كُ بلاكَ كى مَنْ أَدْبَرَ جَفُول فِي يَيْ يَهِ يَهِم يُكِيرِي وَتَوَيِي اوررو كرداني كى وَجَمَعَ اورجس نے مال جمع کیا فاؤغی اورسمیٹ سمیث کردکھا۔

#### نام و كوا نفـــــــــ :

اس سورت کا نام معارج ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں معارج کا لفظ موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ معارج مِعْرَجٌ کی جُعْ ہے۔ یہ آلہ کا صیغہ ہے۔ جس کا نام لیا گیا ہے۔ معارج مِعْرَجٌ کی جُعْ ہے۔ یہ آلہ کا صیغہ ہے۔ جس کا معلی ہے اوپر چڑھنے کا آلہ۔ اور اس کا مفرد مَعْوَجٌ بھی آتا ہے۔ یہ ظرف کا صیغہ ہے، چڑھنے کی جگہ۔ سیڑھیوں کے ذریعے آدمی مکان پر چڑھتا ہے۔ تواس صورت میں معنی ہوگا سیڑھیاں۔

کہ کر بہ میں بعض کافر بڑے منہ پھٹ اور بے کاظ ہے۔ جیسے: ابوجہل،
ابولہب،عقبہ بن ابی معیط،نظر بن حارث نظر بن حارث مال دار آ دی تھا۔جس کے
پاس پیسے ہوں دنیا اس کی خواہ مخواہ عزت کرتی ہے ،سلوٹ مارتی ہے۔ یہ
آنحضرت مالی اللہ کے سخت خالفین میں سے تھا۔ آنحضرت مالی اللہ کی مجلس میں ان میں
سے کوئی نہ کوئی ہروقت بیٹھارہتا تھا کہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔نظر بن حارث آ پ کی مجلس
میں آیا اور کہنے لگا جس عذاب کی تم جمیں دھمکی دیتے ہو کہ آگر ہم ایمان نہ لا کیں اور آ پ
کی تھیدیتی نہ کریں تو ہمارے اُوپر عذاب آئے گا۔ وہ عذاب کہماں جھپارکھا ہے۔وہ
عذاب لاؤنا!

عذاب جوواقع ہونے والا ہے لِلْمُنْفِرِیْنَ کافرول کے لیے۔ لام تخصیص کے لیے مذاب جوواقع ہونے والا ہے۔ لیک طرف ہے جو عذاب آئے گاس کوکی ٹال نہیں سکے گا۔ وہ مرتے وقت بھی ہوگا، قبر ہیں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، حوت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرضتے یَضُو بُون فَ میں بھی ہوگا۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرضتے یَضُو بُون وَ جُوٰهَ اَنْ اَنْ اَلَٰ اِللَٰ اَلٰ اِللَٰ الله الله الله الله علی ہوگا۔ موت کے موت اللہ تعالیٰ کے فرضتے یَضُو بُون وَ جُوٰهَ اَنْ اَنْ اَلٰ اِللَٰ الله الله الله علی ہوگا۔ موت کے موت اللہ تعالیٰ کے فرضتے یَضُو بُون کے موت کے موت اللہ تعالیٰ کے فرضتے اللہ عام یہ گا و جُوٰهَ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ الله عام نیں ہا ور پیم فرض کے افر کی ماریں گے اور کہیں گے آ فر جُوَ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ الله عام نام الله عام نامی ہوگا۔ کرد۔ "پھر قبر ،حشر اور دوز خ میں ہوگا۔

توفر ما یا اس کوکوئی ہٹانے والانہیں ہے مِنَ اللهِ ۔ بیجار مجرور واقع کے متعلق ہے۔ یعنی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذی الْمَعَارِج جوسیر حیوں والا ہے۔ اور مفسرین کرام بُرِسَتِ معارج کامعنیٰ درجوں والا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گاجو درجوں والا ہے رَفِیْے الدَّرَ لَجنِ آوروں: ١٥]" بہت اُو نِی شانوں والا ہے۔ "یعنی اُو نِی شانوں والے کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو مِعْوَج کی جمع ہو والا ہے۔ "یعنی اُو نِی شانوں والے کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو مِعْوج کی جمع ہو تو چڑھنے کی جمع ہو تو چڑھنے کی جمع ہوتو چڑھنے کی جگہ ۔ آسانوں کو معارج کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی سیر ھیاں ہیں۔ جسے ہم مکان پر چڑھتے ہیں توسیر ھیاں ہوتی ہیں۔ بیآ سان اُو پر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ بیآ سان اُو پر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔

### فسر ستول کی تبدیلی کے اوق است:

الله تعالی فرماتے ہیں تَعُرُ جَالْمُلَمِّكَةُ جِرُ مِصَةَ ہیں فرشتے وَالرَّوْحُ اِلَیٰهِ اللهُ وَحُ اِلَیٰهِ اور دوح القدس بھی اس کی طرف۔کراما کا تبین فرشتوں کی ڈیوٹیاں دو وقت تبدیل ہوتی ہیں ،صبح کے وقت اور عصر کے وقت ۔مثلاً: آج صبح کی نماز جب شروع ہوئی تو اس مسجد

کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں مرد، عورتیں، بیج ، بوڑھے، جوان ، ان تمام کے رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوگئی اور دن والے آگئے اور چارج سنجال لیا۔ رات والے فرشتے آسانوں کو طے کرتے ہوئے رب تعالیٰ سوال کرتے ہیں گئیف گئر کو ٹیٹھ عبادی "تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چورڑا ہے؟" رب تعالیٰ کو توسب معلوم ہے گرفرشتوں کی زبانی اپنے بندوں کی تعریف سنا چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار! جب ہم گئے تھے اس وقت عصر کی نماز میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے ہیں توضیح کی نماز میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے آنے جی سے میں کوئی وقت نہیں گئا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی قوت دی ہے کہا کہ میں آئے جی سے اس کے ہیں آئے جی سے اس کو تی کہا کہ کے ہیں آئے جی سے اس کو تی کہا کے جی سے اس کی کہا کے جی سے اس کو تی کہا کہ کے ہیں آئے جانے ہیں کوئی وقت نہیں گئا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی قوت دی ہے کہا کہ کے ہیں آئے جی سے اس کے جی سے اس کوئی وقت نہیں گئا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی قوت دی ہے کہا کہ جی سے آئے ہیں۔

ایک موت پرآ خضرت مان تالیج نے فرمایا حرم کی سی شے کوکا شنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ تو حضرت عباس رفاق نے کہا حضرت! اِ ذخر گھاس حرم میں ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں بھی کام آتا ہے، سناروں اور لوہاروں کے ہمارے گھروں میں بھی کام آتا ہے، سناروں اور لوہاروں کے بھی کام آتا ہے۔ اس کو لینے کے لیے آگر ہم ایک مٹھی گھاس لینے کے لیے حرم سے باہر جا سی گئی گھاس لینے کے لیے حرم سے باہر جا سی گئی گئی گھاس کینے کے لیے حرم سے باہر جا سی گئی گھاس کینے کے الیے حرم سے باہر اون صرف ہوجائے گا۔ تو آپ مان شاہد ہے فرمایا الله الله ذخو ہاں! او خرگھاس کی شمیس اجازت ہے۔ آپ مان شاہد ہے نے بیا سنتناء بذریعہ وحی فرمایا۔

بعدنہیں چھوڑا۔"تو امام طحاوی برہنائید فرمانتے ہیں وکلایڈیوکھ اللہ مُلْحِدُ اَوْ مُلْحِدُ اَوْ مُلْحِدُ اَوْ مُلْحِدُ اَوْ مُلْحِدُ اَوْ مُلْحِدُ اَوْ مُلْحِدُ اوْ مُلْحُدُ اوْ مُلْحُدُ اوْ مُلْحُدُ اللّٰحِيْمِ اسْ کَ مِنْ کیاد یرلگ سکتی ہے۔ تو فرمایا چڑھتے ہیں فرضتے اور روح القدس جرسکل طلائے ماس کی طرف فی یَوْمِ حقیقاً وہ عذاب اس ون میں واقع ہوگا کان مِفدار مُخْفِینَ الْفَ مَنْدُ مُخْفِینَ الْفَ مَنْدُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّ

#### مسيدان محشر كامنظرنامه:

میدانِ محشر ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، سورج میل یا دومیل کی مسافت پر ہوگا۔ آج سائنس دان کہتے ہیں کہ سورج ہم ہے کروڑوں میل دور ہے ۔لیکن اس کی تپنی کو ہم جبیٹھ ، ہاڑ ، ساون میں برداشت نہیں کر سکتے ۔ جب وہ میل یا دومیل کی مسافت پر ہوگا پھر اس کی گرمی کا کیا حال ہوگا ؟ لوگ پسینے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے ۔کسی کو گھٹوں تک ،کسی کو خان تک ،کسی کو حات تک ہوگا۔ اور نفسی نفسی پکاریں گے ۔ بڑا افر اتفری کا عالم ہوگا۔

آدم علی مے پاس جا تھیں گے اور کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور آپ سے آگے نسلِ انسانی چلی ہے۔ آپ رب تعالیٰ سے درخواست کریں کہ حساب جلدی شروع ہو جائے تا کہ اس پہلی مصیبت سے تو جان چھوٹے ۔ آدم علی خرما کیں گے گئشٹ ھُنٹا کے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں رب تعالیٰ کے سامنے جاؤں۔ مجھ سے فلطی ہوئی تھی کہ میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نوح علی ہوئی تو کی باس جاکیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں جا کیں گے۔ وہ بھی معذرت کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے مشرک بیٹے گے۔ وہ بھی معذرت کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے مشرک بیٹے

#### کے لیے سوال کیوں کیا تھا تو کیا کروں گا؟

مخلف بغیروں سے ہوتے ہوئے آنخضرت التقالیہ کی ذات گرامی کے پاس
جائیں گے۔ آپ التقالیہ فرمائیں گے اللہ تعالی نے بچھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔
آپ التقالیہ مقام محبود پرتشریف لے جائیں گے اور رب تعالی کے سامنے بحدہ ریز ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رب تعالی مجھے ایسے کلمات القاء فرمائیں گے کہ نظری تخطہ نے الان "اب وہ کلمات مجھے ہیں بتلائے گئے۔" ان کلمات کے ساتھ میں رب تعالی کی حمدو ثنا بیان کروں گا۔ پھررب تعالی فرمائیں گے ۔ ان کلمات کے ساتھ میں رب تعالی کی حمدو ثنا بیان کروں گا۔ پھررب تعالی فرمائیں گے ۔ از فع دَ أُسّات یا حمد اللہ ہوگے۔"
اس کانام شفاعت کری ہے۔ یہ صرف آپ صافی آیا ہم کا حن اور خصوصیت ہے۔
اس کانام شفاعت کبری ہے۔ یہ صرف آپ صافی آیا ہم کا حن اور خصوصیت ہے۔

تو خیر پچاس ہزارسال کالمبادن ہوگا۔ یہاں پچاس ہزارسال کے دن کا ذکر ہے اورسورۃ سجدہ آیت نمبر ۵ میں ہے۔ ثُمَّ یَعُرُ جُ اِلیّٰهِ فِیْ یَوْ مِر کَانَ مِقْدَارُ ہَ اَلْفَ سَنَةِ مِنْ اَتَعُدُونَ "پھر چڑ ھتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار ہزارسال کے برابرہوتی ہے جسے تم شار کرتے ہو۔"اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ایک فرض نماز کے وقت کے برابرہوگا۔ مثلاً: ظہر کی نماز کے چارفرض ہیں۔ چار پانچ منت میں ادا ہوجاتے ہیں۔

# تعارض بين الآيت بن من تطبيق بذريعه مثال:

مفسرین کرام بینیم اس طرح تطبق دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے مجھا تا ہوں۔ سردیوں کی راتیں لمبی ہمدتی ہیں۔ گیارہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ ایک آ دمی صحت مند ، تندرست ہے۔عشاء کی نماز پڑھ کرسو گیا اور ضبح صادق تک سویارہا۔ بیا ٹھ کر کہے گا کہ میں ابھی سویا ہوں اور ابھی اٹھ گیا۔ اس کے لیے دائت چھوٹی کی ہوگی۔ دائت گردنے
کا پتاہی نہیں چلا۔ اور ایسا آ دمی جس کی طبیعت خراب ہے بھی نیندآتی ہے اور بھی آ نکھ کل
جاتی ہے۔ اس کے لیے دائ ہی ہوگی۔ حالانکہ دائت وہتی ہے۔ اور ایک وہ آ دمی ہے جس
کے جوڑ جوڑ میں درد ہے ، بال بال میں درد ہے۔ سرسے پاؤں تک درد میں گھرا ہوا ہے۔
ایک منٹ کے لیے آ رام نہیں ہے۔ اس کے لیے تو رائے صدیوں کے برابر ہوگی۔ دائت
ایک بی ہے۔

ای طرح مجھوکہ جوکافرگرہیں، لوگوں کوکافر بنانے والے ہیں۔ ان کے لیے دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ اور جو فقط کافر ہیں کافر ساز نہیں ہیں چونکہ ان کا جرم کم ہے ان کے لیے دن ہزار سال کے برابر ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے صلوق کمتوبہ، فرض نماز کے برابر ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے صلوق کمتوبہ، فرض نماز کے برابر ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری والت سے روایت ہے کہ آنحضرت سال میں ایک وقت کی فرض نماز۔

توفر ما یااس دن عذاب واقع ہوگاجس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہے فاضیر پس آپ صبر کریں کافروں کی ہاتوں پر صبر گرنا اچھا انٹھ نیزون کا بجیندا ہے شک وہ دیکھتے ہیں اس عذاب کودور قرنز ما تقریبا اور ہم دیکھتے ہیں اس عذاب کودور قرنز ما تقریبا اور ہم دیکھتے ہیں اس کوقریب کس دن ہوگا؟ یوم تکون السّمانی کا المه فیل جس دن ہوجائے گا آسان تلجھٹ کے ہیں ۔ اور گا آسان تلجھٹ کی طرح ۔ تیل کے بنچ جو گند مند ہوتا ہے اس کو تلجھٹ کہتے ہیں ۔ اور مھل کا آسان تلجھٹ کی طرح ہوجائے مھل کا آسان تلجھٹ کی طرح ہوجائے گا۔ اس کی رنگت تبدیل ہوجائے گا۔

وَتَكُوْنُ الْجِبَالَ اور موجا كي على على بهار كالْعِهْنِ وُهِي مولَى روكَى كى

طرح۔ عِنْ رنگ برنگ روئی کو کہتے ہیں۔ اس کیے کہ آن پاک ہیں موجود ہے کہ پہاڑ سفید ہیں، پچھ سیاہ ہیں، پچھ سرخ ہیں۔ توجب بیاڑیں گے توان کے دیشے رنگ برنگے ہوں گے۔ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيْتُ حَمِيْمًا۔ حمید کامعنی مخلص ساتھی۔ اور نہیں پوچھ کا کوئی مخلص دوست کو۔ ہر آ دی کو اپنی فکر گئی ہوئی ہوگ یو بہتے کا کوئی مخلص دوست کو۔ ہر آ دی کو اپنی فکر گئی ہوئی ہوگ ۔ " یَوَمَپِذِشَانُ یَغْفِیْنِیْهِ ﴿ اَسُورَةُ عَبِسُ } "اس دن ایک حالت ہوگی جواس کوکافی ہوگ ۔ " یَوَمَپِذِشَانُ یَغْفِیْنِیْهِ ﴿ اَسُورَةُ عَبِسُ } ایک دوسر سے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست وہ دوسر سے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسر سے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسر سے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسر سے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسر سے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسر سے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست

اُس دن یَوَدَّالْمُجْدِهُ پند کرے گامجرم کو اس بات کو یَفْتَدِی مِن عَدَابِیَوْ مِهِیْ کے لیے بِبَنِیْهِ عَدَابِیوْ مِهِیْ کو وَصَاحِبَیْهِ اور بیوی کو وَاَخِیْهِ اور ایخ بھائی کو وَفَصِیْلَتِهِالَّیْ یَ اور ایخ بیول کو وَفَصِیْلَتِهِالَّیْ کو وَوَیْمِی کا کو میری اور ای کو پناه دیتا تھا وَمَنْ فِی الْاَرْضِ جَوِیْهُا اور ان کو جوزین میں ہیں سارے ۔ اس دن مجرم اس بات کو پند کرے گا کہ میری جگد عذاب میں بیٹے سڑیں، بیوی سڑے ، کنبہ قبیل سڑے ، ساری دنیا سڑے ۔ مال باب ، دادادادی، میں بیٹے کہ سب میرے بدلے میں دوزخ میں چلے جا میں اور میں پی جا کو ان ان سب کودے کر فَحَدُی ہُوئِی اندازہ لگاؤ! آج لوگ مال باپ کے لیے جان فرایا گلا ہرگز ایرانہیں ہوگا۔ اندازہ لگاؤ! آج لوگ مال باپ کے لیے جان دیے جیاں ، دیے ہیں ، اولاد کے لیے مرتے ہیں ، بھائیوں کے لیے جان دے دیے ہیں۔ بیول کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اس وقت کے گاکہ میں اس بات کو پند کرتا ہوں کہ ان سب کو

میرے وض دوزخ میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچالیا جائے۔ کتنا مشکل وقت ہوگا؟

کاش! کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ لیکن رب تعالی فرماتے ہیں بیسودا ہر گرنہیں ہوگا۔ سورة لقمان آیت نمبر ۳۲ میں ہے آ بایڈ فرق کے فرق کی اللہ مولود کھو جازے فرق اللہ فولود کھو جازے فرق اللہ فولود کھو کہ اللہ فولود کھو کہ اللہ فایت کرے گا اپنے شیئے سے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرے گا اپنے بایس کی گردن پر ہوگا۔

بایہ کے لیے بچھ بھی۔ جو کس نے کیا ہے اس کی گردن پر ہوگا۔

اِنّهَا اَظٰی بِحْثُ وہ آگ بُعِرْ کی ہوئی ہے۔ آج دنیا کی آگ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں لوہا پھل جاتا ہے، بعض پھر جل کر چونا بن جاتے ہیں۔ اور وہ آگ دنیا کی آگ سے انہ رُ گنا تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ نَزّاعَهٔ لِلشّوٰی کھینچ والی ہے کہ کی آگ سے انہ رُ گنا تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ نَزّاعَهٔ لِلشّوٰی مَنٰ ذَبَرَ اس کوجس کی آگ سے انہ رگنا کی مَنٰ ذَبَرَ اس کوجس نے پیچے کی حَدُعُوٰ وہ اور منافقو! جلدی آؤ۔ وَ تَوَلَیٰ اور اس کو بلائے گئی جس نے اعراض کیا، روگردانی کی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے۔ جس طرح اس وقت میں بول رہا ہوں اور تم من رہے ہوائی طرح بولے گی اور کہے گی ایمان کی طرف بیشت کرنے والوجلدی آؤ۔ وَ جَمَعَ فَاوْغی اور جس نے مال جمع قاؤغی اور جس نے مال جمع قاؤغی اور جس نے مال جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کر کھا اس کو بلائے گئی کہ تو نے مال کے حقوق اوا اور جس نے مال جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کر کھا اس کو بلائے گئی کہ تو نے مال کے حقوق اوا نہیں کے۔

## مال في نفسه بري چيزنهسين:

دیکھنا! مال فی نفسہ بری چیز نہیں ہے۔ اگر مال فی نفسہ برا ہوتا تو زکوۃ فرض نہ ہوتی ، جج فرض نہ ہوتا ، جج فرض نہ ہوتا ، قربانی لازم نہ ہوتی ، فطرانہ لازم نہ ہوتا ۔ کہان تمام عبادتوں کا تعلق مال کے دریعے ہی میرعبادتیں ادا ہوتی ہیں۔ وہ مال بُرا ہے جو حلال

طریقے سے نہ کمایا گیا ہواور نہ جائز جگہ پرخرج کیا گیا ہو۔ جس کے حقوق ادانہ کیے گئے ہوں۔ قرآن پاک نے اس مال کی فدمت کی ہے جس میں حلال وحرام کی تمیز نہ ہو جق ادا نہ کر ہے۔ قارون کی طرح اس پر جیڑے جائے۔ جیسے سانپ دولت پر جیڑھا ہے۔ حلال مال آدمی اس لیے کما تا ہے کہ میر ہے والدین کھا کیں گے ، یوی بچے ، اولا دکھائے گی ، مہمان کھا کیں گے ، یوی بچے ، اولا دکھائے گی ، مہمان کھا کیں گے ۔ نیک اوراجھی جگہوں پرخرج کروں گا۔ اس کی فدمت نہیں ہے۔

o Carried Day

إِنَّ الَّانْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا فَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مْ دَايِمُونٌ وَالَّذِينَ فِي آمْوالِمِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ ﴿ لِلسَّايِلِ وَالْبَحْرُ وَمِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ التِينِ وَالْذِينَ هُمْ مِنْ عَنَابِ رَبِّهِمْ مِنْ فَعُونَ فَي اِنَّ عَذَابَ رَبِيهِ مُعَيْرُ مَأْمُونِ فَوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمَ حفظُون ﴿إِلَّا عَلَى إِزْ وَاجِهِمْ آوْ مَا مَلَكَتْ آمُانُهُمْ فَانْهُمْ غَيْرُمُلُومِيْنَ ﴿ فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكُ فَاولِيكَ هُمُ الْعَلُونَ فَ وَالَّذِيْنَ هُ مَر لِامْنِتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ فَ وَالَّذِيْنَ هُمُ مِنْهُ لَ رَبِهِمْ قَالِيمُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ أُولِيكَ فِي جَنْتِ مُكُرُمُونَ أَولِيكَ فِي جَنْتِ مُكُرُمُونَ أَولِيكَ فِي جَنْتِ مُكُرُمُونَ أَ

اِنَّ الْإِنْسَانَ بِشُكُ اسَانَ خَلِقَ پِيرَاكِيا گيا مِهُ هُمُوعًا تُقُورُ مِ وَقَتَ بِبَنِي مَهُ مَهُ وَعَا جَرُ وَعَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَ

حَقَّ مَّعْلُوم حَنْ مِ مقرر لِلسَّآبِلِ مَا تَكْنَ والے كے ليے وَ الْمَخْرُوعِ اورمحروم كے ليے وَالَّذِينَ اوروه لوگ يُصَدِّقُونَ جو تصدیق کرتے ہیں بیوع الدین برلے کے دن کی وَالَّذِینَ اوروہ لوگ هُدِيِّنْ عَذَابِرَ بِهِدُ وه ايخ رب كعذاب ت مُشْفِقُونَ وْرت بي إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ بِ شُك ان كرب كاعذاب غَيْرُمَ أُمُونِ بِخُوف ہونے كى چيز ہيں ہے وَالَّذِيْنَ اوروداوگ هُمْ لِفُرُ وَجِهِمْ خَفِظُونَ جُواپِي شُرم گاہوں کی تفاظت کرتے ہیں الْاعَلَى أَزْوَاجِهِمْ سوائِ ابْن بيويول ك أوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ یاجن کے مالک ہیں ان کے داکیں ہاتھ (لونڈیال) فَالْفَهُ عَنْدُ مَلُوْمِیْنَ بے شک وہ ملامت نہیں کیے جاسمیں گے فَمَنِ ابْتَغٰی پی جس نے تلات كَ وَرَآءَ ذُلِكَ اس كَعلاده كُوتَى صورت فَأُولِيَّكَ هُمُ الْعُدُونَ پس يہي لوگ حد سے تجاوز كرنے والے ہيں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ هُمْ لِأَمْنَيْهِمْ جُوامِينَ المَانُول كَي وَعَهْدِهِمْ الراسِخِ عَبدكَ دُعُونَ رعایت کرتے ہیں وَالَّذِینَ اوروہ لوگ ھُمْ بِشَهٰدْتِهِمْ جوابْنَ شہادتوں پر قَآبِمُونَ قَائم رہے ہیں وَالَّذِینَ اوروہ لوگ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمْ جُوابِي مُمَازُول كَى يُحَافِظُونَ حَفَاظَت كُرتِ بَيْ أُولَبُكَ فِي جَنْتٍ مُكْرَمُونَ يَلُوكَ بِاغُول مِن بُول كَجْن كُون كَ عِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

### عسام انسانول كى حسالت كابيان:

اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کی حالت بیان فر مائی ہے۔ ارشادِر بانی ہے اِن اَلاِئْمَانَ ہِ شِک انسان خیلق کھ کو گا پیدا کیا گیا ہے تھوڑے و صلے والا ، نگ ول ، ہے صبرا۔ آگاس کی وضاحت ہے کہ کیسے ہے صبری کرتا ہے؟ فر مایا اِذَا مَسَنَهُ الفَّرَ جب بہتی تی ہے اس کو کوئی تکلیف جُر ہُو گا گھیراہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ اللّہ تعالی کا گلہ شکوہ کرنے لگ جاتا ہے۔ صبر کا وائم ن ہاتھ ہے جو فرخ کرنے لگنا ہے۔ اللہ تعالی کا گلہ شکوہ کرنے لگ جاتا ہے۔ صبر کا وائم ن ہاتھ سے جھوڑ و یتا ہے۔ یہ بُری حالت ہے۔ ہاں! جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ سی جھوڑ و یتا ہے۔ یہ بُری حالت ہے۔ ہاں! جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ سی تیں کہ وہ مرکا وائم نہیں چھوڑ ہے۔ حدیث پاک بین آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جند ہارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کی وکھ صبیب میں مبتلا کر و ہے ہیں۔ بھی مائی پریشانی آجاتی ہے، بھی بدنی بھی خاندانی کی ریشانی اور بریشانیاں اس کے گنا ہوں کا گفارہ بن جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ واللہ ہو۔

توفر ما یاجس وقت پینچی ہے انسان کو تکلیف تو جزع فزع کرتا ہے (روتا پیٹتا ہے، بائے ہائے ، وائے وائے وائے کرتا ہے۔) قرا ذَا مَسَّنہ الْخَیْرُ مَنْوَعًا اور جس وقت پینچی ہے اس کو فیر بخیل بن کر بیٹے جا تا ہے۔ جب اس کے پاس مال آجا تا ہے اس کوروک لیتا ہے۔ نذر کو قدیتا ہے، نہ عشر نکالتا ہے، نہ قربانی ویتا ہے، نہ فطرانہ، نہ عزیز رشتہ واروں کے حقوق اوا کرتا ہے، نہ تیمول مسکینول کا خیال کرتا ہے۔ اکثر انسانوں کا بی حال ہے اللہ اللہ مصلینی میں ۔ یعنی سارے انسان بر نہیں والا اللہ مصلینی میں ۔ یعنی سارے انسان بر نہیں وہ ایسے نیس میں ۔ یعنی سارے انسان بر نہیں بیس بیس بیس ہیں ۔ یعنی سارے انسان بر نہیں ۔ بیس میں اکثریت برول کی ہے۔ آگے اللہ تعالی نے نمازیوں کے اوصانی بیان فر مائے ہیں۔

#### نماز یوں کےاوصافے :

فرمایا الّذِیْنَ هَمْدَ عَلَیْ صَلَاتِهِمْ دَآبِهُونَ وه لوگ جوابی نمازول پر مداومت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی۔ وہ نمازوں پر اس طرح قائم ہیں کہ دنیاوی کام بگڑتے ہیں تو بگڑ جا نمیں ، نقصال ہوتا ہے تو بوجائے مگر وہ نمازوقت پر پڑھتے ہیں۔

دوسرى سفت: وَالَّذِيْنَ فِي آمُوالِهِمْ حَتَّى مَّعْلُوْمُ اور وه لوَّك بين جن كے مالوں میں حق مقرر ہے، معلوم ہے۔ کہ زکوۃ جالیسواں حصددین ہے بعشر دسوال حصد وبنا ہے اور بارائی زمین ہے، نہری اور جائی ہے تو بیسوال حصد دینا ہے۔ بیسب جائے ہیں۔اگران مسائل کو کوئی شخص نہیں جانتا تو وہ گناہ گار ہے۔ کیوں کہ دین کے جوضرور ی مسائل ہیں ان میں کوئی معذور نہیں ہے۔ ہاں! اگر باریک مسائل جو بھی بیش آئے ہیں ان کا جا ننا ہرمسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر علاقے میں کوئی ایک بھی ایسا مالم ہے جو باریک اور دیتی مسائل ضرورت کے وقت حل کرسکتا ہے توسارے علاقے والے الناه سے فی گئے۔اور اگر علاقے میں ، محلے میں ، قصبے میں ،ایک بھی ایسا عالم نہیں ہے و پھرسارے علاقے والے مناہ گار ہیں۔ اور ضرور یات دین کے مسائل میں کوئی بھی مشتن نہیں ہے۔ ندمرد، ندعورت، جو عاقل بالغ ہو۔ضروری مسائل میں ایمان ہے کدایمان عقیدہ سے کہتے ہیں۔ نماز کے مسائل ،روزے کے مسائل ،قربانی کے مسائل ، ذکوۃ کے مسائل، نکاح اورطلاق کےمسائل، حلال وحرام کےمسائل، ان کواگر کوئی آ دی نہیں جانتا تو وه معند ورنبین سمجھا جائے گا گرفت ہوگی۔ضرور یات وین کاعلم حاصل کرٹا ہرمسلمان پر فرض ہے۔ای لیے فقہائے کرام فر ماتے ہیں علم دونتم پر ہے۔

#### 

فرض عین یعنی ہر مسلمان مردعورت پر لازم ہے۔ طلک الْعِلْمِد فَرِیْضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمِد وَ مُسْلِمَة من مسلمان مردعورت پر لازم ہے۔"اس میں اگر مسلمان مردعورت پر لازم ہے۔"اس میں اگر کوتا ہی کرے گاتو مجرم ہوگا۔اوردوسرافرض کفایہ ہے۔ مکمل عالم ہونا، پورے دین پرعبور ہونا کہ باریک مسائل جانے والاعلاقے میں عالم ہونا ضروری ہے۔

توفر ما یاان کے مالوں میں حق معلوم ہے لِنسّاہِلِ مانگنے والے کے لیے والم کے لیے والم کے لیے والم کے لیے دسائل سے مراداییا آدمی ہے کہ اس پرکوئی مصیبت آگئ ہے کوئی حادثہ پیش آگیا ہے تو وہ صاحب حیثیت سے سوال کرتا ہے کہ جھے بیحادثہ پیش آگیا ہے میری مدد کرو۔ پیشہ ور مانگنے والا مراد نہیں ہے۔ جس کا جدی پشتی پیشہ ہی مانگنا ہے۔ اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کوعقل دی ہے وہ پیشہ ور اور وقتی ضرورت مند کو بھی سائل سے مراداییا ضرورت مند جوضر ورت کے لیے سوال کرتا ہے۔ اورضر ورت نیک لوگول کو پیش آجاتی ہے۔

بہوقتِ ضرورت نیک آدمی بھی سوال کرسکت ہے:

سولھویں پارے کے پہلے رکوع میں موجود ہے کہ حضرت موکی طالبے اور حضرت خضر طالبی انطا کیے شہر جومصر میں ہے، دو پہر کے وقت پہنچے۔ دونوں کو بھوک بگی ہوئی تھی۔ خضر طالبی انطا کیے شہر جومصر میں ہے، دو پہر کے وقت پہنچے۔ دونوں کو بھوک بگی ہوئی تھی۔ وہاں کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی اور نہ پہنے پاس تھے کہ خرید کر کھا لیتے۔ وہاں کے لوگوں سے کھانا وال کو گول نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ معذور ما گئے ہنگڑ الولا ما نگے۔ یہ دونوں صحت مند، موٹے تازے آ دمی ہیں یہ کیوں مانگتے ہیں؟ ایک ایساصحت مند کہ مکامار نے تو آ دمی کو ڈھیر کر دے۔ اور دوسرا گرتی ہوئی مانگتے ہیں؟ ایک ایساصحت مند کہ مکامار نے تو آ دمی کو ڈھیر کر دے۔ اور دوسرا گرتی ہوئی

دیوارکو ہاتھوں سے سیدھا کر دے۔ بہر حال ان لوگوں نے ان کو کھانا نہ دیا۔ تومعلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت نیک آ دمی بھی مانگ سکتا ہے۔

اورمحروم أسے كہتے ہیں كہ ضرورت كے باوجودكى سے نہ مائے۔ بڑا باضميراور خوددار ہے۔ توبيسوال نہ كرنے كى وجہ سے محروم رہتا ہے۔ الہذا محلے دارول كافر ايفسہ ب كر محلے ميں رہنے والوں كافر ايفسہ ب اور جوخود دارضرورت مند ہے خود جا كراس كو السے طريقے سے ديں كہ كى دومرے كالم ندہو۔

توفر ما یاان کے مالوں میں حق ہے معلوم ما تکنے دالے اور محروم کے لیے وَالَّذِینَ یَصَدِیْقُونَ بِیَقُ عِالَدِیْنِ اور وہ لوگ ہیں جوتھدین کرتے ہیں قیامت کے دن کی ، بدلے کے دن کی ۔ دین کا معنی بدلہ بھی ہے ۔ تو وہ حساب ہونا ہے ، اور دین کا معنی حساب بھی ہے ۔ تو وہ حساب والے دن کی تقد یق کرتے ہیں ۔ جس دن حساب ہونا ہے ، اولہ بدلہ ہونا ہے ۔ اور کو بینگ والی بحری کو سینگ والی بحری کو سینگ والی بحری کو سینگ والی بحری کو سینگ والی بدلہ اور کہیں گے کہ تو اس مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بحری کو سینگ عطافر ما میں گے اور کہیں گے کہ تو اس میں ہونا ہے ۔ حالا نکہ حیوان مکلف نہیں ۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنا عدل وانصاف بتلا میں ہو

بخوف نہیں ہونا چاہیے۔

آگ کے شعلوں سے بیخے دالے اور کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَالَّذِینَ نَصُمْ لِنَهُ وَجِهِمْ خُفِظُونَ اور وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاموں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوز خ میں لے جانے والی زیادہ تر دو چیزی ہیں۔ایک زبان اور ایک شرم گاہ ۔ حدیث کے درس میں تم حدیث سی چھے ہو۔آمخضرت مان تائیل نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیز وں کی حدات دیت ایک زبان اور ایک شرم گاہ کی کہ میں ان کوقا ہو میں رکھوں گانا جا ترجگہ استعال نہیں کروں، یہ اس کو جنت کی ضائت دیتا ہوں کہ اس کو جنت لے کردوں گا۔ استعال نہیں کروں، یہ اس کو جنت کی ضائت دیتا ہوں کہ اس کو جنت لے کردوں گا۔ اللّٰ عَلَی اَزْ وَاجِهِمْ مُرابِی بِویوں پر آؤ مَامَلَکُتُ آیْمَانُهُمْ یَا اُن پرجن کے اللّٰ عَلَی اَزْ وَاجِهِمْ مُرابِی بِویوں پر آؤ مَامَلَکُتُ آیْمَانُهُمْ یَا اُن پرجن کے اللّٰ عَلَی اَزْ وَاجِهِمْ مُرابِی بِویوں پر آؤ مَامَلَکُتُ آیْمَانُهُمْ یَا اُن پرجن کے اللّٰ عَلَی اَزْ وَاجِهِمْ مُرابِی بِویوں پر آؤ مَامَلَکُتُ آیْمَانُهُمْ یَا اُن پرجن کے اللّٰ عَلَی اَزْ وَاجِهِمْ اللّٰ کے دائیں ہاتھ۔

# ملک پمین کی تعریف اور قیدیول کے علق فقہی مسئلہ:

ملک یمین کے کہتے ہیں؟ جہاد میں اللہ تعالیٰ غلبہ عطافر مائیں تو کافروں کے مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، جوقید ہوکرآئی کے ۔ان سے متعلق شرعی اور فقہی طور پر مسئلہ یہ بوتید ہوں کے مراتھ تبادلہ کرلوکہ محمارے جوقیدی ان کے پاس ہیں وہ لے لواور بیان کودے دو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بلامعاوضہ احسان کرتے ہوئے ان کور ہا کر دو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم ان کو سے فدیہ ، جربانہ نے کر چھوڑ دو۔ چوشی صورت یہ ہے کہ ہم ان کو غلام بنانو۔ تو غلام بنانے کے بعد سید سالار ان کومجاہدین میں تقسیم کرے گاتو دائیں ہاتھ سے بگڑ اے گا اور لینے والا دائیں ہاتھ سے بگڑ ہے گا۔ اس واسطے اس کو ملک یمین کہتے ہیں۔ ملک یمین کامعنی دائیں ہاتھ کی ملک توفر مایا یا جن کے مالک جی ان کے دائیں

ہاتھ لیمن لونڈیاں ہیں فائھ فی فیر ملؤمین پس بے شک وہ طامت نہیں کے جاتھ تو ان پر و فی جاتھ تو ان پر و فی جاتھ تو ان پر و فی ملامت نہیں ہے۔ لیمن ہوں کے ساتھ تو ان پر و فی ملامت نہیں ہے فیتن ابنت فی وَرَآء ذلک پس جس نے تلاش کی اس کے موا و فی صورت فاو آبات میٹ المعدون پس بھی لوگ حد سے تجاوز کرنے وا ۔ تی ۔ حدود اللہ کو کھلا تکنے والے ہیں۔

روزخ سے بیخے والول کی اور صفت: وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَ مُنْتِهِمُ وَعَهْدِهِ دَعُوْنَ اوروہ لوگ جوابن امانتوں کی اورائے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اصافات ان ا صیغہ ہے۔علم کی امانت بھی ہے کہ جو سیجے علم ہے اس کو بیان کرے اس میں ہے ذربہ بھی نہ چھیائے اور نہ ہیرا پھیری کرے، نہ کسی کی رعایت کرے۔ بلاخوف سیح بات اون كرے \_ مال بھى امانت ہے \_ اگركسى نے كسى كے پاس ركھا ہے \_ مشورہ بھى اونت ہے ـ حدیث یاک میں آتا ہے المستشار امین "جس سے شورہ طلب کیا جات وہ امین ہے۔ "جواس کی سمجھ میں آئے تیجے بات بتائے آگے نتیج کا وہ ذمہ دارنہیں ہے۔ کیوں ك بعض د فعدايها موتاب كدايك آ دمي ديانت دار باست رائع دينا بي كن نتيجه اس کے بھس نکلتا ہے۔ تو وہ نتیج کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو مشورہ بھی امانت ت اور المُتَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ "مَجلس مِن باتين بوتى بين وه بهى المانت بوتى تيك." بعض وفعد على ميں كوئى خاص بات ہوتى ہے عوام كے ساتھ اس كاتعلق نبيس ہوتا۔ اس بات ك باہر نکلنے سے غلط اثر ہوتا ہے اور لوگ اس سے ناجائز فائدہ اُٹھاتے تیں۔ تو یک بات و مجلس ہے ہاہر بیان کرنا بھی خیانت ہے۔

تو چونکہ امانتوں کی کئی قسمیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کے سینے ۔ انحد

بیان فرما یا ہے کہ وہ لوگ اپنی اما نتوں اور عہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ عہد معاہد کی رعایت بھی ضروری ہے۔ پہلے توحتی الوسع کسی کے ساتھ وعدہ نہ کرو کیوں کہ وعدہ نبھا نا مشکل ہوتا ہے۔ جب وعدہ کر وتوسوچ سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا کرسکتا ہوں یانہیں۔ دفع الوقتی نہ کرد کہ وقت ٹالو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وعدہ خلائی منافقوں کی نشانی ہے۔

مولا ناحسين احدمدنی جمة النظيه كا وعده وسن انی كا جذبه:

حضرت مولانا حسین احمد مدنی مؤادد بید نے ایک جگہ پہنچنے کا وعدہ کیا۔ اس وقت ضعیف اور کمزور بھی ہے۔ سوئے اتفاق کہ گاڑی لیٹ ہوگئی۔ آگے جانے کے لیے تانگا وغیرہ کوئی سواری نہ ملی منزل تک پہنچنے کے لیے تو دوڑ نا شروع کردیا کہ ساتھی منتظر ہوں گے۔ جوساتھ ہے انھوں نے کہا حضرت! کمزورآ دمی ہودوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرجاؤ گے۔ فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ فلال وقت پہنچوں گا سوئے اتفاق کہ گاڑی لیٹ ہوگئی۔ اگر قیامت والے دن رب تعالی نے کہا کہم دوڑ کر پہنچ سکتے ہے تھے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اگر دوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرگیا تو آگے میر بے بس کی بات نہیں جواب دوں گا؟ اگر دوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرگیا تو آگے میر بے بس کی بات نہیں بیس قیامت والے دن کہہ سکوں گا اے پر دردگار! جتنا مجھ سے ہوسکتا تھا اتنا میں نے کیا۔ میں قیامت والے دن کہہ سکوں گا اے پر دردگار! جتنا مجھ سے ہوسکتا تھا اتنا میں نے کیا۔ کیکن آج لوگوں کو نہ وعد سے کا یاس اور نہ وقت کی قدر ہے۔

پاکستان میں دو چیزول کی قسد نہسیں:

دوسال قبل کی بات ہے میری آنکھوں میں موتیا اُتر رہاتھا۔ چیک کرانے کے لیے ساتھی مجھے کراچی لیے جناح ہیںتال میں۔ آنکھوں کے شعبے کا انچارج ڈاکٹر بڑانیک اورصالح آدی تھا۔ اس کا نام صالح میمن تھا۔ مجھے رات کو اس کی کوٹھی پر لے گئے۔ اس

نے کہاکل جمدی چھٹی ہے لیکن میں ضرور مولانا کو چیک کروں گا۔ان کوتم کل بہتال لے آنا۔ ساتھی جھے گاڑی میں ہہتال لے گئے۔ ہہتال کافی دور تھا۔ ڈاکٹر پہنچ ہوئے تھے۔اُنھوں نے اپنا کمرا کھولا، آنکھوں کا معائنہ کیا۔ میں نے ان کاشکر بیادا کیا کہ آپ نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔اُس نے میری پچھ کتا ہیں پڑھی ہوئی نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔اُس نے میری پچھ کتا ہیں پڑھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا حضرت! میرے لیے بڑی سعادت اور خوثی کی بات ہے کہ جھے آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے۔لیکن پاکستان میں دو چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ ایک ضمیر کی اور فدمت کی تو میں جا اور ندوقت کی قدر ایک وعد ہے گی۔ بات اُس نے بڑی صحیح کہی۔ پاکستان میں ضمیر ہے اور ندوقت کی قدر میں مانفقوں کی صف میں شامل ہوجاؤگے۔

توفر ما یا وہ لوگ ہیں جوابی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ والّذِینَ اور وہ لوگ ہیں۔ اول تو اور وہ لوگ ہیں۔ اول تو جوابی شہادتوں پرقائم رہتے ہیں۔ اول تو آج سچی گوائی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور اگر کوئی تیار ہوجائے تو اس کوراستے ہی سے اُٹھالیا جاتا ہے۔ ہاں جو بڑے جگرے اور طاقت والا ہوتو گوائی دے سکتا ہے در نہ نہیں۔

فرمایا والدین منه علی صلاته و یکتافظون اوروه لوگ ہیں جواپی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوزخ کی آگ ہے بیخے والوں کاذکر نماز سے شروع کیا تھااور نماز پرختم کیا۔ فرمایا آو آبات فی جَنْتٍ مُنْحُرَ مُونَ یہ لوگ باغوں میں ہول گے جن کی عزت کی جائے گی۔ یعنی جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ جنت کے دارث ہیں۔

o Carillando

فَمَالِ الْكَذِينَ

كَفُرُوْا فِبْلُكَ مُهُطِعِيْنَ فَعْنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ النِّمْ الْمَاكُ الْمَرِئُ مِنْ الْمَاكُ الْمَرِئُ مِنْ الْمَاكُ الْمَرِئُ مِنْ الْمَاكُ الْمَرِئُ مِنْ الْمَاكُ الْمَرْقِ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُمُ كُلُّ الْمُعْرِبِ الْمَاكُمُ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُمُ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُمُ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُمُ وَالْمَاكُونَ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُمُ وَالْمَاكُونَ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُونَ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُونَ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُونَ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَعْرِبِ الْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الل

مشرقول كربى وَالْمَغْرِبِ اورمغربول كربك إِنَّالَقْدِرُونَ بِ شُك مم البية قادر بين عَلَى أَنْ اللهات ير تُبَيِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ كمبل دي وَمَانَحْنَ بِمَسْبُوقِيْنَ اورْبَيْن بِي بَمُ عاجز فَذَرْهُمْ پس آپ تھور دیں ان کو یکوفضوا ہے ہودہ باتوں میں گھے رہیں وَيَلْعَبُوا اور هَيل مِن كَارِين حَتْى يُلْقُوا يَهِال تَك كدوه مليل يَوْمَهُمُ الْبِيال ون سے الَّذِي يُوْعَدُونَ جَس ون كاأن سے وعده كياجارياب يَوْمَ يَخْرُ جُوْنَ جَس دَنْ تَكْسِ كَ مِنَ الْأَجْدَاثِ قبروں سے سراعًا بڑی تیزی سے کانھٹ گویا کہوہ اِنی نصب این نشانوں کی طرف یوفضون دوڑے جارے ہیں خَاشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ جَمَلُ مُولُ مُولُ مُولَ لَا إِلَى اللَّ مَرْهَقَهُمْ ذِلَّةً چھائی ہوگی ان پر ذلت ذلك انيو مُر الَّذِي سيوه دان ب كَانُوا يُوْ عَدُوْنَ جَسِ كَانِ كَسَاتِهِ وعدوكما كَياتُها -

### حفاظت قِر آن کی ایک مثال:

ال أمت مرحومہ نے اللہ تعالی کی توفیق سے قرآن پاک کی بڑی حفاظت کی مرحومہ نے اللہ تعالی کی توفیق سے قرآن پاک کی بڑی حفاظت کی مرحمہ کی مقام ایسے ہیں جہاں لام جارہ الذین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیت :
لِلَٰذِینَ ۔ اور یہال دیکھو الَّذِینَ کے ساتھ جڑا ہوا ہیں ہے۔ فَمَالِ یہال فاک بعد الم جارہ ہے، آگے الَّذِینَ اللّٰہ ہے۔ یا فظ مال نہیں حرف استقبام ہے، اس کے بعد لام جارہ ہے، آگے الَّذِینَ اللّٰہ ہے۔ یا فظ مال نہیں

ہے جس کی جمع اموال ہے۔ بلکہ ماستفہامیہ ہے اور لام جارہ ہے۔ اُس وقت سے لے کر الب تک ای طرح چلا آ رہا ہے۔ ہم اس کو ساتھ جوڑ کر لکھنے کے جازئیس ہیں۔ اس امت نے اتنی تھا ظت کی ہے۔ حضرت عثان بن عفان بڑاتھ کے جس طرح ترتیب دی تھی اس میں زیرز برکا بھی فرق نہیں کیا۔ حضرت عثان بڑاتھ کے رہم الخط والاقر آن مقط کی حکومت فیل زیرز برکا بھی فرق نہیں کیا۔ حضرت عثان بڑاتھ کے رہم الخط والاقر آن مقط کی حکومت نے طبع کرایا ہے۔ ایک نے میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو فقیا حرف استفہام ہواور لام جارہ ہے فیک اللّہ اللّه فیک موجود ہے۔ تو فقیا حرف استفہام ہواور لام جارہ ہے فیک اللّه فیک موجود ہے۔ تو فقیا حرف استفہام ہوگا گیا ہوگیا ہے ان لوگوں کو کفر ہیں قبلک مُفیطِعِیْنَ آپ کی طرف دوڑ تے ہوئے آتے ہیں۔ جس جگد آپ سائٹ اللّی طرف بیان کرنا ہوتا تھا کا فرلوگ دا عیں طرف سے بھی دوڑ تے ہوئے آتے اور با کیں طرف سے بھی دوڑ تے ہوئے آتے اور با کیں طرف سے بھی ۔ جو ناوا تف ہوتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کہتا کیا ہے؟ اور جو وا قف ہوتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کہتا کیا ہے؟ اور جو وا قف ہوتے تھے دہ میں اس کے بیان سے اعتراض کرنے کے لئے کوئی موادئل جائے۔

توفر مایا کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کافر دوڑتے ہوئے آتے ہیں آپ کی طرف عن الْیکیوں دائیں طرف سے عِزِیْن دائیں طرف سے عِزِیْن مروہ در آروہ در آراہ در آروہ د

ان مسكول سي سخت نفرت تقى ـ

تو حافظ ابن کثیر رہ تا ہیں کہ اس کا معنیٰ اس طرح ہوگا کہ کیا ہوگیا ہے ان
کافروں کو کہ آپ کے پاس آتے ہیں پھر دائیں بائیں بھا گئے ہیں گروہ درگروہ مشرکین
مکہ اقران تو قیامت ، حشر نشر کے قائل نہیں سے اور یہ بھی کہتے ہے کہ فرض کروا گرقیامت
آگئی ، حشر نشر ہوگیا تو ہمیں وہاں بھی خیر ہی لئے گی۔ مسلمانوں سے جنت میں بھی ہم نہم اللہ اللہ قائن اللہ ف آئین میں ہم ایک کافری بات اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی لے جائیں گے۔ سورة الکہ ف آئین اللہ ف آئین گرمائی کافری بات اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے:
ق مَا آئین اللہ فَا آئین اللہ فَا آئین اللہ فائی اللہ فائی اللہ فائی اللہ فائی اللہ فائی ہے دائی ہے کہ دور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت بر پا ہونے والی ہے ق لَہِن دُو دِ ذِ قَا اللہ کا خَرِ اللہ فائی اللہ فائی ہے دہ کھ دیا تو پاؤں گا میں بہتر اس سے وہاں پلٹنے کی جگہ۔" یہاں ہمیں رب تعالیٰ نے سب بھو دیا اور بال ہی دےگا۔

## دنیااورآ خرت کامعهاملهالگ الگ ہے:

التدتعالی فرماتے ہیں ایک فلے گا المری قائمہ کیا امیدر کھتا ہے ہم آدی اُن میں سے اُن گذ خل جَنّے قاعی ہے کہ داخل کیا جائے گائی کو نعتوں کے باغوں ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں گلا ہم گزنہیں! بیان کا قیاس باطل ہے کہ یبال ہمیں سب کچھ ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا۔ ونیا کا ضابط الگ ہا اور آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ ونیا ہیں دولت ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے بیار سے ہیں۔ مگر ایمان ، وین صرف بیاروں کو ماتیا ہے جن سے التد تعالی راضی ، وتا ہے۔ اگر مال و دولت اللہ تعالی کے راضی ہونے کی دلیل ہوتی تو قارون سے التد تعالی راشی ہوتا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک اچھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔ قرآن پاک میں ہوتا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک اچھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔ قرآن پاک میں

یہ مند مو حود ہے۔ مگر اس کوتو اللہ تعالیٰ نے بہتے خزانوں کے زمین میں وصنسا دیا۔ پھر اس کی خراس کو خطرت سال تفاقیا ہم معاد کہ معاد اللہ تعالیٰ قال کفر کفر نہ باشد کہ آنحضرت سال تفاقیا ہم معاد کہ خطرت کے اس کا تفاقیا ہم کا کہ معاد اللہ تعالیٰ ہم کے گھر کے چو لیے میں آگ نہیں جلتی تقی کہ یکا نے اللہ اللہ اللہ ہوتا تھا۔ اور آپ مال تفاقیا ہم کے چھوٹے سے کمرے میں چرائے نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ مال تفاقیا ہم کے چھوٹے سے کمرے میں چرائے نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ مال تفاقیا ہم کہ جھوٹے سے کمرے میں پر ایک نکری کا بیالہ تھا اور ایک مٹی کا بیالہ ہوتا تھا۔ یکل سامان تھا۔ لہٰذا مال ودولت کا بیالہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہم کے دلیل ہم کو بیل ہم کے دلیل ہم کے دلی

توفر مایا کیاطمع کرتا ہے ان میں ہے ہرآ دمی کہ اس کو داخل کیا جائے گانعتوں کے مانوں سے برآ دمی کہ اس کو داخل کیا جائے گانعتوں کے مانوں سے فرمایا گلا ہرگز نہیں اِنّا خَلَقْنَهُ مُ ہِ ہِ جَنْک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے میں مقیر نطفے اور قطرے سے میڈا اس چیز سے یعظمون جس کووہ جانتے ہیں ۔ حقیر نطفے اور قطرے سے بیدا کیا ہے۔

حضرت مولانا سیدانورشاہ صاحب تشمیری جنان بیفر ماتے ہیں کہ انسان کی خلقت مبڑی جیب ہے۔ حقیر قطر ہے۔ وہ قطرہ مبڑی جیب ہے۔ حقیر قطر ہے کو دیکھو پھر انتھے بھلے انسان کو دیکھو کیا جوڑ ہے۔ وہ قطرہ خور نئی بین ہوتو انسان اس سے نفرت کرتا ہے اور اس سے بنا ہوا انسان پیارالگتا ہے اور اس کا اکا رہمی کوئی نہیں کرسکتا کیوں کہ دوزہ مرہ انسان پیدا ہور ہے ہیں۔

شارق ومغسارب كي تحقيق:

توفر ما یا بم نے ان کو پیدا کیا ہے اُس چیز سے جس کو بیجائے ہیں۔ فَلاۤ اُ قُسِمُ بِاللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا

کرب کی قرآن کریم میں تین طرح کے لفظ موجود ہیں ۔مفرد لفظ بھی آیا ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ [سورة المرّمل] اور تثنیہ کے ساتھ بھی آیا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ ﷺ [سورة الرحمٰن] اور یہاں جمع کے ساتھ آیا ہے۔ وَبُ الْمَشْرِ بَیْنِ ﷺ [سورة الرحمٰن] اور یہاں جمع کے ساتھ آیا ہے۔

جہاں تثنیہ کے ساتھ آیا ہے وہاں گرمیوں کی مشرق اور سردیوں کی مشرق مراد
ہے، گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کی مغرب مراد ہے۔ دیمبر کے مہینے بیں سورج وہاں
سے چڑھتا ہے (اشارے کے ساتھ سمجھایا) اور چلتے چلتے ماہ جون میں فہاں جا پہنچتا ہے۔
اس طرح اس کے مقابلے بیں گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کے مغرب ہے۔ اور جہاں
جمع کا صیغہ ہے وہاں ہردن کا مشرق مراد ہے اور ہردن کا مغرب مراد ہے۔ روز انہ سورج
نی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور خی جگہ برغروب ہوتا ہے۔ سورج چونکہ ہم سے کروڑ وں میل
دور ہے اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً آج سورج گلھڑ سے طلوع ہوا،
کل راہوالی سے، پرسوں لو ہیا نوالہ سے، چوتھ گوجرانو الاطلوع کرے گا۔ درمیان میں
فاصلہ ہے۔ اس طرح سورج روز انہ الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ
سے غروب ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنَ عَمَلًا [سورة الملك]" تاكرآزمائ مصل كرتم ميل سےكون اجھامل کرتاہے۔" توفر مایا کہ ہم قادر ہیں اس بات کو کہ تبدیل کردیں ان سے بہتر وَ مَا نَخْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ اورجم عاجز نہيں ہيں۔مسبوق يتحصره جانے والے كو كہتے ہيں۔ نماز میں مسبوق اُسے کہتے ہیں کہس کی کچھ رکعتیں روگئی ہوں۔امام آ گےنگل گیا اور پیہ بیچھےرہ گیا۔اور مدرک اُسے کہتے ہیں جواوّل سے آخرتک جماعت میں شریک ہو۔ای طرح دوڑ میں جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ مسبوق کہلاتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اور جوآ گےنکل جاتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کامعنی کرتے ہیں کہ عاجز نہیں ہیں باتوں میں تھے رہیں، بُرائیوں میں مشغول رہیں ویلعبُوا اور تھیل تماشے میں لگے رہیں۔جوکرتے ہیں کرنے دیں حتی یُلْقُوا یہاں تک کہوہ ملیس یَوْمَهُمُ الَّذِی يُوْعَدُونَ البِياس دن ہے جس دن كا أن سے وعده كيا كيا ہے، قيامت كے دن كا۔ قیامت والے دن ان کورب کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ کس دن؟ یوم يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا - اجداث جَدَاثٌ كَ جُمْعَ ٢- جد ث كالمعنى ہے قبر ناور سِیر اعًا سیریع کی جمع ہے جس کا معنیٰ ہے تیز دوڑ نا۔ معنیٰ ہوگا جس دن قبروں سے تکلیں کے بڑی تیزی سے دوڑتے ہول کے کالّھُ مُ اِلی نُصُب یُّوْفِضُوْنَ گو یا کہ وہ اپنے نشانوں کی طرف دوڑے جارہے ہیں۔اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کہ وہ ایے بتوں کی طرف دوڑے جارے ہیں۔ نصب نصاب کی جمع ہے۔جس طرح ا محتیب کیتاب کی جمع ہے۔اورنصب بت کوبھی کہتے ہیں۔ بت پرست لوگ بتوں کی طرف دوڑ کے جاتے تھے اور پہلے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جو پہلے ہاتھ لگا

لیتا تھا تو کہتے تھے یہ بخشا ہوا ہے۔ ای طرح یہ قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پنچیں گے خاشِعَة انساز کھنے جھی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی قریش مکہ اور یہود ونساری مردوں کو قبروں میں وفن کرتے ہے۔ ان کوسامنے رکھ کرفر ما یا ہے کہ جب نکلیں گے قبروں سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کوقبروں میں وفن نہیں کیا جا تا ان کی پیشی نہیں ہوگی۔

### ملحدين كااعتسراض ادراكسس كاجواسب:

جس طرح بعض طید اعتراض کرتے ہیں کہ جن مردوں کوجلا دیا جاتا ہے ان کی قبریں کہاں ہیں؟ یا جن کو محجیلیاں کھا جاتی ہیں، درندے کھا جاتے ہیں، پُرندے کھا جاتے ہیں، پُرندے کھا جاتے ہیں وہ کہاں سے نگلیں گے؟ بیان کے ڈھکو سلے ہیں۔ان کے اجزائے بدن جہال ہمی ہیں وہ کہاں سے نگلیں ہیں اور وہیں سے نگلی کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں

چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت سائندالیہ نے فرمایا ایک شخص نے گناہوں کی وجہ سے اپنفس پر بڑی زیادتی کی تھی۔ (یہ آدی گفن چور تھا۔ گفن چور کی کر دی اور بڑی دولت کمائی۔ بڑا مال دار ہوگیا۔ ) جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں ہے کہا کہ جب میں مرجاوں تو جھے جلا کرمیری را کھی وخوب پیس کر ہوا میں اُڑا دینا۔ بیفوں ہے کہا کہ جب میں مرجاوں تو جھے جلا کرمیری را کھی وخوب پیس کر ہوا میں اُڑا دینا۔ بیفوں سے کہا کہ جب میں مرجاوں تو جھے اس کی مزاد سے گاجواور کسی کوئیس دی۔ بیفوں اگر اللہ تعالی نے مجھ پر تنگی کی تو مجھے اس کی مزاد سے گاجواور کسی کوئیس دی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے ساتھ ہی کارروائی کی گئی۔ اللہ تعالی نے زمین کو تھے کردیا

گیاتوفر ما یا یکارروائی تونے کیوں کی؟ اس نے کہاتیر ہے ڈرسے اے میر ہے پروردگار!
سواللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اُس نے کہا کہ میری راکھ
کا آدھا حصہ خشکی میں اور آدھا دریا میں بھیر دینا۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رب تعالیٰ قادیہ
مطلق ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ مردے جہاں بھی ہوں گے وہاں سے
رب تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے ساتھ تکلیں گے۔

توفر ما یا ان کی نگا ہیں جھی ہوئی ہوں گ تر هَقُهُ مُدِذَلَةً ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوئی ہوں گ تر هَقُهُ مُدِذَلَةً ان پر ذلت جھائی ہوئی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگا ہیں پست کر لیتا ہے۔ تو ان پر ذلت طاری ہوگی ذلک انْدَوْمُ الَّذِی گانُوایُوعَدُونَ یہ وہ دل ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ قیامت آئے گی نیکی بدی کا بدلہ طے گا۔ اس میں کوئی شک شہیں ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ قیامت آئے گی نیکی بدی کا بدلہ طے گا۔ اس میں کوئی شک شہیں



# بنبغ الدة الخجم الخجيم

تفسير

سُورُلا تُحَيَّ

(مکمل)



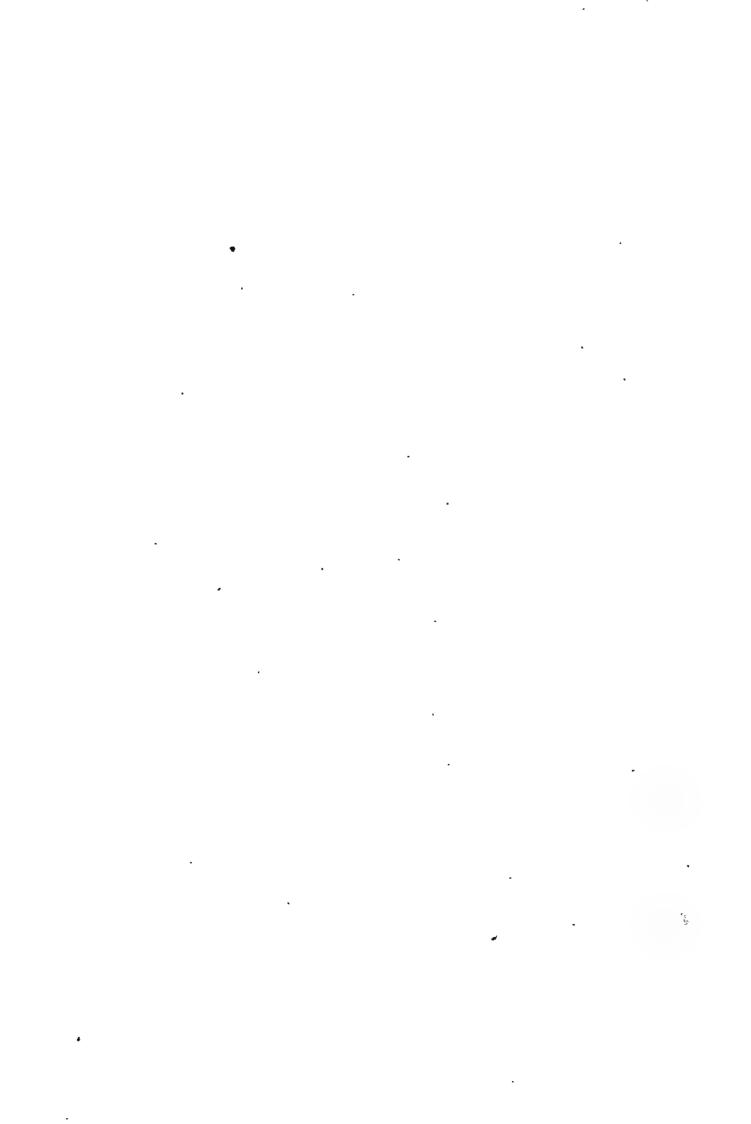

# ﴿ الْمَاتِهِ ٢٨ ﴾ ﴿ اللهُ الله

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَالْتِيهُمْ عَنَ ابْ الْمِيْمُوقَالَ يَقَوْمِ الْيِّ الْكُمْ نِنِيْ يُرْمَّيُنِيْ فَيْ آنِ اعْبُلُواالله وَاتَّقُونُ وَ اَطِيعُونِ فَيَعْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ويُؤخِّرُكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخُّرُ إِنَّ لُوَكُنْتُمْ تِعُلَمُونَ ۗ قَالَ رَبِ إِنِّي دَعُونُ قَوْمِي لَيُلَّا وَنَهَارًا ٥ فَكُمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ يَ إِلا فِرَارُا وَإِنَّ كُلَّمَادُ عُوثُهُمُ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فِي اَدَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواتِيَا بَهُمْ وَاصَرُوا وَالْسَكُلُبُرُواالْسَيْكُبَارًا ﴿ ثُمِّ إِنْ دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ٥ ثُمَّ إِنْ دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ٥ ثُمَّ إِنْ اعْلَنْكُ لَهُمْ وَ اسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَفَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوْ ارْتَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا لِهُ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ تِنْ رَارًا لِهُ وَيُمْدِ ذَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهُ رَانًا مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلْهِ وَقَارًا ﴿ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالًا ﴿ وَقَالُ خَلَقًاكُمْ آَطُوارًا ﴿

اِنَّا ہے شکہ ہم نے اَرْسَلْنَانُوْ مَّا رسول بنا کر بھیجانو ٹ سلالیہ،

کو اِلٰی قَوْمِ ہَ اس کی قوم کی طرف اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَ کَ کَ آپ

ڈرائیں اپنی قوم کو مِنْ قَبُلِ پہلے اس سے اَنْ یَاْتِیَهُ مُ کَ آپُ اِن

کے یاس عَذَاجً آلِیْمُ دردناک عذاب قَالَ کہانوح عالیام نے يْقَوْمِ الْمُعْرِي وَمُ إِنِّي فِي اللَّهُ مِنْكُ مِينَ لَكُمْ السَّمِينَ لَذِيْرِهِ مُبِينِ وَرانِ والا مول كمول كر أن اعبدوالله كعبادت كروتم الله تعالیٰ کی وَاتَّقُوٰہ اورڈرواسے وَاطِیْعُوٰنِ اوراطاعت کرومیری يَغْفِرُ لَكُمْ بَحْشُ دے گا وہ منسس مِنْ ذُنُوبِكُمْ مُحارے گناہ وَيُؤَخِرُكُمْ اوروه مصي مبلت وے گا إِتِي أَجَلِ مُسَتَّى مت مقرر تَكُ إِنَّ أَجَلَ اللهِ عِنْكُ اللهُ تَعَالَىٰ كَامْقُرروفْتِ إِذَاجَاءَ جب آ جان لو قَالَ کہانوح عالیام نے رَبّ اےمیرے رب اِنّی بِشُكُ مِن فِي دَعَوْتُ قَوْمِي دَعُوت دي البين توم كو ليلا رات كو قَنْهَارًا اوردن کو فَلَمْ قِيزِدُهُمْ دُعَاءِي يُسْتَهِين زياده كياان كے ليے مير \_ بلانے نے اِلّافِرَارًا كُر بِهَاكُنَا وَإِنِّي كُلَّمَادَعَوْتُهُمْ اور ب شک میں نے جب بھی ان کورعوت دی لِتَغْفِرَ لَهُمْ تَا کہ آب ان کو بخش ویں جَعَلُوٓ اصَابِعَهُمْ فِي اذَانِهِمْ تُوكُرلِيل أَنْهُول نَهُ آيَن انگلیان این کانوں میں واستَغْشَوْایْیابَهُمُ اورلییٹ لیے اُنھول نے اینے کیڑے وَاصَرُ وَا اورانھول نے اصرارکیا وَاسْتَکْبُرُوا اور انھوں لے تكبركيا استِكْبَارًا تكبركرنا ثُمَّالِيَّ دَعَوْتُهُمْ پُر بِشَك

میں نے ان کو دعوت دی جِهَارًا کطے طور پر ثُمَّ پھر اِنِّیَ أَعْلَنْتُ لَهُمْ يِهِ حِنْك مِين نِهِ إن كُولِي الاعلان دعوت دى وَأَسْرَ رُتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور يوشيره طور يرسمجها يا ان كوآ مسته سي مجهانا فَقُلْتُ پس میں نے کہا استَغْفِرُ وَارَبَّكُمْ معافی مائلوا پے رب نے اِنَّهٰ كَانَ غَفَّارًا بِ شك وه بخشخ والا ب يُرْسِل السَّمَاء بجيع كا آسان ك طرف ے عَلَيْكُمْ تُم ير مِّدْرَارًا لگاتاربارش وَيُمْدِدْكُمْ اورمددكرے گاتمھارى بِأَمْوَانِ مالول كےساتھ قَبَنِيْنَ اوربيول كساته وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتِ اور بنائے گاتمهارے ليے باغات وَّيَجْعَلْلَكُمُ أَنْهُرًا اور بنائ كَاتمهار علينهري مَالَكُمُ سَمِين كيا موكيا ٢ لَوْ جُوْنَ لِلهِ نَهِينِ أُميدر كلت الله تعالى سے وَقَارًا عزت کی وَقَدْ خَلْقَاکُمُ اور تحقیق اس نے پیدا کیاتم کو اَطْوَارًا طرح طرح ہے۔

### نام وكوا كف سورة اورنوح على كاذكر:

اس سورة کا نام سورة نوح ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح علائیلے کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح علائیلے کا ذکر ہے۔ اس سے مناسبت سے اس کا نام سورة نوح رکھا گیا۔ یہ سورة مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ستر [۷۰] نمبر ہے۔ اس کے دو رکوع اوراٹھا کیس آیات ہیں۔ حضرت نوح علائیلے اللہ تعالیٰ کے قلیل القدر، شان اور رہے والے پیغیبروں میں سے ہر، یہ ۱۰۰۱ کا ام عبد الغفار بن لمک تھا۔ قوم کی حالت پر نوحہ

کرتے کرتے کرتے نوح لقب پڑ گیا اور نوح کے لفظ سے ہی مشہور ہو گئے۔حضرت آ دم عالیا ہے سے لے کرنوح عالیا ہم کی قوم تک کفر،شرک نہیں تھا اور گناہ ہتھ۔حضرت آ دم عالیا ہم کی بیٹے قابیل نے ہابیل جمہ اللہ کوئل کیا مگر کفر،شرک نہیں تھا۔شرک حضرت نوح عالیا ہم کی قوم سے شروع ہوا۔ نوح عالیا ہم نے ان کو بڑا سمجھا یا مگر ان بد بختوں نے حضرت نوح عالیا ہم کی بات کو قبول نہیں گیا۔

 الگفه نَذِیْرِ مَبِیْنِ اے میری قوم! بے شک میں تمھارے لیے ڈرانے والا ہول کھول کر رب تعالیٰ کے عذاب سے اور ایسے انداز سے بیان کرتا ہول کہ اچھی طرح سمجھ سکو۔

اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دہ پی بی بی رقوم کی زبان میں بھیجتا ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَامِنُ وَسُونِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ ہِ [ابراہیم: ۳] "اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پنیم رگراس کی قوم کی زبان میں۔ کیوں کہ پنیم برگراس کی قوم کی زبان اور ہو تو لوگ کہ سکتے ہے کہ ہماری ہوئی اور ہے پینم برکی ہواں اور ہے۔ ہمیں ان کی بات بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام جست کرتے ہوئے ہر پینم برکواس زبان میں بھیجا جو قوم کی زبان تھی۔ اور پینم بران کو بنایا جن کی زبان تھی۔ اور پینم بران کو بنایا جن کی زبان بڑی صاف تھی۔ پھر خاندانی لحاظ ہے، شرافت کے لحاظ ہے بڑے اعلیٰ بنایا جن کی زبان بڑی صاف تھے۔ تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ تم کی ہو، تم ایسی قوم سے ہو۔ سیم بینم برا خلاق میں اعلیٰ ،کردار میں اعلیٰ ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف عطافر مائے تھے کہ خود سے کہ ہے کہ کہ سے کہ کل تک تو کے نبوت سے پہلے بھی برائی کے نزویک نہیں جاتے ہے۔ تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ کل تک تو کے نبوت سے پہلے بھی برائی کے نزویک نہیں جاتے ہے۔ تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ کل تک تو کے نبوت سے پہلے بھی برائی کے نزویک نہیں جاتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کونہایت پا کیزہ ادر عمد میں دو کتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کونہایت پا کیزہ ادر عمد اخلاق عطافر مائے ہے۔

#### حضرت نوح علائيلام کی دعوست:

توحضرت نوح علائلم نے فرمایا آنِ اغبدُ والله کم عبادت کروالله کم عبادت کروالله کی ۔ یہ مام پغیروں کا پہلاسبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروال کے سواتم ماراکوئی معبود نہیں ہے وَاقَفُوهُ اور وُروای ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے وُرو، اس کے عذاب ہے۔ وُرو وَاطِیْعُونِ اور میری اطاعت کرو۔ اَطِیْعُونِ اصل میں اطبعونی تقاریا تخفیفا گرگئ ہے۔ جومیں کہتا ہوں اس بھل کرو یَغْفِرُ لَکُمْ مِّن دُنُو بِکُمْ بِخُنْ قَصَالِ یَا ہُوں اس بھل کرو یَغْفِرُ لَکُمْ مِّن دُنُو بِکُمْ بِخُنْ قَصَالِ یَا ہُوں اس بھل کرو یَغْفِرُ لَکُمْ مِّن دُنُو بِکُمْ بَخْنُ فَصَالِ اللهِ بِعَلْ کُرو یَغْفِرُ لَکُمْ مِّن دُنُو بِکُمْ بِخُنْ

دے گا اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ۔ ایمان کی برکت سے تمھارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔

نمبري ويُؤخِركُمُ إِنَّى أَجِل مُّسَتِّي ادِرِوهُ مُصِيل مهلت دے كامدت مقرر تک۔اللّٰد تعالیٰ نے جوتمھاری میعادمقرر کی ہےائں وقت تک شمصیں خیروعافیت کے ساتھ ر کھے گا۔ گریا در کھنا! اِنَّ اَجَلَى اللهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ بِ فِشَكُ الله تعالى كامقرركرده وتت جس وقت آئے گامؤخرنہیں ہوگا۔ موت کا وقت کل نہیں سکتا کو گنتُم تَعْلَمُهُ نَ کاش کہتم جان لومیری بات کو کہ میں تمھاری بھلائی کی بات کر رہاہوں کہ میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اور اس کی گرفت ہے ڈرواور میری اطاعت کرواللہ تعالیٰ تمھارے گناہ معاف کردے گا۔نوح ملائیلام نے اپنی قوم کوساڑ جھےنوسوسال سمجھایا۔ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس انداز ہے انھوں نے سمجھا یا۔لوگوں کی کئی پشتیں بدل گئیں مگر سورہ ہودآیت نمبر • ۲ میں ہے وَمَا اُمنَ مَعَةَ إِلَّا قَلِيْلُ "نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑ ہے۔"مردول ،عورتوں ، بوڑھوں ، بچوں کی کل تعداد سوبھی نہیں تھی۔ نؤے کا ذکر بھی آتا ہے ،تر انو ہے اور پیچانو ہے کا ذکر بھی آتا ہے ۔سو کا ذکر نہیں ہے پھر عجيب بات سيب كهخود بيوى اورايك بيثاا يمان مبيل لايا

جب سینکڑوں سال کی محنت کے باوجود قوم راور است پر نہ آئی توشکا بت کے طور پر قال نوح طلیکا ہے نے کہا رَتِ۔ بیلفظ جب بھی آئے گااصل میں ہوتا ہے تا رَتِی اِ قَلَ نوح علیکا ہے نے کہا رَتِ۔ بیلفظ جب بھی آئے گااصل میں ہوتا ہے تا رَتِی شروع میں یا ندا کی اُڑگئی اور آخر میں یا متکلم کی اُڑگئی۔ معنی ہوگا اے میر نے رب! اِنْی دَعَوْتُ قَوْمِ مِی اَنْدَا کی اُڑگئی میں نے دعوت دی اپنی قوم کو ہررات اور ہردن ۔ دَعَوْتُ قَوْمِی لَیْکُلُا قَانَهُ اُلْ اِسْتُ مِی دن دعوت دی اور کسی رات دعوت

ندى من فان كومررات، مرون وقوت وى فَلَوْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا لَيْلَ نہیں زیادہ کیاان کے لیے میری وعوت نے مگر بھا گنا۔جوں جوں میں ان کو وعوت دیتا تھا نے ان کو جب بھی دعوت دی ، تو حید کی طرف بلایا ، شرک سے روکا لِنَغْفِرَ لَهُمْ تَا کہ آب ان كو بخش دي تو جَعَلُو ٓ الصَابِعَهُ مُ كُرليس انهول نے اپنی انگليال في اذانها اليخ كانول مي - جب مي وعوت دينا شروع كرتاتويه اپني انگليال ايخ كانوں ميں مفونس ليتے متھے كەلفظ ميں سننے نه يؤيں \_نفرت كى بھى كوئى حد موتى ہے۔ سارى الكليال توكانون من بيس تن يورول كومبالغة الكليال كها واستَغَشَّو إنيابَهُمْ اور لیبیٹ کے اُنھوں نے اپنے کپڑے۔مفسرین کرام بیٹینے فرماتے ہیں کہ کانوں میں الكليال دے ليتے اوراينے او پر كپڑے لے ليتے كەمىرى شكل ان كونظرنه آئے - پيغمبرك شكل ديكهنا كوارانهيس كرتے عصاتى نفرت تھى اين حسن سے۔ وَاَصَرُ وَا اورانھوں نے اصرار کیا، ڈٹ گئے، کفر، شرک پر ۔ کہتے تھے ہم تیری بات ہیں مانتے وَاسْتُكْبَرُوا اسْتِكْمَادًا اورتكبركرت تصح تكبركرنا حكبركامعنى - بطَو الْحَقّ وعِمْطُ النَّاسِ "حق كو محكرا ويناا وراوكول كو كهشيا مجمعاً" رب تعالى نے جار برائياں ان كى بيان فرمائى بي جن کا حضرت نوح علائیظیم نے شکوہ کمیا۔

- الله كانول مين انكليال تفونس ليت تھے۔
  - الع أويركيز بالبيث ليت تھے۔
    - المراركرتے تھے۔
- 🗶 سے بڑا تکبر کرتے تھے، حق کو تھرادیتے تھے۔

فرمایا تُحَوِّلِ آعَلَنْتُ لَهُمْ بِیمریس نے ان کویلی الاعلان دعوت دی کہ کان
کھول کرین لو منادی کرا کرگلیوں محلوں میں ان کودعوت دی و آشر دُتُ لَهُمْ اِسْراَدَا
اور میں نے ان کو آہت آہت بھی سمجھایا آہت ہم بھیانا۔ یعنی دعوت کے جتنے طریقے
تقے وہ سارے اختیار کیے ۔ دن کو دعوت دی ، رات کو دعوت دی ، بازاروں میں ، گلیوں
میں ان کو سمجھایا ، مکانوں کی چھوں پر چڑھ کر ان کو سمجھایا ، علی الاعلان سمجھایا ، مخل طور پر
سمجھایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَارَبَکُمْ پی میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ کفر،
شرک سے باز آجا کو ، غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو، نافر مانیاں چھوڑ دو اِنَّهُ کَانَ عَفَارًا

ب شک وہ بخشے والا ہے یکٹر سی الشماء علیٰ کھ فیدراڑا بھیج گا آسان کی طرف
سے تھا رے او پرلگا تار بارش۔ میں در آرا کا معنی ہے موسلا دھار بارش ۔ ان پر بکھ

عرصہ کے لیے بارش بھی رک گئی تھی اس لیے فر ما یاتم رب تعالیٰ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ تم يرموسلادهار بارش برسائ گا-اوركياكركا؟ قَيتُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ قَبَنِيْنَ اور یدد کرے گاتمھاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ یعنی مزید مال بھی دے گا اوراولاد بھی دے گا وَیَجْعَلْ لَکُوْجَنّْتِ اور بنائے گاتمھارے لیے باغات۔ظاہر بات ہے زمین زرخیر ہو، بارشیں نازل ہوں، پھول بوٹے أكيس سے، كھيتال لهلهاسي كى قَيَجْعَلُنَّكُمْ أَنْهُرًا اور بنائ كَاتْمُعارے لينبري مَالَكُمْ تَمْعِيلُ كَيا مُوكيا ے لَا تَرْجُوْنَ لِلهِ وَقَارًا نَهِي أُميدر كتے تم الله تعالى عوزت كى - اينے ليتم الله تعالى سے عزت اور وقار نہيں جاتے۔ سورة منافقون ياره ٢٨ ميں ہے وَلِلْهِ الْعِذَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ "عزت توالله تعالى كے ليے ہے اوراس كے رسول كے ليے اور مومنوں کے لیے۔"اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، فرشتوں کے ہاں عزت، کا سُنات کے ہاں عزت مصل کیا ہوگیا ہے؟ تم اللہ تعالی سے عزت حاصل نہیں کرتے و قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا - اطوار طور كى جمع ب-اور تحقيق اس في محس بيدا كياطرح طرح ہے ، مختلف انداز سے ۔ کوئی کالا ہے ، کوئی گورا ہے ، کوئی پتلا ہے ، کوئی موٹا ہے ، کوئی کیے قد کا ہے، کوئی پت قد کا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ابتداءً مسمس نطفے سے خون کالوتھڑا بنایا، پھر بوٹیاں بنائیں، پھر ہڈیاں بنائمیں، پھران پر گوشت چڑھایا۔ پچھ عرصہ مال کے پیٹ میں بے جان رہے پھر جان ڈالی پھر پیدا کر کے دنیامیں لایا۔ بیچے تھے، پھر جوان ہوئے ، پھر بوڑھے ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو!اس کی رحمتوں کو دیکھو! باقی ذکر آگے آئے گا۔ان شاءاللہ تعسالی

**♦÷७%**®%•÷♦►

الم

تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِيَاقًا فَوَجَعَلَ الْقَهُرَ فِيُهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱلْبُكَالُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَيَاتًا الْأَثْمَ يُعِنُّ كُمْ فِيهَا وَيُغِرِّكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غُ جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضِ إِسَاطًا ﴿ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلَّا فِهَا جًا ﴿ قَالَ نُونَ رَبِّ إِنَّهُ مُ عَصُونِي وَالْبَعُوا مَنْ لَكُرِيزِدُهُ مَالُكُو وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا أَوْمَكُرُ وَامَكُرًا كُيَّارًا أَوْوَكَالُوْا لَاتِنَارُكَ الهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُتَ وَدًا وَلَا سُواعًا لَا يَغُوثُ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَ سُرًا ﴿ وَقُدْ أَضَلُوا كَيْنِيرًا مُ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاضَلْلًا ﴿ الشَّالِ الْمُعَلِّلًا مِمَّا خَطِينَا عِهِمُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا لَا فَكُمْ يَجِلُ وَالْهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ آنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحُ رَّبِ لَا تِنَارُعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَكَرُهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لايلِكُ وَاللَّا فَاجِرًا كَفَارًا ۞ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا قَالِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ تَزِدِ الظُّلِمِينَ إِلَّاتِكَارًا أَهُ عُنَّا

اَلَهُ قَرَوْا كَيْا مَ نَهُ مِن مِن مَا كَيْفَ خَلَقَاللَّهُ كَيْسَ بِيداكيا الله تعالى في سَبْعَ سَمُوتٍ سات آسانوں كو طِبَاقًا تهمبتهم قَ جَعَلَ الله تعالى في سَبْعَ سَمُوتٍ سات آسانوں كو طِبَاقًا تهمبتهم قَ جَعَلَ الْقَصَرَ فِيهِنَ اور بنايا چاندكوان ميں نُورًا نور قَ جَعَلَ قَ جَعَلَ الْقَصَرَ فِيهِنَ اور بنايا چاندكوان ميں نُورًا نور قَ جَعَلَ

3

الشَّمْسَ سِرَاجًا اور بنايا سورج كوچراغ وَاللَّهُ أَنَّبَتَكُمُ اور الله تعالَى نَا كَايَاتُهُ مِنَ الْأَرْضِ زَمِينَ عَيْنَ الْأَرْضِ وَمِينَ عَاتًا أَكَانَا ثُمَّةً يعند كُمْ فِيهَا كِرُوهُ مُصِيلُ لُونائ كَانِمِين مِن وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اورنكاكِ كَالْمُصِين نكالنا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ اور بنائي تمحارے ليے زمين بِسَاطًا بَجِهُونًا تِتَسُلُكُوْامِنْهَا تَاكِهِ جِلُوتُمُ ال زمين مِن سُبُلًا فِجَاجًا كشاره راستول ير قَالَ نُوْحَ كَهَا نُوحَ عَالْيَكُمْ نِي رَّتِ الممير الله الله عَصَونِي بِشَكَ الْعُول في ميرى نافرمانی کی ہے وَاتَّبَعُوْامَنُ اور پیروی کی (ان لوگوں نے)ان کی گُمُ يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ فَهِي رَبِين زياده كياس كمال في اوراس كى اولاد في (ان کے لیے) اِللّٰ خَسَارًا مَرنقصان وَمَكَرُوا اور انھول نے تدبيرين كيس مَكْرًا كُبَّارًا برسى برى تدبيري وَقَالُوا اورانهول نَهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ اور بر كُرْنَهُ جِيُورُ نَا وَدَّكُو قَلَا شُوَاعًا اورنه سواع كُو قَلَا يَغُونَ اورنه يغوث كو وَيَعُوق اورنه يعوق كو وَنَسْرًا اورنه نسر كو وَقَدْاَ ضَلُّوا كَثِيْرًا اور تحقيق انهول في مراه كيا بهتول كو وَلاتَز دِالظّلِمِينَ إِلَا ضَاللًا اور نہ زیادہ کرظالموں کے لیے مگر گمراہی مِیّاخَطِیّاتِی مُنا این خطاوَل کی وجہ ے اُغُرِفُوا غرق کے گئے فَادُخِلُوانَارًا پس واخل کے گئےآگ

مين فَلَمْ يَجِدُوالَهُمْ لِين نه يا يا الهول نے اپنے ليے مِن دُونِ اللهِ الله تعالى كيسوا أنْصَارًا مدرگار وَقَالَ نُوْتِح اوركها نوح عاليلام نے رَّبِّ الممراب لَاتَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مَهِ يَعُورُي آپ نمين پر مِنَ الْكَفِرِيْنَ كَافْرُول مِينَ سِي دَيَّارًا كَسَى الكِكُو إِنَّكَ بِشَكَ آپ إِنْ تَذَرُهُمُ الرَّجِهُورُ وِي ال كُو يَضِدُّوا عِبَادَك مَمراه كري كي آپ كے بندول كو وَلَا يَلِدُونَ اور بَهِيں جنيں كے الله فَاجرًا حَقَّادًا كُمرنافرمان ناشكرول كو رَبّ المعمرسدرب اغْفِرُ لِيْ بخش دے مجھے وَیو الدی اورمیرے مال باپ کو وَیْمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ اوراس كوجومير \_ گھرييس داخل ہو مُؤْمِنًا مومن ہوكر قَالِلْمُؤْمِنِيْنَ اورمومن مردول کو وَانْمُوّْ مِنْتِ اورمومن عورتول کو بخش دے وَلَاتَذِدِ الظّلِمِينَ اورنهزياده كرظالمول كے ليے الْاتبارًا مربادى۔

#### دلائل قسدرست:

حضرت نوح علیلام نے اپنی قوم کو بڑے بیار اور محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی ، اللہ تعالیٰ کی تعدی طرف دعوت دی ، اللہ تعالیٰ کی تعمین یا دولائیں اور قدر توں کا ذکر کیا۔

ای سلسلے میں فرمایا اَلَهُ قَرَوْا کیاتم نے نہیں دیکھا کیف خَلَقَ اللهُ سَبْعَ مَنْ نہیں دیکھا کیف خَلَقَ اللهُ سَبْعَ مَنْ اِللهُ سَبْعُوتِ کیسے پیدا کیے اللہ تعالی نے سات آسانوں کو طِبَاقًا تہہ بہتہ۔ اگر چہ ہمیں ایک آسان نظر آتا ہے لیکن اس کود کھے کردوسروں کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ میرے رب کافرمان حق اور چی ہے کہ اس کے اُوپر چھ آسان اور ہیں۔ اس آسان کی طرف دیکھوکٹنا کا فرمان حق اور چی ہے کہ اس کے اُوپر چھ آسان اور ہیں۔ اس آسان کی طرف دیکھوکٹنا

برااور بلند ہے گراس کے نیجے نہ کھمباہے نہ ستون ہے نہ کوئی دیوار ہے۔ صاف اتنا کہ اس میں دراڑ تک نہیں ہے۔ جیما بنایا تھا آج تک ویمائی ہے قَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا اور بنايا جاندكوان مين نور قَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور بنايا سورج كو چراغ- وَاللَّهُ اَ نُبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور الله تعالى في أكا ياضمين زمين سے أكانا مى سے مص بيداكيا-آدم كم تعلق فرمايا خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ [آل عمران: ٥٩]" الله تعالى في اس كو مٹی ہے پیدا کیا"اورتم سب آ دم کی اولا دہوتے تم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔اوراب بھی وہ مصیں مٹی سے پیدا کررہاہے۔وہ اس طرح کہ جو پچھتم کھاتے ہوفصلیں ،اناح ، پھل ، سبزیاں سب زمین سے بیدا ہوتی ہیں۔ یتم کھاتے ہوتوخون پیدا ہوتا ہے اورخون سے مادہ تولید بیدا ہوتا ہے۔ تو آج بھی تم مٹی ہی سے پیدا ہور ہے ہو تُحَدِّ يَعِيدُ كُمْ فِيْهَا پھروہ مصیں زمین میں لوٹائے گا۔ مرنے کے بعد زمین ہی میں دنن ہونا ہے وَیُخْرِجُكُمْ الخرّاجًا اور نكالے كاتم كوزيين سے تكالنا۔ جب حضرت اسرافيل عليظام دوسرى مرتبه صور پھونکیں گے توسب قبروں سے نکل آئیں گے۔ پھر دیکھواورغور کرو وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُهُ الْاَزْضَ بِسَاطًا اور بنایا الله تعالی نے تمھارے لیے زمین کو بچھونا۔فرش بنادیاتم اس پر طِح بو، سوتے بو، أصلے بیصے بو، کھلے کورتے ہو نِشَلْکُو امِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا -فِجَاجًا فَيْج كى جمع ہے۔ اس كامعنى ہے كشادہ راسته معنى بوكاتاكه چلوتم زمين میں کشادہ راستوں پر۔کشاوہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت,ہے۔مخلوق زیادہ ہواور راستہ تنگ ہوتو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔

تونوح علیجے نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے سمجھا یا اور قدرتوں کا ذکر کرکے سمجھا یا گر تو ہم قال نُوج مسمجھا یا مگر تو م کوکوئی چیز سمجھ نہ آئی اور اپنے کفر، شرک پر ڈٹی رہی۔ تو پھر قَالَ نُوج م

کہانو کہ طالبے ہے۔ گرت اِنگہ خصف فی اے میرے دب! بے شک انھوں نے میری نافر مانی کی ہے، میری بات نہیں مانی واڈ بعد اور بیروی کی من گذیز دہ ما آلا فو کا من گذیز دہ ما آلا فو کا کہ نہ نہ نیادہ کیا اس کے اس کے مال نے اور اس کی اولاد فو کہ آلا خسارًا ان کی کہ نہ زیادہ کیا اس کے لیے اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مرفقصان ۔ انھوں نے مال داروں کی بات مانی ، سرداروں کے بیچھے لگے جن کو مال ، اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہ دیا ۔ مال ودولت کے محمنٹہ میں آخرت بربادکر لی اور ہمیشہ کے خسارے میں پڑگئے و مکر وا مگر گا گا گا اور انھوں نے تدبیری کیں بڑی تدبیری کس بڑی تدبیری کو مال ہے دوح عالبے کو مارا پیٹا، گالیاں دیں ، گھیٹا ، مجلس سے دھکے تدبیری کومٹا نے کے لیے ۔ نوح عالبے کو مارا پیٹا، گالیاں دیں ، گھیٹا ، مجلس سے دھکے دے کر باہر نکال دیتے ۔ جھوٹا کہا ، شرارتی کہا ، العیاذ باللہ تعالیٰ ۔ کوئی حرب ایسا نہ تھا جو انھوں نے نوح عالبے کے خلاف استعال نہ کیا ہو۔

#### قوم نوح كاجواب :

وَقَالُوْا اور کہا لَا تَذَرُنَّ الِهَ تَكُفُ بِرُنْ نَهِ فِعُورُ نا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رخصت ہو گئے۔ بیٹوں نے باپ کی جگہ لی، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتے رہے۔ آخر
انسان سے کُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ وہ بھی کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو
گئے۔ ان کے فوت ہونے سے لوگوں میں اُ داس چھا گئی۔ ان کی مجالس میں جانے سے جو
روحانی خوراک ملتی تھی وہ اب نہیں ملتی ۔ ایمان یقین کی گفتگو ہوتی تھی ، سکون ملتا تھا اب
اس سے محروم ہو گئے۔

بڑے پریشان بیٹے تھے کہ دیکھا ایک بزرگ صورت آدی آرہا ہے۔ وہ بھی آکہ بیٹے گیا۔ کہنے لگا کیابات ہے تم بڑے اُداس اور پریشان لگ رہے ہو؟ اُضوں نے کہا کہ ہماری پریشان کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پانچ بزرگ تھے۔ وہ یکے بعد دیگرے دنیا ہے رخصت ہوگئے ہیں۔ وہ دنیا میں تھتو ہمیں روحانی خوراک ملتی تھی۔ بڑااطمینان حاصل ہوتا تھا۔ نیک عمل کی توفیق ہوتی تھی بڑے کا موں سے بچتے تھے۔ ان کی مجلس ہمیں یا و آتی ہیں ، ان کی با تیں یا د آتی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتے اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اس آتی ہیں ، ان کی با تیں یا د آتی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتے اس لیے ہم پریشان ہونا چاہے تھا۔ آنے والے بزرگ نے کہا تمھاری پریشانی بڑی ہے۔ اور تصییں پریشان ہونا چاہے تھا۔ اور تمھار اصد مدواقعی بڑا ہے۔ جس طرح جسم کوغذ انہ مطرت کر در ہوجا تا ہے روح کوغذ انہ طرح کر در ہوجا تا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اب واپس نہیں آئیں گئم اس طرح کرو کہ دان کے جسمے بنالو، بت بنالواور یا دگار کے طور پر گھروں میں بھی رکھو، عبادت خانوں میں بھی رکھو۔ ان کی شکلیں دیکھر کر کچھنہ کچھتو تسلی ہوگی۔

### تصویر کی سشرعی حیثیت :

اُس زمانے میں تصویریں بنانا حرام نہیں تھا۔ یہ ہماری شریعت میں جان دار چیز کی تصویر بنانا حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَا الْاَا يَوْمَد

الْقِيلَةِ الْمُصَوِّدُونَ "لوگول بين سے سخت ترين عذاب قيامت والے دن تصوير بنانے والوں کو ہوگا،فوٹو بنانے والوں کو ہوگا۔"رب تعالیٰ فر مائیس کے ان میں جان ڈالو، روح ڈالو پھرتھھاری خلاصی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ روح ڈالنا کس کے اختیار میں ہے لبذا دوزخ میں چلتے رہیں گے۔ ہاں مجبوری کی حالت کا شریعت لحاظ کرتی ہے۔مثلاً: ہماری جیبوں میں نوٹ ہیں۔ سس کی جیب میں زیادہ اور سی کی جیب میں کم ۔اوران پر جناح صاحب کی تصویر ہے۔ شاختی کارڈ اور یاسپورٹ پراپنی تصویرلگانی پڑتی ہے۔ یہ جائزنہ مجھواس کو ناجائز سمجھنا ہے۔ بدامرمجبوری لگاتے ہیں۔ بیظالم قانون ہم سے بیکام كرواتا ب اور ہم كرتے ہيں۔ يا در كھنا! جس چيز كو آنحضرت مان الآئے نے ناجائز قرار ديا ہے دنیا کی کوئی طافت اس کو جائز قرار نہیں دیے گئی ۔ مگر ہمیں اس کا گناہ نہیں ہے کیوں کہ ہم بالکل مجبور ہیں۔اس کوتم اس طرح متمجھو کہ کوئی آ دمی بھوک کی و خبہ سے مرر ہا ہوتو اس کو خزیرکھانے کی اجازت ہے،مردارکھانے کی اجازت ہے۔ بلکہ اگر نہ کھانے کی وجہ ہے مر گیا تو گناہ گار مرے گا۔ توجس طرح مضطر ومجبور کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے ای طرح ہم مجبور ہیں۔اس کوکوئی جائز نہ سمجھے عاشا وکلآ۔حدیث یاک میں ہے کہ جس گھر میں جان دار کی تصویر ہواللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس تھر میں داخل نہیں ہوتے گر آج تومصيبت بيہ كه ما چس موتواس پرتضوير، صابن موتواس پرتصوير، عائے كى دُني لو اس پر تصویر ۔ باطل قوتوں نے لوگوں کے ایسے ذہن خراب کر دیئے ہیں کہ آنحضرت ماہ تیں کیا ہے ارشاد کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔

تو خیراس زمانے میں تصویر بنانا جائز تھا۔ تواس بزرگ نما آ دمی نے جواصل میں اہلیس تھا کہا کہ تم ان کے مجسم بنالو۔ یہ تو نہ کہہ۔ سکا کہ تم ان کوسجدہ کرو، ان سے حاجتین

مانگو۔ کیوں کہ وہ لوگ پختہ ذہن کے تھے۔ مگراس نے ایک بنیا دؤال دی۔ ان لوگوں نے گھروں میں ان کے مجسے بنا کرر کھ لیے ،عبادت خانوں میں مجسے بنا کرر کھ لیے۔ بیلوگ دنیا سے چلے گئے نئی نسل آ گئی۔ نئی نسل کو شیطان نے بیہ پی پڑھائی کہ تھارے بڑے ان کی بوجا کرتے تھے ان سے حاجتیں مانگتے تھے۔ کیوں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ ان کی موڑ تانہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے کوئی کسی سے اصل کے تھے کھی بیتھ نہیں تھے۔ اصل میں بیر یا نیچ بزرگوں کے جسم تھے تھے کھی بھر نہیں تھے۔

توفر ما یا کہ انھوں نے کہا و د، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو ہرگز نہ چھوڑنا وَقَدْ اَضَالُوا کَشِیْرُا اور تحقیق انھوں نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو۔ وہ میری طرف نہیں آئیں گے وَلَا تَزِ دِالظّٰلِمِینَ اِلّا ضَللًا اور نہ زیادہ کرظالموں کے لیے گرگمراہی۔ سورہ ہود میں ہے وَا وُجِی اِلی نُوج "اوروی نازل کی گئ نوح کی طرف اَنَّہٰ لَنُ تَوْمِنَ مِنْ قَوْمِ مَنْ اِلّٰهُ مَنْ قَدُ اُمِنَ وَ اَسْتَعَالِمُ اللّٰ ہُورِ ایمان نہیں لائیں گئو مِن مِن سے مُروہ جوایمان لا سے ہیں۔ "آیک قوم میں سے مُروہ جوایمان لا سے ہیں۔"

رب تعالیٰ کی ذات کے سواکون حاجت رواہے؟ کون مشکل کشاہے؟ کون فریا درس ہے؟ کون دست گیرہے؟ کوئی نہیں۔

وَقَالَ نُوْحُ اور كَهَا نُوحَ الرَّهَا نُوحَ الرَّهَا نُوحَ اور كَهَا نُوحَ الْكَافِرِ فَى الْكَافِرِ فَى الْكَافِرِ وَلَا يَكُولُ وَلَا يَكُولُ وَلَا يَكُولُ وَالْكَافُرُ وَيَعُورُ وَلَا يَكُولُ وَلَا يَكُولُ وَلَا يَكُولُ وَلَا يَكُولُ وَالْكَافُرُ وَيَعُورُ النَّكَ الْكَافُرُ وَيَعُورُ النَّكَ الْكَافُولُ وَلَا يَلِدُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُولِقُلُولُولُولُولُ مِلْمُولِ وَلَالِمُولِلِي اللَّلِلْم

رَبِّ اے میرے رب اغفیر لی بخش دے مجھے ویوالدی اور اس کو بھی جو میرے میں میں اس باپ کو بھی بخش دے ویل میں کہ وہ موس موس موس موس کہ وہ موس ہو۔ بول اور ایک بیٹا نافر مان سے۔
عمر میں داخل ہواس حال میں کہ وہ موس ہو۔ بول اور ایک بیٹا نافر مان سے۔
قرید کو فیل موس موس مردوں کو جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کو بھی بخش دے والم مؤس موس موس کو روں کو جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کو بھی بخش دے والم مؤسل سے اور موس موروں کو بھی بخش دے جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔

#### مسئلها يصال تواب :

ایک فرقد پیدا ہوا ہے جو پہلے محدود تھا اور اب کافی پھیل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی دعاکسی کے لیے مفیز ہیں ہے۔ ایصال ثواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کسی نے نیکی ، بُرائی خود کی ہے اس کا اس کو پھل ملے گا۔ اس پر انھوں نے رسالے کھے ہیں۔

اخبارات میں مضمون چھپتے ہیں ۔لوگوں ہے زکو ۃ لے کررسا لے طبع کرتے ہیں اورلوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں ۔

اور اہل حق اس بات کے قائل ہیں کہ ایصال تواب بھی حق ہے اور دعا بھی اور دعا بھی اور دعا بھی اور دعا بھی دوسروں کو فائدہ دیتی ہے۔ اہل حق کی ایک دلیل بیہ ہے اگر موس مردوں اور عورتوں کو دعا فائدہ نہیں دیتی تو نوح عالیہ جیسے جلیل القدر پنجیبر نے ایسا ہے کار اور مہمل کام کیوں کیا؟ اور حضرت ابراہیم عالیہ کی دعا بھی قرآن کریم میں موجود ہے رَبَّنَا اغْفِر فِی وَلِوَ الِدَیَّ وَلِلْهُ وَٰ مِنْ اللّٰهِ کی دعا بھی قرآن کریم میں موجود ہے رَبَّنَا اغْفِر فِی وَلِوَ الِدَیَّ وَلِلْهُ وَٰ مِنْ اللّٰهِ کی دعا بھی قرآن کریم میں موجود ہے رَبَّنَا اغْفِر فِی وَلِوَ اللّٰدَیُّ وَلِلْهُ وَٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوم بھے ہیں وہ تمھاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ جس طرح عید کے موقع پر بہن بھائی قیمتی تحفول کے منتظر ہوتے ہیں اور ملنے پرخوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو مرے ہوؤں کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، جب چاہو کرو اور جس وقت چاہو کرو۔ لیکن دنوں کی تعیین نہ کرو کہ یہ بدعت ہے کہ تیسرے دن کرنا ہے، ساتویں دن کرنا ہے، دسویں دن کرنا ہے۔ دنوں کی تعیین کرو گئو

تو حضرت نوح نے وعافر مائی کہ اے پروردگار! جھے بخش دے اور میرے والدین کو اور جومومن میرے میں داخل ہواس کو بخش دے وَلَا تَزْ دِالطَّلِمِینَ إِلَّا تَبَالُا اور ندزیادہ کر ظالموں کے لیے مگر ہلاکت ، بربادی۔ان کا فروں کا بیڑہ غرق کر تنازا اور ندزیادہ کر ظالموں کے لیے مگر ہلاکت ، بربادی۔انھوں نے لوگوں کو مگراہ کیا ہے۔

**◆; % 6 % 9 ; ◆>** 

# بينه ألدة الخمرات وير

تفسير

سُورُلا لِكِنْ عَلَى الْمُعَالِقِينَ عَلَى الْمُعَالِقِينَ عَلَى الْمُعَالِقِينَ عَلَى الْمُعَالِقِينَ عَلَى الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْعُلِيعِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ

(مكمل)



gamana ayam

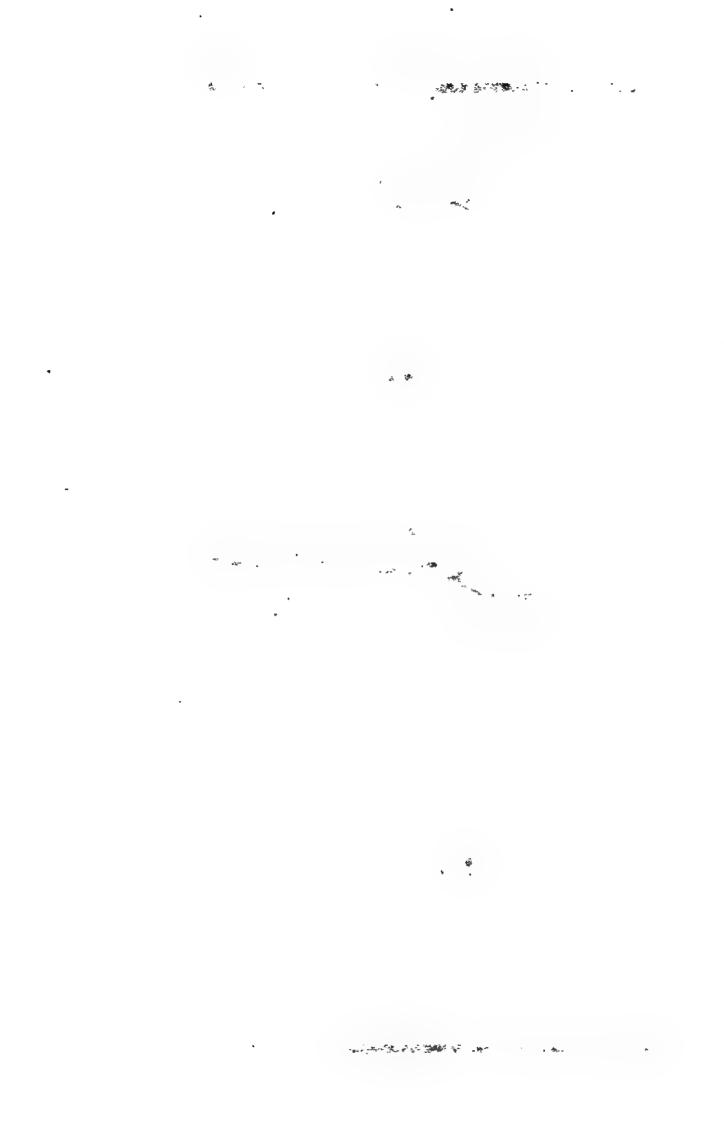

# ﴿ اللها ٢٨ ﴾ ﴿ لَهِ اللهِ اللهِ إِن مَكِنَيَّةً ٣٠ ﴾ ﴿ لَهُ رَاوَعَاتُهَا ٢ ﴾ ﴿

### بِسَوِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلُ أُوْرِي إِلَى أَنَّهُ اسْتُمَعُ لَفُرُضِنَ الْجِينَ فَكَالُوْآ إِنَّاسَيِعْنَا قُرْانًا عَجُبًا ﴿ يَهُ يِنَ إِلَى الرُّشِو فَامْكَابِهِ وَكُنَّ نُشُولُ وَرِيِّنَّا آحدًا ٥ وَإِنَّهُ تَعَلَى حِدُر بِنِنَامَا الَّخِنُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَّاهُ وَالْذَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَّا عَلَى اللهِ شَطَطًا قُو ٱنَّاظُنَّا ٱنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِيْ عَلَى اللَّهِ كَنِيَّا فَوَاتَهُ كَانَ دِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِينَ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ٥ وَانَهُمْ ظُنُواكِمَاظَنَنْتُمُ إِنْ لَنْ يَبْعَتُ اللهُ إَحَدًا فَوَ آكَالَمِنَا التَمَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرِيبًا شَدِينًا وَشُهُبًا فَوَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِكُ لِلسَّمْعِ فَمُنْ يُسْتَمِعِ الْأِن يَجِلْ لَدُرْهَا أَالْصَالًا تَصَلَّالًا قَاكًا لَانَدُرِي ٱشَرُّارُيْدُ بِمَنْ فِي الْكَرْضِ اَمْ الدَادِ بِهِمْ رَيُّهُ مُ رَشِّكُ الْ

قُلُ آپ کہدی اُوجی اِنَّ وَی کُ گُئ ہے میری طرف اَنَّهُ اسْتَمَعَ کہ ہے شک شان ہے ہے کہ سا نَفَرُ مِنَ الْجِنِ ایک گروہ نَدُ اسْتَمَعَ کہ ہے شک شان ہے کہ سا نَفَرُ مِنَ الْجِنِ ایک گروہ نے جنوں میں سے فَقَالُوٓ اللّٰ اِسْ کہا اُنھوں نے اِنَّا سَمِغَنَا قُرُانًا ہے شک ہم نے ساقر آن عَجَبًا عجیب یَّهُدِیْ اِلْی الرُّشٰدِ راہنما لُی شک ہم نے ساقر آن عَجَبًا عجیب یَّهُدِیْ اِلْی الرُّشٰدِ راہنما لُی

كرتا ب بعلائي كي طرف قامَنًا به يس بم ايمان لائ اللي وَلَنْ نَشْرِكَ بِنَيْنَا اورجم مركز نبيل شريك تفهراكيل كاين رب كے ساتھ أَحَدًا كُو قَانَهُ اور عِنْكُ ثَانَ يَهِ كَمْ تَعْلَى جَدَّرَيّنَا بلندے شان مارے رب کی مالیّ خذصاحِبة مبین بنائی اس نے این کے بیوی قَلَاوَلَدًا اور نہاولاد قَانَة اور بے شک شان ہے كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا كَهَا كُرَاتُهُم مِن عديد وقوف عَلَى اللهِ شَطَطًا الله تعالی یرزیادتی کی بات قَانَاظَنَاً اور بے شک ہم گمان کرتے تھے آن تَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ كَهِم رَّنْهِيل كَهِيل كَي السان وَالْجِنَّ اورجن عَلَى اللهِ عَذِبًا اللهُ تَعَالَى يرجموت قَانَهُ اور بِ شك شان بيه كه كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ مِجْهُمُ رِدَانَانُولَ مِنْ عَ يَعُوْذُونَ بِنَاهُ پر تے تھے ہر جال مِن الْجِنّ جنات میں سے پھمردول کی فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا لِيل زياده كي العول نان كے ليمرش وَأَنَّهُ مُظَنَّوا اور بے شک انھوں نے خیال کیا کہ اظنینٹنے جیما کہم نے خیال کیا أَنْ قَنْ يَنْعَتَ اللهُ أَحَدًا كَهِ جَرَّانَهِ اللهِ عَالِيْ مَعْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْلَا السَّمَاءَ اور ب شك مم في حجوا آسان كو (قصدكيا) فَوَجَدُنْهَا لِي یایا ہم نے اس کو میلئٹ حرسا محراگیا (ہے) پہریداروں کے ساتھ شَدِيْدًا سخت پہرے دار وَشَهَبًا اورشہابول سے قَانَاكُنَانَفْعُدَ

آنحضرت ما النظائیل کی بعثت سے پہلے جنات آسان پر جاتے تھے ان پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے۔ فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے کہ آج فلاں گے متعلق بیوفیم ہوا ہے۔ تو جنات سن کر فال نکا لئے والوں کو بتاتے۔ وہ ایک بچ کے ساتھ ننانو سے جھوٹ بھی چلا لیتے۔ فرشتوں سے نی ہوئی ہات سے ہوتی تھی۔ لوگ یقین کرتے تھے کے فلاں جو بات کہ تھی صحیح ٹکلی۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو فرشتوں کے سخت پہرے لگا دیئے گئے۔ جنات کا اُوپر جانا مشکل ہوگیا۔ اب جوجن اُوپر جاتا تھا آگے سے شہاب پڑتے تھے۔ کئی ہلاک ہوجاتے ، کئی بھاگ جاتے ۔ ساری و نیا کے جنات پر بیثان ہوگئے۔ ہمارے اُوپر جانا مشکل ہوگیا۔ اب جوجن اُوپر جاتا تھا جنات پر بیثان ہوگئے۔ ہمارے اُوپر جانا ہو جاتے ۔ ساری و نیا کے جنات پر بیثان ہوگئے۔ ہمارے اُوپر جان جنات کی عالی کا نفرنس ہوئی جس بیں جاتے کی عالی کا نفرنس ہوئی جس بیں ایک مقام ہے تسمیدیں۔ وہاں جنات کی عالی کا نفرنس ہوئی جس بیں ا

مشرق مغرب کے، ثال جنوب کے، عرب وعجم کے جنات اکھے ہوئے۔ اُنھوں نے یہ
ایجنڈا پیش کیا کہ پہلے ہم پرآسان کی طرف جانے پر پابندی نہیں تھی۔ اب پابندی لگ گئ
ہے اس کے متعلق غور کرو، سوچو کہ ہمارے اُو پر سے پابندی کیوں لگی ہے؟ چنا نچہ جنات نے فیصلہ کیا کہ تحقیق کے لیے اطراف عالم میں وفو دہھیجو۔ چنا نچہ اُنھوں نے مشرق ، مغرب، ثال ، جنوب ، کی طرف وفد جیج دیئے۔ ایک وفد جزیرہ عرب کی طرف بھی بھیج دیا۔ اس وفد میں پانچ جنات کا ذکر بھی آتا ہے۔ ابن در ید بر تراسید مشہور مؤرخ وفد میں ۔ اُنھوں نے پانچ کے نام بھی جنالئے ہیں کہ ایک کا نام مناصیل میں۔ اُنھوں نے پانچ کے نام بھی جنالئے ہیں کہ ایک کا نام مناصیل میں۔ اُنھوں نے پانچ کے نام بھی جنالئے ہیں کہ ایک کا نام مناصیل میں۔ اُنھوں اُنڈ تعالی عنہم ۔ بیسب سے انگی کا نام ماضر تھا، ایک کا نام ضواد اور ایک کا نام احطب تھارشی اللہ تعالی عنہم ۔ بیسب صحائی ہیں۔

آخضرت ما النظائية جب طائف سے واپس مکہ کرمہ تشریف لا رہے ہے طائف اور مکہ کرمہ تشریف لا رہے ہے طائف اور مکہ کرمہ کے درمیان ایک مقام ہے بخاری شریف میں اس کا نام بطن نخلہ آتا ہے۔ جب آپ بطن نخلہ کے مقام پر پنچ تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اگرچہ اس وقت یا نچ نماز یں فرض نہیں ہوئی تھیں لیکن فجر اور عصر کی نماز با قاعدہ جماعت کے ساتھ ہوتی رہی ہماز یں فرض نہیں ہوئی تھیں لیکن فجر اور عصر کی نماز با قاعدہ جماعت کے ساتھ ہوتی رہی ہماز یہ جنات کا وفد وہاں پہنچا تو اضوں نے قر آن کریم سائے آپ سائٹھ آپلے فجر کی نماز میں ساٹھ آیات سے لیکر سوآیات نے جب قر آن کریم ساتھ لیمن کھی ہم تھی ہم کرے ہات نے جب قر آن کریم ساتھ لیمن کے ساتھ لیمن کھی ہم تھی ہم کرے جنات نے جب قر آن کریم ساتھ ایمن کی نوجہ سے گئی ہے کہ اس کریم ساتوان کو بات سمجھ آگئی کے ہمارے اُوپر پابندی نزول وقی کی وجہ سے گئی ہے کہ اس پر کی قشم کا حرف نہ آئے۔ وقی کے خفظ میں کوئی شک نہ کرسکے۔ یہ جنات وہیں مسلمان پر کی قشم کا حرف نہ آئے۔ وقی کے خفظ میں کوئی شک نہ کرسکے۔ یہ جنات وہیں مسلمان ہو گئے کیوں کہ ان کی زبان عربی تھی ایک ایک لفظ سمجھ رہے ہے۔ آپ سائٹھ آئی نے ان کو ا

تو آپ مل النظائیم کو درخت نے اطلاع دی کہ جنات آئے تھے اور مسلمان ہوکر چلے گئے ہیں۔ اور میدارادہ لے کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہ بلاسکتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے آنحضرت مل النظائیم نے فر مایا کہ میں ابھی تک اس پھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس پھر کے یاس سے گزرتا تو مجھے سلام کہتا تھا۔

اس سورت کا نام سورۃ جن ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا چالیسوال نمبر ہے۔اس کے دورکوع اوراٹھائیس[۲۸] آیات ہیں۔

 ساتھ ہی اِنّا سَیعن اَقُرْ اِنّا عَجَبًا ہِ شک ہم نے ساقر آن عجیب یّفدِی اِلَی الرّشٰدِ مِن اِنْ الله عَالَ لا عَالَ پر اہمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف ، نیکی کی طرف قامّنًا بِهِ پس ہم ایمان لا عَالَ پر سنتے ہی ۔ یہ معلوم نہیں کہ اس وقت آ پ مائٹ اِلِی اِن کون سی سورة پڑھی تھی لیکن وہ جنات بڑے ہے دار سے ۔ اُنھول نے حقیقت سمجھ لی ۔ سب سے پہلی بات اُنھول نے یہ کبی بڑے ہے وائٹ اُنٹر کے بیالی بات اُنھول نے یہ کبی وَ اَنْ اُنٹر کِ اِنْ الله الااللہ الا اللہ الااللہ الا اللہ الااللہ الا اللہ الااللہ الا اللہ اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ

تو اُنھوں نے کہا کہ ہم ہرگز شریک نہیں تھہرائیں گے اینے رب کے ساتھ کسی کو قَانَةُ تَعْلَى جَدَّرَ بِنَا، جِل كِمعنى شان كياس - اور بيشك شان يه بك بلند ب شان مارے رب کی۔ مارے رب کا درجہ بہت بلند ہم مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا تہیں بنائی اللہ تعالی نے بیوی اور نہ اولا د۔ بہ ظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آب مال ثالیہ ہے قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدُ جيسي كوئى سورة يرهى جس مين ذكر تقاكه ندالله تعالى كى بيوى باورند اولاد ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر طالباہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔مشرکین مکہ کہتے تھے فرضتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ طلنظم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مریم علیال کے بیٹے بھی مانتے ہیں۔ اگلی بات کھل کرنہیں کرتے کہ پھر حضرت مریم علیاللا کے ساتھ انٹدنغالی کی کیانسبت ہوگی؟ گرجب میددو باتیں مان لیس تو تیسری تو خود بہخود ظامرہے۔حالانکہاللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اس کی شان کے لائق ہے۔نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کھا تا ہے، نہ بیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ وہ تھکتا ے، نداس کی ابتداہے، ندانہاء ہے، وہ ازلی، ابدی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور

سارى دنيا كوقائم ركھنے والا ہے۔

قَانَهٔ کَانَ یَقُولُ سَفِیْهُنَا اور بِشک شان یہ ہے کہ کہا کرتا تھا ہم میں ہے بہ وقوف عَلَی اللهِ شَطَطًا الله تعالی پر زیادتی کی بات مثلاً: کوئی کہتا عزیر (عالیلام) رب تعالی کا بیٹا ہے ،کوئی بہ وقوف کہتا عیسی عالیلام الله تعالی کے بیٹے ہیں ، کوئی کہتا فرضتے الله تعالی کی بیٹیاں ہیں ۔ یہ سب بے وقوفوں کی با تیں ہیں ۔ یہ جنات کا بیان ہے ۔

قَانَهُ کَانَ رِجَالَ قِنَ الْإِنْ اور بِ تَنک کھمردانانوں میں سے یَعُودُون پناہ بکر نے تھے بیرِجَالِ قِنَ الْجِنِ کھمردوں کی جنات میں سے فَزَادُو هُمُهُ وَهُمَّ الْجِنِ بَى مُعْمردوں کی جنات میں سے فَزَادُو هُمُهُ وَهُمَّ اللهِ بَى زیادہ کی انھوں نے ان کے لیے سرتشی۔ انسان جنات سے بناہ بکڑتے تو انھوں نے جنات کی سرتشی کو بڑھا دیا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں ہمارے نام پرچیزیں وُلا لے ہیں ہمارے نام کی نذریں مانے ہیں۔ لہذا ان میں اور اکثر پیدا ہوگئی ( تحکیر پیدا ہوگیا)۔

#### جبنات كىسىرىش :

طائف مکہ مرمہ سے تقریباً پچھڑ [20] میل دور ہے۔ مکہ مرمہ سے لوگ طائف مکہ مرمہ سے تقریباً پچھڑ [20] میل دور ہے۔ ایک راستے میں ایک جگہ آتی تھی جس کا نام وَج تھا۔ بیدشوارگزار پہاڑی تھی۔ وہاں جنات کا ڈیرا تھا۔ لوگ وہاں سے گزرتے تھے۔ ایک موقع پر قافلہ وہاں سے گزرر ہاتھا کہ ایک جن نے ایک آ دی کا کپڑا پھاڑ دیا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ وہ بڑا گھبرایا کہ میں قابو کپڑا پھاڑ دیا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ وہ بڑا گھبرایا کہ میں قابو آگھ ایک کپڑا پھاڑ دیا۔ اس نے دہائی دینشروع کردی کہ میں یہاں جنات کا جوسر دار ہے اس کو واسط دیتا ہوں کہ جھے کچھ نہ کہویہ کچوریں ، یہ کھن ، یہتو ، میں یہاں چھوڑ تا ہوں ، یہ کھا دُیو، مجھے کچھ نہ کہو۔ جنات نے کہا بڑا سستا سودا ہے۔ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہی ہوتا ہے تھوڑ اسا جھیڑ وتو بہت پچھل جاتا ہے۔ پھرسم پڑگئی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا کھانے پینے کی جزیں وہاں تھوڑ جاتا کوئی مکھن ، کوئی گھرویں ، کوئی ستو ، کوئی وودھ۔ جنات سرکش ہوگئے کہلوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ یہ بچاری بھی گراہ اور وہ بھی گراہ۔

اورمفسرین کرام بُرِیَنَیْ بیمعنی بھی کرتے ہیں کہ بے شک انسانوں نے بھی خیال کیا اوراے جنات تم نے بھی خیال کیا کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد کسی کونہیں اُٹھائے گا۔ بعث بعد الموت نہیں ہوگا۔ قَانًا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور بے شک ہم نے ارادہ کیا آسان کی طرف جانے کا۔ جنات کے لیے کوئی یا بندی نہیں تھی۔ وہ آسانوں کی طرف آتے جاتے ہے۔ قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو یابندی لگ گئی۔ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ بے شك بم نے قصد كيا آسان كى طرف جانے كا فَوَجَدُنْهَا يس يايا بم نے آسان كو مُلِئَتُ حَرَسًا - حَرَسًا حَارِسٌ كَ جَمْع ب- حارس كامعنى ب بهر دار معنى مولًا بھراہوا پہرے داروں سے ۔ جگہ جگہ چوکیدار ہیں شدیدًا سخت پہرا۔ سیورٹی والے کسی کوآ کے نہیں گزرنے دیتے بغیر جالا کی کے قشہبًا۔ شُھبًا شِھاب کی جمع ہے،شہابوں سے بھرا ہوا یا یا۔ اُو پر سے ہم پرستارے پڑتے ہیں کوئی مرجا تا ہے، کوئی حَمِلُس جا تاہے، کوئی زخمی ہوجا تاہے، پہلے اتنی سزائیں نہیں تھیں قَانَا گئَا نَفْعُدُ اور بِشُك مم بيضة تص مِنْهَا آسان كى طرف نضامين مَقَاعِدَ لِلسَّمْع بيضى كَ جگہوں میں سننے کے لیے فرشتوں کی باتیں لیکن فَمَنْ يَسْتَمِعِ اللهُ سَي بِس جوسے گااب فرشتوں کی باتیں کیجذلک شِهَابًا رَّصَدًا وہ پائے گا ہے کیوٹ جانے والاستارا بالكل تيار \_ بس ونت بات سننے كے ليے أو يرجائے گااس پرستارہ بھينك ديا جائے گا۔ وه جنات كن كُ قَانًا لَا نَدْرِي اور ب شك بم نبيل جانة أشري أريد بمن في الأرض كياشركا اراده كيا كياب ان كيار عين جوزين مين بين آخ اَرَادَبِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا الله الماده كياب ان كساتهان كرب في بعلائى كاليعن الله تعالی نے اپنا پنم برمبعوث فرمایا ہے اور قرآن کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ تیجہ میں معلوم نہیں ہے کہلوگ ان کی بات مان کر بھلائی یا تیں گے یا انکار کر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ہمیں نتیج کاعلم نہیں ہے کہ انھوں نے ماننا ہے یا انکار کرنا ہے۔

# وَ آنًا مِنَا الصَّاحِوْنَ وَمِنَا دُوْنَ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

طَرَآيِقَ قِلَدُونَ وَلَا طَنَكَآ اَنْ لَنَ نَجْ رَالله فِي الْدُرْضِ وَلَنَ لَغُورَالله فِي الْدُرْضِ وَلَنَ لَغُورَة هُرَيَّا هُو اَكَالِمَا سَمِعْنَا الْهُلَى الْمَكَايِه فَمَن يُخُونَ لِعُورَة لَعُورَة هُرَيِّه فَلَا مِكَالِه فَمَن يُخُونَ وَمِنَا الْهُلَامِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْهَالِمُونَ وَمِنَا اللهِ اللهِ وَكَانُوا لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ وَالْكُونُونَ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْكُونُونَ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

كرك كاكى كا وَلَارَهَقًا اورندزيادتى كا وَآنَّامِنَّاالْمُسْلِمُونَ اور ہے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں و مِنّا انْفُسِطُوْنَ اور ہم میں ب انساف بهى فَمَنْ أَسُلَمَ لِي جومسلمان بوكيا فَأُولَيْكَ تَحَرُّوارَشَدًا پس أنهول نے كوشش كى بھلائى حاصل كرنے كى وَامَّاالْقْسِطُونَ اور بهر حال جوب انصاف بي فكانوالجهنَّ حَطَبًا لِي وه بول عَجْبُم کے لیے ایندھن قَ اَنْ لَو اسْتَقَامُوْ اور اگر بیلوگ قائم رہیں عَلَی الطّرينَة سيد عراسة ير لأسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا توجم يلا يم ال وافرياني لِنَفْتِنَهُمُ فِيهِ تاكبهم آزماس الكوياني من وَمَنْ يُعُرِضُ عَنْ ذِكْرِرَيِّهِ اورجوتخص اعراض كرے گااين رب كے ذكر سے يَسْلُكُهُ چلائے گااس کواللہ تعالی عذابًا صَعَدًا ایسے عذاب میں جو چر مثا ہوگا قَانَّالْمَسْجِدَيِنْهِ اوربِ شكم مجري الله تعالى كي بين فَلاتَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا لِي نه يِكَارِواللّٰدَ تعالى كِساتُه كى كَوَ قَانَّهُ اور بِي شَك شان سي ہے لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللهِ جس وقت كمر اجوا الله تعالى كا بنده يَدْعُوهُ لِكَارِنْ كَ لِيهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُو كَادُوْ ايْكُونُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُريب تھا کہ بدلوگ ہجوم کر کے اس کے قریب استھے ہوجا کیں۔

ربط:

أو پر سے جنات كابيان چلا آر ہا ہے جوقر آن س كرايمان لے آئے اور اپنى قوم كو

ڈرانے کے لیے واپس چلے گئے تھے۔ یہ وہی جنات کا گروہ تھا جو اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے مکہ کرمہ کی طرف آیا تھا کہ ہم پر پابندی کی وجہ کیا ہے کہ اب ہم آسانوں کی طرف نہیں جاسکتے۔

ان جنات نے یہ جس کہا قَ آ قَامِنّا الصّٰلِحُونَ اور بِحَثَک ہم میں نیک جس ہیں ہیں و مِنْادُونَ ذٰلِكَ اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ جنات بھی عقل منداور مكلف مخلوق ہے۔ یعنی شریعت کے پابند ہیں۔ جس طرح انسانوں میں نیک اور بد ہیں اسی طرح جنات میں بھی نیک ہیں اور دوسری مدے بھی ہیں۔ کہنے گئے گئی طر آ بِقَ قِدَدًا۔ جنات میں بھی نیک ہیں اور دوسری مدے بھی ہیں۔ کہنے گئے گئی طر آ بِقَ قِدَدًا۔ طر اِنَّقَ طُورِیَقَۃ کی جمع ہے، اور قِدَدَ قِدَّة کی جمع ہے۔ طریقہ کامعنیٰ راستہ ہے۔ اور قِدَة قِدَّة کی جمع ہوئے ہیں۔ مراد بیہ کہ مختف ہیں۔ معنیٰ اور قِدَة ہوئے ہیں۔ مراد بیہ کہ مختف ہیں۔ معنیٰ ہوگے ہوئے ہیں۔ مراد بیہ کہ مختف ہیں۔ معنیٰ ہوگا ہم مختف راستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی یہودی ، کوئی عیسائی ، کوئی ہندو، کوئی میں۔ سکھ۔ جس طرح انسانوں میں مختف مذاہب ہیں جتات میں بھی مختلف مذاہب ہیں۔ عقیدے کے کیا ظ سے بھٹے ہوئے ہیں۔

قَانَاظَنَنَا اور بِحَثُ ہم نے یقین کرلیا آن ڈن نَعْجِزَ الله فِی الْاَرْضِ اس بات کا کہ ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالی کوز بین میں ۔ رب تعالی کے فیصلے کوٹا لنے کی ہمارے اندر تو تنہیں ہے۔ رب تعالی جو فیصلہ نافذ کرنا چاہیں وہ ہو کر رہتا ہے وَدَن تُعْجِزَهُ هَوَ بَا اور ہم ہر گرنہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالی کو بھاگ کر۔ یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھوا لوگ جرم کر کے دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں جہاں اس عکومت کا اثر ورسوخ نہیں ہوتا۔ رب تعالی کے ملک سے بھاگ کرکوئی کہاں جائے گا۔ صورہ رحمٰن پارہ ۲۷ میں ہے "اے جنول اور انسانوں کے گروہ اگرتم طافت رکھتے ہو سورہ رحمٰن پارہ ۲۷ میں ہے "اے جنول اور انسانوں کے گروہ اگرتم طافت رکھتے ہو

آن تَنْفُذُوا مِنَ اَفْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كَنْكُلُ جَاوُ آسانوں اور زمین كے كناروں ك اَنْفُذُو اَمِن اَفْقَدُو اَلَا يَسْلُطُنِ نَهِيں نَكُلَّ سَعَةً مُردليل ك ماتھ۔"رب تعالى كى زمين چھوڑ كركہاں جاؤگے؟ آسان كوكراس كر كے كيے جاسكتے ہو اوركہاں جاسكتے ہو؟

## جن سے میں مسلمان بھی ہیں اور کافسر بھی:

اور جنات نے یہ جمی کہا قَ اَنّامِنّاانُمُسُلِمُوْنَ اَور بِ شک ہم میں مسلمان بھی ہیں و مِنّاانْفُسِطُوْنَ اور ہم میں بِ انساف بھی ہیں جورب تعالی کاحق دوسروں کو دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اِنّ الشِّرُكَ لَظُلُم عَظِیْم ﴿ وَ سُورة لَقَمَانَ ]

"بے شک شرک بڑاظلم ہے۔" رب تعالیٰ کی تو حید میں کسی کوشریک کرنا بڑاظلم اور ناانصافی ہے۔ تو جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کا فربھی ہیں۔

مؤطاامام مالک میں روایت ہے حضرت غمرین کا دور خلافت میں اپنے دفتر میں اپنے دفتر میں اپنے دفتر میں انٹر ریف فر ماستھے۔ایک خوب صورت نو جوان عورت سامنے آ کر کھڑی ہوگئی۔حضرت عمرین کٹھ نے نگا ہیں نیچی کرلیس۔اس عورت نے کہا کہ ٹر یعت میں کوئی شرم نہیں ہے میری طرف دھیان کر کے میری بات سنو! میرے آ گے پیچھے کچھ نہیں ہے۔میرے والدین فوت ہو چکے ہیں میرا خاوند معلوم نہیں کہا چلا گیا ہے؟ میری شکل وصورت اور جوانی کو دیکھو۔ جھے خدشہ ہے کہ میں گناہ میں نہ مبتلا ہوجاؤں۔اور میرے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو۔

حضرت عمر بنائت نے نفٹی کو تھم دیا کہ اس عورت کا نام پتا درج کر کے با قاعدہ بیت المال سے وظیفہ جاری کر دو۔ اور اس عورت سے فر مایا کہ چارسال چار مہینے دس دن کی مدت پوری ہونے وو پھر تمھارا نکاح ہوگا ، انظار کرو۔ کیوں کہ مفقو دالخبر جس کاعلم نہ ہوکہ مردہ ہے یا زندہ ہے اس کا چارسال چار مہینے دس دن انظار کر کے پھر عورت نکاح کرسکتی ہے۔ چنا نچہ چارسال چار مہینے دس دن کا عرصہ گزرنے کے بعد اس عورت کا نکاح کردیا

نکاح کے پچھ طرصہ بعد پہلا خاوند بھی آ دھمکا۔اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں ہے تو وہ حضرت عمر ہنائند کی عدالت میں جا پہنچا اور شور مچایا۔حضرت عمر ہنائند کی عدالت میں جا پہنچا اور شور مچایا۔حضرت عمر ہنائند نے فر ما یا کہ دیکھو بھائی ! خمھاری بیوی خوب صورت ، جوان ،صحت مند تھی۔ اس نے آکر کھری بات کہی کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤل گی میرا پچھ کرو۔ہم نے تیرا انتظار

کرنے کے بعداس کا نکاح کردیا۔ اس آدمی نے کہا حضرت! میری بھی بات سنو۔ بجھے جنات اُٹھا کرلے گئے تھے۔ میں اتنے سال جنات کی قید میں رہا ہوں۔ وہ جنات کافر سنھے۔ وہاں مسلمان جنات بھی تھے۔ بجھے انھوں نے نمازیں پڑھتے دیکھا تو مجھ سے حال پو چھا۔ انھوں نے میری حمایت کی۔ مسلمان جنات میری حمایت میں اُٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ انھوں نے جہادکیا۔ مسلمان اور کافر جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ انھوں نے جہادکیا۔ مسلمان اور کافر جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ انھوں نے مجھے رہا کردیا اور میں گھر بہتے گیا۔ میں تو مجبور تھا میرے بس کی بات نہیں تھی۔

مسئلہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں اگر پہلا خاوند آجائے تو وہ عورت پہلے خاوند کی ہوگی۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ پانی نہ ملے توشیم کرنا ہے۔ شیم کرنے والے کوجب پانی نظر آجائے گا توشیم ٹوٹ جائے گا۔لیکن وہ عورت بچھ عرصہ دوسرے خاوند کے پاس رہی مطر آجائے گا توشیم ٹوٹ جائے گا۔لیکن وہ عورت بچھ عرصہ دوسرے خاوند کے پاس رہی ہوگی۔ ہے لہٰذاعدت گزارنا پڑے گی۔اوراس اشامیں جواولا دہوئی ہے وہ ثابت النسب ہوگی۔ عدت کے بعد پہلے خاوند کے پاس چلی جائے گی۔

## حدیث ِخرافه کی حقیقت:

خرافات کا لفظ مشہور ہے۔ عام طور پر بولتے ہیں یہ خرافات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ فی ان نے کہا کہ یہ حدیث خرافہ ہے۔ یعنی خرافات کی بات ہے۔ آنحضرت مان اللہ نے فرامایا آئٹرین ماالغوافہ "کیا تو جانت ہے خرافہ کیا ہے؟" کہ کی سے مناہے کہ جو بات مجھ نہ آئے اسے حدیثِ خرافہ کہتے ہیں۔ کہ خوش ت مان میں حضرت ابر وں سے سناہے کہ جو بات مجھ نہ آئے اسے حدیثِ خرافہ کہتے ہیں۔ آنحضرت مان اللہ نے فر مایا خوافہ اسم رُجُلِ "خرافہ ایک آدی کا نام ہے۔" اس کو جنات قید کر کے لے گئے تھے۔ وہ کافی عرصہ جنات میں رہا پھر جنات نے اس کورہا کر ویا۔ وہ جنات کی عجیب وغریب باتیں لوگوں کو سناتا تھا جولوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ویا۔ وہ جنات کی عجیب وغریب باتیں لوگوں کو سناتا تھا جولوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی

تھیں (حضرت نے ہنتے ہوئے فرمایا) پھرجو بات لوگوں کو مجھ نہیں آتی تھی اس کوحدیثِ خرافہ کہہ دیتے تھے۔اس سے خرافات کالفظ ہے۔

ر برت المسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بدبھی ہیں۔ فَمَنْ اَسْلَمَ فَا وَلَیْكَ تَدَوْ وَارَشَدًا۔ تحری کامعنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ پس جومسلمان ہوگیا پس انھوں نے کوشش کی بھلائی حاصل کرنے کی وَامَّا الْقُسِطُونَ اور بہر حال جو بے انھوں نے کوشش کی بھلائی حاصل کرنے کی وَامَّا الْقُسِطُونَ اور بہر حال جو بے انساف ہیں۔ فَکَانُو الْجَهَنَّمَ حَطَبًا پی دہ ہوں گے جہنم کے لیے ایندھن۔

بعض سطی قشم کے لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کا دوزخ میں جلنا توسمجھ میں آتا ہے کہ خاک مخلوق ہے اور جنات تو ناری مخلوق ہے نار کو نار میں کیا تکلیف ہوگی ،آگ کوآگ میں کیا تکلیف ہوگی ؟لیکن وہ نادان پہیں سمجھتے کہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ جہم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگاراس طبقے کی حرارت اور تپش ہے میں تکلیف میں ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو ایک سانس لینے کی اجازت دی۔ ای طرح جوجہنم کاسردطبقہ ہاس نے بھی دوسرے طبقے کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے اس کو بھی ایک سانس لینے کی اجازت دی۔ بیجوگرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے بیجہنم کے گرم طبقے کا سائس ہے۔ اور سرد بول میں جو سخت سردی ہوتی ہے یہ جہنم کے سرد طبقے کا سانس ہے۔توجہنم کی آگ کا اتنافرق ہے کہ ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی۔اور جنات دنیا کی آگ ہے پیدا ہوئے ہیں اورجہنم کی آگ دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہے۔توان کو کیوں تکلیف نہیں ہوگی۔ پھراگرکسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آگ کوآگ سے تکلیف ہوگی تو وہ یہ مجھ لے کہ زمہریر بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ بیٹھنڈ اطبقہ ہے۔ان کو جہنم کے زمہر پر طبقہ میں پھینکا جائے تو وہ بھی جہنم کا حصہ ہے۔ قَانَ نُواسْتَقَامُوا كَاعِطْف مِ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ بِر بات كُومِمِنَا قارى حضرات كے ليے كہدر ہا ہوں۔اس كامفہوم اس طرح بن كا قُلْ أَوْجِي إِنَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ آپ کهدوی میری طرف وی کی گئی ہے کہ بے شک سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے اور آپ کہددیں میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی اور الريوك قائم ربي عَلَى الطّريْقَةِ فَلْ كراست ير لاَسْقَيْنَهُمْ مَا اَعْدَقًا تُو ہم بلائیں گےان کووافر پانی۔ یعنی میری طرف بیوحی کی گئی ہے کہا گریہ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو اللہ تعالی ان کو بارش کے ذریعے وافر یانی بلائیں گے ۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِیْهِ تا کہ ہم آزمائی ان کو ، ان کا امتحان لیں یانی کے ذریعے۔ فیلم کی 'و ضمیریانی کی طرف جارہی ہے کہ بارش ہونے کے بعد کون اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کون ناشكرى كرتاب وَمَنْ يُعْدِضُ عَنْ ذِنْ يُربِّهِ اورجوفض اعراض كرے گا اپندب ك ذكر \_ \_ - ذكر \_ قرآن كريم بهى مراد ب إنّانَ خن نزّ نناالذِّ كُرَ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ [الحجر: ٩]" بے شک ہم نے ذکر بعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔" اور ذکر سے مراد نماز بھی ہے اور اللہ تعالی کا ذکر بھی مراد ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قرآن ے، نمازے، اللہ تعالی کی یادے اعراض کرے گا یسلکہ عَذَابًا صَعَدًا جلائے گا اس كوالله تعالى ايسے عذاب ميں جو چرا هتا ہوگا۔ يعنى روز بدروز اس كاعذاب برا هتا جائے كَاكُمْ بَيْنِ مِوكًا \_ سوره نباياره • سمين ع فَكَنْ نَزِيْدَكُمْ اللَّاعَذَابًا "يس مم بين زیادہ کریں گے تمھارے لیے مگر عذاب " جنتیوں کے لیے لذتیب اور خوشیال بڑھتی حائیں گی اور دوزخیوں کے لیے عذاب۔

الكي آيت كاعطف بهى اسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ الْجِنِ برب كر آپ فرمادي كرميرى

طرف وی آئی ہے قَانَ الْمَسْجِدَ لِلهِ اور بِي شک معجدين الله تعالىٰ کے ليے ہیں فَلَاتَدْعُوا مَعَ اللهِ المَدا لِي نه يكاروتم الله تعالى كے ساتھ كى كو۔ الله تعالى كے سوانہ كوئى حاجت رواہے، نہ کوئی مشکل کشاہے، نہ کوئی فریا درس ہے۔ اور یہاں حالات بیہ ہیں کہ بزاز ورلگا کرمسجد کے پیپیکر پر کہتے ہیں: ط

> امداد کن امداد کن از بندغم آزاد کن در دبن و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر

قرِ آن كا حكم ديكھواورلوگوں كاعمل ديكھو! كتنے بڑے ظلم كى بات ہے۔فرمايا قَ أَنَّهُ لَمَّا قَاعَ عَبْدُ الله اور بِ شَك شَان بيه ب كه جس وقت كعراموا ب الله تعالى كابنده -قرآن كريم ميں آنحضرت صلى الله كے سترنام آئے ہيں۔ان ميں ايك عبداللہ بھى ہے۔عبداللہ کامعنیٰ ہے اللہ کا بندہ مسیحے معنیٰ میں اللہ تعالیٰ کے بندے آپ من اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت محمد رسول اللہ سالہ علیہ ید عموٰ پکارنے کے لیے الله تعالیٰ کو گادُ وایکو نُونَ عَلَیْهِ لِبَدًا قریب تھا کہ بہلوگ ہجوم کر کے آپ مال ثقالیکم کے قریب اکٹھے ہوجا تیں۔

لِيدًا لِبْدَةً كَ جمع ب- اصل ميں كدھے، فجر، گھوڑے كى زين كے ينج جو نز برا کپڑ ارکھاجا تا ہے کہ جانور کوزین کی رگڑ نہ لگے جس کوتم تاروا ورنمدہ کہتے ہو۔اس کی اُو پر نیچ ہیں ہوتی ہیں۔ عربی میں اس کو لِبْدَق کا سہتے ہیں۔ وہ کیڑا چونکہ اُو پر نیج تہوں والا ہوتا ہے اس لیے اس کو یہاں جوم کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس وقت اللہ تع لی کا بندہ الله تعالیٰ کو یکار نے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کا فرلوگ آپ کواذیت پہنچانے کے لیے اکتھے ہوجاتے ۔طعن تشنیع کرنے کے لیے استھے ہوجاتے کہ آپ سالٹھ آلیاہم کا وعظ ونصیحت ب

الجن r-

411

ذخيرة الجنان

اثر ہوجائے۔ تواللہ تعالیٰ کی توحید بنیا دی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے۔ [ایمن]



قُلْ إِنْكَا اَدُعُوْا رَبِّى وَلَا الشِّرِكُ بِهَ اَحَدًا اللهِ اَلَىٰ اللهِ اَحَدُّا اللهِ وَرِسْلَمِهِ وَكُنْ اَجْدُ مِنْ اللهِ وَرِسْلَمِهِ وَكُنْ اَجْدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتُكُنَّ اللهِ وَرِسْلَمِهِ وَكُنْ اَنْهُ وَرِسْلَمِهِ وَكُنْ اللهِ وَرِسْلَمِهِ وَمَنْ يَعْضَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ لَهُ كُالْ اللهِ وَرِسْلَمِهِ وَمَنْ يَعْضَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ لَهُ كُنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَرَسْلَمِهُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهِ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

3

الكرمي مالك بول الله تعالى كے بينام پنجانے كا ورسلتِه اوراس كے احكام پنجائي كا وَمَنْ يَغْصِ اللهَ اورجو تخص نافر مانى كرے كا اللہ تعالیٰ كی وَرَسُولَهُ اوراس كرسول كي فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ لِي بِحْك اس ك ليجبنم كي آگ ۽ خلدين فيها آبدًا جميشه رئيل گاسيس حَثَى إِذَارَاوُا يَهَالَ تَكُ كَهُ جَبِ دَيَكُ صِي كُمْ مَا اللَّهِيزِكُو يُوْعَدُوْنَ جس كاان سے وعدہ كيا گيا ہے فسيَعْلَمُونَ ليس عنقريب جان ليس كے مَنْ أَضْعَفُ ال كوجوزياده كمزوري ناصِرًا مددگار كے لحاظت ق أَقَلُّ عَدَدًا - اورزياده كم مِ مُنتى كِ لحاظ سے قُلْ آبِ فرمادي إنْ آذری مین میں جانا أقریب کیا قریب ہے مّا وہ چیز تُوْ عَدُونَ جِس چِيز كاتمهار عساته وعده كيا كيا ہے آم يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أمَدًا يابنائ كاس كے ليے ميرارب كوئى ميعاد علِمُ الْغَيْب وه عالم الغيب ٢ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ لِيسْ الطلاع ويتاوه البيغ غيب پر أَحَدًا كسى كو إلا من ارْ تَضَى مِنْ رَّسُولٍ مُكرجس پرراضي مو يغيمرول میں سے فاِنّه پی بے شک وہ یشلک چلاتا ہے مِنُ بَیْن يَدَيْهِ ال كَآكَ وَمِنْ خَلْفِهِ اوراس كَ يَتِي رَصَدًا ببريدار نِيَعُلَمَ تَاكِدُوهُ ظَامِرُ لَردَ الْفَدْاَبُلَغُوا كَمْتَقَيْلُ الْعُول فَي يَبْجَا وية بي رسلتِ ربعه ايخرب كا كامات وَأَحَاظَ اور

ال نے احاطہ کیا ہوا ہے ہما اس چیز کا لَدَیْھِمْ جوان کے آگے ہیں وَ اَحْطَی کُلُ شَیْءِ اوراس نے گن رکھی ہے ہر چیز عَدَدًا گنتی کے لحاظ

ے۔

#### ربط بين الآيات:

سلے رکوع میں جنات کا ذکرتھا کہ جنات میں مومن بھی ہیں ، کا فربھی ہیں ، اچھے بھی ہیں ، بُرے بھی ہیں۔ اور جتنے احکامات انسانوں کے لیے ہیں بعینہاتنے ہی جنات کے ليے ہيں ۔توحيد،رسالت، قيامت،سب مسائل ميں وہ يابند ہيں انسانوں کی طرح۔ جنات کے بیان کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی کریم سائٹیالیٹی! قُلْ آپ فرمادیں ان سب جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی اِنَّمَاۤ اَدْعُوٰارَ بِیُ پختہ اور یقینی بات ہے میں صرف اپنے رب کو یکارتا ہوں وہی میرا حاجت روا ہے، مشکل کشاہے، دست گیراورفر بادرس ہے وَلآ آشرِك بِهَ اَحَدًا اور میں نہیں شریك كرتا اے رب کے ساتھ کسی گو۔ نداس کی ذات میں اور نداس کی صفات میں ، نداس کے کا مول میں کوئی شریک ہےاور نہاس کےاراد نے اور چاہنے میں کوئی شریک ہے۔ وہ ہراعتبار سے دحدۂ لاشریک ہے۔ اور دوسرا اعلان میکھی کر دیں گُلُ آپ ان سے کہہ دیں اِٹی لَآ أَمْ يِلْكُ لَكُمُ خَدِيًّا وَلَا رَشَدًا بِشُكُ مِينَ بِينَ بُولِ ما لكتمهار ع لينقصان كااورنه نفع کا ۔ ضارّ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور نافع بھی اللہ تعالیٰ ہے۔میرے اختیار میں نہتمھا رانفع ہے اور نہ نقصان ہے۔ اس ہے تم خود انداز ہ لگالو کہ اور کوئی کس طرح نفع نقصان کا مالک ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آنحضرت سائٹی ہیلم کی ذات بڑرامی ہے بڑھ کر کسی کا رتبہ اور مقام نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے بلندر ہے کی شخصیت ہے

اعلان کروایا جارہا ہے کہ میں تمھارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ توشہید، ولی کیسے مالک ہوجائیں گے۔اور قرآن یاک میں دوجگہنویں پارے میں اور گیارھویں پارے وََلاَ نَفْعًا [ يونس: ٣٩] ميں مالك نہيں ہوں اپنے نفس كے ليے نقصان اور نفع كا۔ " كتنے کھرے لفظوں میں اعلان کروایا ہے۔اور فرمایا بیاعلان کردیں قُلْ آپ کہہ دیں النَّالَن يَجِيْرَ نِي مِنَ اللهِ بِي مُك مِحْ مِرْتَهِ مِن بناه و ع كَاالله تعالى كى پُرْ سے اَحَدُ كوئى بھى۔ اگر معاذ الله، الله تعالى مجھے بكڑنا جائے تو مجھے الله تعالىٰ كى گرفت سے كوئى بحا نہیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ شرطیہ ہے۔ ایسانہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔جیبا کہ سورۃ زمرآیت نمبر ۲۵ پارہ ۲۳ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہن أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ "الرآب في شرك كياتوضائع بوجائے گا آپ كاعمل-" اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ پنیمبرشرک کرسکتا ہے۔ ہرگز نہیں! بلکہ یہ جملہ فرضیہ ہے۔ یا جِيه الله تعالى فرمايا قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحُمْنِ وَلَدٌّ فَأَنَا آقِلَ الْعَبِدِينَ إِزْ فَانَا الم " آپ فر مادیں اگر ہور حمان کے لیے اولا وتو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔" اں کو جملہ فرضیہ کہتے ہیں۔

آپ کہددی ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی بکڑ ہے اگر بالفرض والمحال اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ تا چاہے ق لَنُ آجِد مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا اور ہرگز نہیں پاتا ہیں اللہ تعالیٰ ہے نیچ کوئی جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہے کہے دی ہے قریل ہے اور اللہ تعالیٰ ہے بیغام پہنچ نے کاس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے قریل ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ادر اللہ تعالیٰ ہے ادر کام پہنچ نے کاس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے قریل ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ادر کام پہنچانے کا مجھے اختیار ہے۔ یہ انسان کے بس میں ہے نیکی کا تھم دینا ، برائی ت

روکنا۔ باتی میں تمھارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں وَ مَنْ یَعُصِ الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ یَعُصِ الله وَ رَسُولَ الله وَ مَنْ یَعُصِ الله وَ رَسُولَ الله وَ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُل

فرمایا حَتَی اِذَارَا وَامَایُوعَدُونَ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی اور تم عذاب میں گرفتار ہوگے یا قیامت سے پہلے بھی تم پرعذاب آسکتا ہے۔ مختلف قوموں پرعذاب آئے ہیں۔ تو فرما یا جب دیکھیں گے اس چیز کوجس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے فَسَیَعُلَمُونَ پس بہتا کیدوہ جان لیس گے مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا کون زیادہ کم زور ہے از روئے مددگار کے وَاقَلُ عَدَدًا اور کون زیادہ کم جائن کے کا ظسے۔ کا فرمشرک لوگ آئے ضرب ساتھ کیتے آئی ہیں، کتن گنتی ہے کہ ان کی جاس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ ابتدائی دور میں آپ ساتھ کتنے آدی ہیں، کتن گنتی ہے ان کی جاس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ ابتدائی دور میں آپ ساتھ کتے آدی ہیں بڑھے۔ ہے ان کی جاس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ ابتدائی دور میں آپ ساتھ کی سے نہیں بڑھے۔ کیکن تھوڑ ہے ادب کے ساتھ کی جاتی کے ہوگا گیاں سے نہیں بڑھے۔ کیکن تھوڑ ہے ایک کے ہو طرح کی تکالیف برداشت کیں مگر کم نہیں چھوڑ ا۔

اسلام کے ابتدائی دور کی صعوبتیں:

وہ وقت بھی آیا کہ شرکوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ آئی لَّا یُنَا کِحُوْ هُمْ وَ لَا یُبَایِعُوْهُمْ "کہ ان کے ساتھ نہ رشتہ نات کرنا ہے اور نہ

خریدوفروخت کرنی ہے۔ "اس وقت جدہ کا وجود نہیں تھا اور طاکف مکہ کرمہ سے پچھڑ (2۵) میل دور تھا۔ قریب کوئی شہر نہیں تھا کہ جہاں سے جا کر ضروریات کی چیزیں خرید لیتے ۔ مکہ کرمہ میں جب مسلمانوں کے بیچ دکانوں پر سوداخریدنے کے لیے جاتے تو دکان دار کہتے بھاگ جاؤتمھارے لیے کوئی سود انہیں ہے۔ نہ عور توں کو اور نہ مردوں کو سودا ملتا تھا۔ دودھ ہتے بچ دودھ سے محروم، بھار کوکوئی شے ہیں ملتی تھی۔ حالت یہاں تک بینچی ملتا تھا۔ دودھ ہتے توگر پڑتے تھے۔ رشتہ داروں کو پچھر تم آتا اور وہ سوداخرید کر مجھی چھیا کردے جاتے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا تو لوگ جو تی درجو تی اسلام میں داخل جو تی درجو تی اسلام میں داخل بھوے کیڈؤن فی دِیْنِ اللّٰ عِافُوا جَان [سورۃ النصر: پارہ ۲۰ سا]

توابتدائی دور میں مسلمان تھوڑے تھا اور کافر کہتے تھے تم کتنے ہو؟ فر ایا آئ تو تم مسلمانوں کو کمز ور سمجھتے ہواس دن پتا چل جائے گا کہ کمز ورکون ہے اور عدد کے لحاظ سے کم کون ہے؟ پھر کہتے تھے جس عذاب سے تم ڈراتے ہووہ کب آئے گا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا جواب دیا فر مایا گئ آپ فر مادیں ان سے اِن اَدُرِی اَقَدِیْبُ مَا کُون ہے۔ فوعدہ کیا گیا ہے۔ فوعدہ کیا گیا ہے۔ اُن اَدُرِی اَ مَدا کیا قریب ہے وہ چیز جس کا تمھار سے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اُن اَدُرِی اَ مَدا کیا اُن کے لیے میر ادب کوئی میعاد۔

علم غیب خاصهٔ خداوندی ہے:

عٰلِمُ الْغَيْبِ الله تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ وعدہ قریب ہے یا اس کے لیے اس نے کوئی میعادمقرر فرمائی ہے فکلائظہر علی غیبة آحدًا پس وہ اطلاع نہیں ویتا اپنے غیب پر کسی کو اِلّا مَنِ ارْتَظٰی مِنْ ذَّسُوْلِ مَرْجُس پر راضی ہو رسولوں میں سے ان کوغیب کی خبریں بتلا تا ہے۔

#### اہلِ برعت كاغلط استدلال اور اسس كے جوابات:

آپ حفرات نے آیت کر بمہ کا سرس کی مفہوم بھے لیا ہے۔ اہل بدعت کی بھی تن کہ دوہ اس آیت کر بمہ سے کیا استدلال کرتے ہیں۔ وہ اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غلیم اُلغیب ہے فکلا یُظھر علی غیبہ آ حدًا وہ اپنے غیب کی اطلاع نہیں ویا کی ویار تقطی مِن رَسُولِ مُحرج برراضی وہ اپنے غیب کی اطلاع نہیں ویا کی کو اِلّا مَن اُرتَظی مِن رَسُولِ مَرج س برراضی ہو جائے رسولوں میں سے اس کو ساراغیب بتلا دیتا ہے۔ آنحضرت سائن اللہ کی ذات و کرامی تو ایس ہے کہ رب تعالی ان سے راضی ہیں اس کا الکارکون کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ساراغیب ان کو بتلا دیا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چا ہتا صرف دو تین باتیں تھی ارسے سامنے رکھنی ہیں۔

 میں نازل ہوئی ہیں وہ غیب ہیں یانہیں؟ اگر سارا غیب آپ کو عطا کردیا گیا تھا تو چوہتر سورتیں بعد میں کیوں نازل ہو تمیں؟ کیا یہ غیب سے نبیں تھیں؟ للبذا اس آیت کر ہے۔ سے یہ ثابت کرنا کہ آپ سائن آپیلم کوساراغیب عطا کردیا گیا تھا غلط ہے۔

دوسری بات میہ کہ اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تریب ہے وہ چیز جس کا تصورے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے یا اللہ تعالی نے اس کے لیے کوئی نہاد مقرر کی ہے۔ یعنی عذاب یا قیامت کا مجھے علم نہیں ہے۔ اوراگی آیت میں ہے کہ سب بچھ بتلادیا ہے۔ پھر تو دونوں کا تعارض ہوتا ہے۔ او پراعلان کروایا جاتا ہے کہ مجھے منہیں ہے اور آگے سب بچھ بتلادیا ۔ کیا پیقر آن کا مطلب ہے؟

الله تیسری بات بیہ ہے کہ اگراس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کوسب جو بتا اویا گیا ہے تو پھر اس کے بعد نفی والی آیتیں کیوں نازل ہوئی ہیں؟ جن میں آپ سائیلی آپ ہے علم کلی کنی کی ہے۔ سورة النماء آیت نمبر ۱۲۳ یارہ ۲ میں ہے وَرُسُلاً فَدُقَصَّ لَمُهُ عَنَیْنَ "اور ہم نے ایسے رسول بھی جن کھ قد قَصَّ لَمُهُ عُنیْنَ "اور ہم نے ایسے رسول بھی جن کے جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا ہے اس سے پہلے اور ایسے رسول بھی بھیج جن کے مالات ہم نے بیان نہیں کیے ۔" یہ عطائی علم کی نفی ہور ہی ہے کہ ہم نے آپ کوئیس جا سالات ہم نے بیان نہیں کے ۔" یہ عطائی علم کی نفی ہور ہی ہے کہ ہم نے آپ کوئیس بھلائے۔ اور یہ سورت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو پھر کیسے مان لیس کہ سورة جن کی آ دری کوئیس سورتوں میں سے بڑی سورت سورة التو بہ ہے ، سورة البراء ہے۔ اس بی التد تعالی نزر مائے سورتوں میں سے بڑی سورت سورة التو بہ ہے ، سورة البراء ہے۔ اس بی التد تعالی نزر مائے طیب میں بھوگ ہے نئے نکھ کہ میں بھوگ ہے۔ اس بی کھوگ بیں جو منافقت پراز ہے ہوئے ہیں اسے نبی کریم میں نیاتی ہے! آپ ان کو طیب میں بھوگ ہے۔ تی اسے نبی کریم میں نیاتی ہے! آپ ان کو طیب میں بھوگ ہے۔ تی اسے نبی کریم میں نیاتی ہے! آپ ان کو طیب میں بھوگ ہے۔ اس میں کھوگ ہے۔ اس میں کھوگ بیں جو منافقت پراز ہے ہوئے ہیں اسے نبی کریم میں نیاتی ہے! آپ ان کو طیب میں بھوگ ہے۔ اس میں کھوگ ہے۔ آپ ان کو کو بیں اے نبی کریم میں نیاتی ہے! آپ ان کو

نہیں جانے ہم جانے ہیں۔"

اور سورة منافقوں میں تم پڑھ چکے ہوکہ منافقوں نے آپس میں باتیں کیں۔
حضرت زید بن ارقم بڑا تھے نے آپ ساتھ الیہ کہ ایسی باتیں کر رہے ہے۔
آپ ساتھ الیہ بنے منافقوں کو بلاکر پوچھا تو کہنے لگے توبتو بہمیں تو ان باتوں کاعلم نہیں
ہے۔ آپ ساتھ الیہ بنے حضرت زید کوجھڑکا کہ آپ نے کیول جھوٹ بولا ہے؟ اس پرسورة
منافقون نازل ہوئی اور آپ کواطلاع دی گئی کہ منافقوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ منافق صفائی دینے میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ ساتھ الیہ بی جانے ہوتے تو حضرت زید کو کیوں جھڑکتے اور پھریہ سورت کیوں نازل ہوتی ؟ اللہ تعالی قر آن کی سجھ عطافر مائے۔

جتی غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ کو منظور تھیں وہ آپ کو عطافر ما کیں ساراغیب نہیں ملا۔ غیب خاصۂ خداوندی ہے وَلِلْهِ عَیْبُ السَّم وَ تِلْهِ عَیْبُ السَّم وَ تِلْهِ عَیْبُ السَّم وَ تِلْهِ عَیْبُ السَّم وَ تَلْهِ عَیْبُ السَّم وَ تَلْه وَ تَلْه وَ تَلْه وَ تَلْهُ عَیْبُ السَّم وَ تَلْه وَتُلْهِ وَتُلْهِ وَتُلْهِ وَتُلْهِ وَتُلْهِ وَتَلْه وَتَلْه وَتَلْه وَتَلْه وَتَلْه وَتُلْهِ وَتُلْهِ وَتُلْهِ وَتُلْهِ وَلَا تُعْلِيلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّم وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

توفر مایا: چلاتا ہے اللہ تعالی اس کے آگے اور پیچے پہرے وار۔ وہی فرشتوں کے پہرے میں اُتر تی ہے نِیْعَلَمَ تاکہ ظاہر کردے اللہ تعالیٰ اَن قَدَا بَلَغُوارِ اللّٰہِ رَبِی ہِی اُتِی اُلٰے اُن قَدَا بَلَغُوارِ اللّٰہِ وَ اَحَاطَہ بِمِا اَسِیْ رَبِ کے احکامات وَ اَحَاطَہ بِمَا کَدَیْھِمُ اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے تدرت کے لحاظ سے جو ان کے پاس ہے وَ اَحْصٰی اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے تدرت کے لحاظ سے جو ان کے پاس ہے وَ اَحْصٰی اور گن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے گئ شَیْ ہِ ہر چیز کو عَدَدًا ازرو کے اُنٹی کے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے اور نہ اس کے علم سے کوئی چیز خارج ہے۔ نہ اند تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے اور نہ اس کے علم سے کوئی چیز خارج ہے۔

0,X9,9%,0

# بسن الله الخمالة عير

تفسير

سُورُلا المُزَمِّلُ المُخْرَمِّ المُخْرَمِ المُخْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُخْرَمِينِ المُخْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُخْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرِمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرِمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُحْرِمِينِ المُعْرَمِينِ المُحْرَمِينِ المُعْرَمِينِ المُعْرَمِينِ المُعْرِمِينِ المُعْرَمِينِ المُعْرِمِينِ المُعْرِمِينِ المُعْمِينِ المُعْرِمِينِ المُعْرِمِينِ المُعْرَمِينِ المُعْرِمِينِ ا

(مکمل)



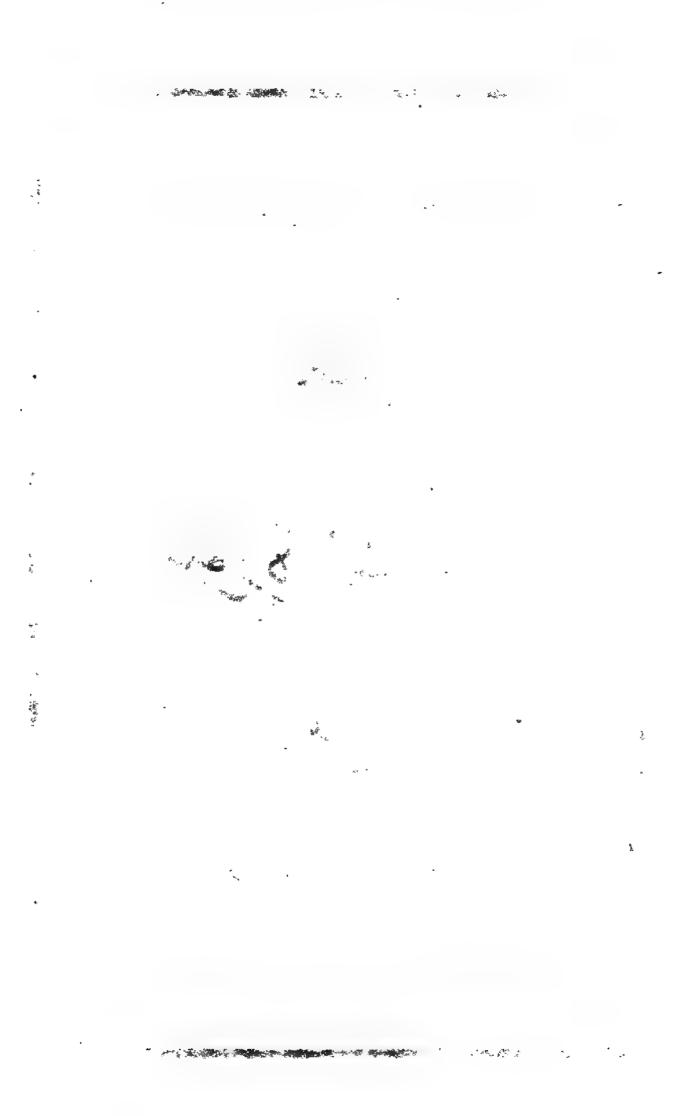

## ﴿ اَيَاتِهِ ٢ ﴾ ﴿ أَنَّ الْمُؤْمِّلِ مَرَنَةُ الْمُؤْمِّلِ مَرَنَيَةً ٢ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتُهِ ٢ ﴾ ﴿

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

یَا یُهَاالْمُزَّیِلُ اے کمبل اور صفوالے قیم آپ کھڑے ہوں اتّیٰلَ رات کو اِلّاقلِیلًا مگرتھوڑا حصہ نِصْفَهٔ آدمی رات اوائقص مِنْهُ یااس ہے کچھ کم کردیں قلِیلًا تھوڑا سا اور فیم کھڑی اور کھی کے میں کا فیر نیا نفی اور فیم کھر کی اور فیم کھر کی میں قرآن اور فیم کھر کردیں وَرَیْلِ اَفْدُ اِنَ اَلْمُنْ کُلُونِ مَنْ اِنَاسَنُدُ فِی عَنَیْدَ ہے شک کردیں وَرَیْلِ اِنْ اَسْنُدُ فِی عَنَیْدَ ہے شک

ہم عنقریب ڈال رہے ہیں آپ پر قَوْلًا ثَقِیلًا ایک بات بھاری اِنَّ ا نَاشِئَةَ الَّيْل بِ شَك رات كَا أَنْهَا هِيَ أَشَدُّوطْ أَ بِيزياده سخت ب روندنے (کیلنے) کے اعتبارے قَاقُوَمَ قِیلًا اور زیادہ درست ہے ا بات كرنے كے اعتبارے إنَّ لَكَ بِ شُك آب كے ليے في النَّهَار ون مين سَبْحًا طَوِيلًا شَعْلَ بِهِ مِهِ وَاذْكُرِ السَّمَرِرَيِّكَ اورذكر اللهِ کریں آپ اینے رب کے نام کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ اور یکسو ہوجا کی اس کی طرف تَبْتِيْلًا كَيْسُومُوجانا رَبُّ الْمَشْرِقِ وه مشرق كارب م ق الْمَغْرِبِ اورمغرب كا لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ نَهْمِينَ ہِ كُونَى الْمُكَّروبَى فَا يَخِذُهُ وَكِيلًا يُل آب بنائين ال كوكارساز واضبر اورصبر كري عَلَى مَا يَقُولُونَ ان باتول يرجوه مرتى بيل وَاهْجُرُهُمْ اورجَهُورُ دیں ان کو ھَجْرًا جَمِيْلًا حِيُورْ ناعما گی کے ساتھ وَذَرْنی اورآپ حِيورُ وي مجھے وَالْمُكَذِّبِينَ اور جھٹلانے والوں كو أولى النَّعُهُ جو تعمت والع بين وَمَهِلْهُمُ اورمهلت دين ان كو قَلِيلًا تحور ي ي اِنَ لَدَيْنَا بِ شُك مارے ياس اَنْكَالًا بيريال بين قَجِيبًا اور شعلے مارنے والی آگ ہے قَ طَعَامًا اور خوراک ہے ذَاغُصَّةٍ طلق میں اسکنے والی قَعَذَابًا أَلِيْمًا اور عذاب ہے وروناک يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ جَس دن كاني كَي زمين وَالْجِبَالُ اور بِهارُ كانيخ

لگیں کے و کانتِ الْجِبَالَ اور ہوجائیں کے پہاڑ کثیبًا مَّمِیلًا ریت کے میلے پیسلنے والے۔

#### نام وكوا نف سورة اور چيند مدايات:

اس سورت كانام سورة المزمل بـ مزّ من كالفظ اصل ميس مُتَزَمِّلُ تفا-تاكوزاكيا بيرزاكازامين ادغام كيا مُرَّ مِيلَ موكيا۔ مرِّ مل كامعنى بيكبل ياجادر اوڑھنے والا۔ کیٹرا باریک ہویا موٹا ہو کیٹر ااوڑھنے والے کوعربی میں مز مل کہتے ہیں۔ میسورة تیسر منبر پر نازل ہوئی ہے۔اس سے سلے سورة العلق اورسورة القلم نازل ہوئی ہیں۔آنحضرت می تالیج ممبل اوڑ ھاکر گھر آ رام فر ارہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ خِ عَم ديا يَآيَتُهَا انْمُزَّيِّلَ احكمبل اور صن والنَّابِين قَيم الَّيْلَ. قيام كرين رات كو، رات كوجاكيس إلا قائلا . محرتهور احصه رات كا آرام كرين مثلاً: رات کے تین جھے کرلیں۔ دوجھے قیام کریں ، تہجد کی نماز پڑھیں ، قر آن کریم پڑھیں ، النَّد تعالَىٰ كاذكركري، تبسرا حصه آرام كرير \_توفر ما ياا \_ كمبل اوژ هينه واليه! قيام كرير رات كوم كرتهورُ احمدرات كا يضفة نصف رات قيام كري أوانقَض مِنْهُ قَلِينًا یااس نصف سے بچھ کم کردیں تھوڑاسا آؤز ذعکیہ یانصف پرزیادہ کردیں۔ دیکھو! یہاں تین صورتیں ہو گئیں۔ایک ہے نصف دات قیام کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نصف ہے کم کردیں تیسرا حصد قیام کریں ہے آپ کی صواب دید پر ہے۔ تیسری صورت ب ہے کہ دو حصے قیام کریں اور ایک حصہ آرام کریں ہے آپ کی صواب دیر پر ہے۔ آ پ سائٹناآین کم بھی آ دھی رات قیام کرتے ،کبھی دو حصے اور کبھی تیسرا حصہ قیام کرتے تھے۔ سورة مزمل كاجب يبلاركوع نازل مواآب صابقينية يربهي قيام فرض تفااور صحابه كرام شياية

پر بھی رات کا قیام فرض تھا۔ ایک سال تک بیفر ضیت رہی۔ مسلم شریف، نسائی شریف اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ ایک سال بعد بیفر ضیت منسوخ کر دی گئی۔ منسوخ ہونے کی وجدا گلے رکوع میں آئے گی۔

توبیہلارات کا قیام ہوا وَرَیْلِ الْقُرْ اَنَ تَرْبِیلًا اور تھیں گر آن کا اوب اس میں ہاور دوسرایہ کہ جب آپ تھیں گر آن کا اوب اس میں ہاور دوسرایہ کہ جب آپ آرام آرام سے پڑھیں گے تو سنے والول کو بچھنے میں آسانی ہوگی۔ کیول کہ دوعر بی یو لئے والے لوگ بین خود بخود بچھتے جا کیں گے۔ بہت کم ایسے مقامات ہوتے ہے جہاں آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اگر آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں گے توسی کو بچھ آئے گا

یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بجھ نہیں آتا۔ حالانکہ اصل مقصد تو سمجھنا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کمل قر آن تراوح میں سنایا جائے کہ بیقر آن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور سارے لوگ ایک مرتبہ بن بھی لیں۔

اورمسئلہ بیہ کے جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اگر وہاں رمضان المبارک میں قرآن کریم نہ سنایا جائے تو ترک سنت کا وبال سارے محلے والوں پر پڑے گا۔ کیوں کہ بیسنت مؤکدہ ہے۔

اِنَّ مَا شِنَّةَ الَّيْلِ بِشَكِرِات كُوا مُعنا، جا گنا هِيَ اَشَدُّوظاً يرزياده سخت بردند نے کے اعتبار سے میشی نیند کو جھوڑ کر تنجد کے لیے اُتھنا آسان بات نہیں ہے۔ خاص کر آج کل کے موسم میں کہ چھوٹی جھوٹی را تیں ہیں نیند بھی پوری نہیں ہوتی ۔ مَّرِجْن

ندول کواللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اُٹھتے ہیں۔وطی کامعنیٰ کچلنا ہے قَافَہِ مُرقِیْلاً
اور زیادہ درست ہے بات کرنے کے اعتبار سے کہ رات کواظمینان ہوتا ہے۔ قرآن
پڑھیں گے توخود بھی پوری تو جہ سے نیں گے اور دوسر سے بھی سیں گے اور جھیں گے۔
چندا ہم مسائل:

سے دالا نماز کے الفاظ اگر اس کے کان نہ نیں تو نماز بالکل نہیں ہوتی ، بشرطیکہ بہرہ نہ ہو۔ یعنی اس انداز سے بالفاظ اگر اس کے کان نہ نیں تو نماز بالکل نہیں ہوتی ، بشرطیکہ بہرہ نہ ہو۔ یعنی اس انداز سے بڑھے کہ اس کے اپنے کان س لیں فقہائے کرام کا یہ مفتیٰ بہتول ہے۔ سیح اور محقق تول یہی ہے۔ اگر اپنے کان نہیں سنتے تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیم تک محض حرف ہی درست کیے ہیں نماز بالکل نہیں ہوگ ۔ اُس زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں ، عمل حرف ہی درست کے ہیں نماز بالکل نہیں ہوگ ۔ اُس زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں ، جہاز سے ، نہ مراکیں تھیں ، اطمینان ہی اطمینان ہوتا تھا۔ آج بھی وہ پہاڑی علاقے بہال سرکیں نہیں ہیں وہاں شور نہیں ہے براسکون ہے۔

ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ نفلی نماز میں جماعت کے ساتھ اگر امام کے ساتھ ایک آ دمی شریک ہونجائے تو جائز ہے۔ دوآ دمی ساتھ ال جائیں تو بلا کراہت جائز ہے۔ تین آ دمی ساتھ ال جائیں تو مکر وہ تنزیبی ہے۔ مکر وہ تنزیبی کا مطلب ہے کہ ہوجائے گ لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ اور نفلی جماعت میں چاریا چارے زیادہ ال جائیں تو پھر مکر وہ تخریک ہے ، حرام ہے۔ کیوں کہ شریعت نفلی نماز کو اتنی اہمیت نہیں ویتی جتنا فرائض اور سنت مؤکدہ کو اجمیت دیتی ہے۔

بعض قاری حضرات رمضان المبارک مین شبینه پر صنے ہیں۔ اگر تراوی کی پکھ رَعتیں جیموڑ دی ہیں اور ان میں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر جے ہے۔ کیول کہ تراوی سنت مؤكدہ ہے اس كى جماعت صحيح ہے بلاقيل وقال كے۔اور اگرتراوت كى نماز پڑھ چكے ہيں اور نفلوں ميں شبينہ كرتے ہيں توامام كے ساتھ تين آ دى ہيں تو مكروہ تنزيبى ہے۔ چاريا چار سے زيادہ مليس كے تو مكروہ تحريكى ہے، گناہ ہوگا تواب بالكل نہيں ملے گا۔

توایک یہ ہے کہ رات کو بات سی نکلے گی۔ اور وطی کے معنی موافقت بھی ہے کہ رات کو جو بات دل میں ہوگی زبان اس کے ساتھ موافقت کرے گی کیوں کہ سکون ہوگا۔
فر مایا اِنَّ لَکَ فِی النَّهَارِ سَبُم اطّویٰ للَّ ہے شک آپ کے لیے دن میں شغل ہے لمبا۔
اے نبی کر یم میں تیکی اِنہ آپ نے دن میں تبلیخ بھی کرنی ہے ، دور در از سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے۔ دن میں اتنا وقت نہیں مل سکتا کہ آپ نقلی نماز میں شغول ہوں یا قرآن کریم زیادہ پڑھیں یا ذکر میں زیادہ مشغول ہوں۔ دن میں شغل طویل ہے۔ کوئی آر ہاہے ، کوئی جارہا ہے۔

## ذ كرالله كي الجميت:

وَاذْكُواسْتَرَ رَبِّكَ اور ذَكركري البخرب كام المعلى المحام المنظرية والمحارين كرام المنظية المراح المنظرية المحاري المنظرية المنظرة المن

توفر مایا یا دکراپنے رب کے نام کو۔ ذکر میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تیسرے کلے کا ذکر ہے، درودشریف ہے، استغفار ہے اورسب سے بڑا ذکر قر آن شریف ہے۔ جتنے ورد وظائف ہیں وہ قرآن کریم کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھو۔ ادر
پہلے من چکے ہوکہ ایک آیت ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ
ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت مل ٹائیلی آنے فرمایا اذا اداد الله تعالی
یعتب بع خیر السنت میں آتا ہے اللہ تعالی سی بندے کے ساتھ خیر کا ادادہ فرمات
ہیں تو اس کو کام میں نگا دیتے ہیں۔ "پوچھا گیا حضرت! کس کام میں نگا دیتے ہیں؟ فرمایا
نیکی کے کاموں میں رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ روز بدروز نیکی کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب
ایس حالت ہوجائے توسمجھ لے کہ النہ تعالی نے اس کے ساتھ خیر کا ادادہ فرمایا ہے۔

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا اور يَسُوبو جا عَيْ الله تعالیٰ کی طرف يَسُوبو جا نا۔ای مِن آپ مَانَ الله عَلَيْ الله تعالیٰ کی طرف يَسُوبو جا نا۔ای مِن آپ مَنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَ

قرآن کریم کے جینے تراجم ہیں ان میں بہترین ترجمہ شاہ عبدالقا درصاحب برنارہ یا کا ہے۔ یہ آج سے تین سوسال پہلے کا ہے۔ اس کے اردو کے بعض الفاظ آج کل کے اردو والے نہیں سمجھتے۔ مثلاً: اُنھوں نے اَللّٰہ الصّعَدُ کا ترجمہ کیا ہے" نرا دھار ہے۔" یُرانے اُردو دان تو اس کا معنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرا دھار کا معنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرا دھار کا معنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرا دھار کا معنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرا دھار کا معنی ہے۔

بے نیاز۔ حضرت شیخ الہند برئائلید نے ای ترجمہ کوسامنے رکھ کرقر آن کریم کا آسان ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ شیخ الہند اور تفسیر عثانی کے نام سے مشہور ہے۔ تو شاہ عبد القادر صاحب برئائلید و کیا گامعٹی کرتے ہیں کارساز، کام بنانے والا کام بنانے والا صرف اللہ تعالی کو مجھو۔ اللہ تعالی کے سواکوئی کارساز نہیں ہے۔ تسلی رسول :

کافر،مشرک آپ کے خلاف بڑی ہاتیں کرتے ہیں۔ مجنون کہتے ہیں ،ساحر کہتے ہیں متحور کہتے ہیں مفتری اور کذاب کہتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ، جوان کے منہ میں آتا ہے كت بي واصبِرْ عَلْ مَا يَقُولُونَ اوراك بي كريم من النَّالِينِ إلى ال باتوں پرجودہ کرتے ہیں والم بخر المنظم فر الجيمينلا اور جھوڑ دين ان كوچھوڑ ناعمر كى کے ساتھ ۔ بعنی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیں۔ کیوں کہ اگر آپ بھی جواب دینا شروع کردیں گے توان میں اور آپ میں فرق نہیں رہے گا۔وہ جو کہتے ہیں کہنے دو وَ ذَرْنی اور جِيورُ دے مجھے وَالْمُتَكَدِّبِينَ اور جمثلانے والول كو۔ جوقر آن كو جمثلاتے ہيں ، توحیدورسالت کوجھٹلاتے ہیں، قیامت کوجھٹلاتے ہیں، حق کوجھٹلاتے ہیں اونی النَّعَاق نعمت والے ہیں، دولت والے ہیں اور وہ دولت بھی ہم نے ان کوری ہے وَمَقِلْهُمْ قَلْلًا اورمہلت دے ان کوتھوڑی سی۔ کتنا عرصہ کھائیں گے، پئیں گے، آرام اور نعمتوں میں رہیں گے؟ آناتو ماری طرف ہے اِنَّ لَدَیْنَا ہے شک ہارے یا س أنْكَالًا - أَنْكَالَ نِكُلُ كَي جَمع بـ بيار باتقول مين وَالَى جائين توجه كر يال بين اور یاؤں میں ڈالی جائیں تو بیڑیاں ہیں۔ تومعنی ہوگا ہمارے یاس ہتھکڑیاں بھی ہیں اور بيرْيال بھى بيں۔ اور سورة الحاقد ياره ٢٩ ميں بي فيسلسلة ذَرْعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا "اليي زنجير مين جس كى لمبائى ستركز ۽ فَاسْلُكُوهُ الى مين جَكْرُدو-"

توفرمایا بے شک ہمارے یاس ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں وَجَعِنمًا اور شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جیم اس آگ کو کہتے ہیں جوخوب شعلہ مارے قَطَعَامًا ذَاغَضَةِ اور ہمارے پاس ایسی خوراک ہے جو گلے میں ایکنے والی ہے۔اگر حلق میں اٹک جائے تو آ تکھیں باہرآ جاتی ہیں۔آ دمی موت وحیات کی کش مکش میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ دوزخ میں جب لوگ بھوک کے غلبے کی وجہ سے مجبور ہوں گے توضر کیج خار دار حجما ڑی بحسکین پیپ اورخون ملا ہوا یانی ، ان کودیا جائے گا تو وہ ان کے گلے میں اٹک جائے گا۔کھانسی کرتے رہیں گے، تریح رہیں گےنہ نیج اُترے گا اور نہ باہر نکلے گا قَعَذَابًا اَلِيْمًا اور ہارے یاس وروناک عذاب ہے۔ ہم ان سے نمٹ لیس گے۔ بیہ ہوگا کب؟ یوم تَرْ بِحَفَ الْأَرْضُ جَس ون كانبي كَي زمين \_ زمين كا كانبينا دو دفعه موكا \_ ايك نفخه اولي کے وقت جب حضرت اسرافیل علائیلاتا دنیا کوفنا کرنے کے لیےصور پھونکیں گے ۔سورۃ الحج ياره ١٤ مين ٢ إِنَّ زَنْزَ لَهُ السَّاعَةِ شَهُ ، عَ عَظِيْدٌ ن وسراز لزله عاليس سال بعد ہوگاجب زندہ کرنے کے لیے دوبارہ صور پھونکیں گے۔ زمین پرزلزلہ طاری ہوگا زمین سی گی اور مردے باہرنکل آئیں گے والہ بال اور پہاڑ کانپیں گے۔ یہ ضبوط بہاڑ وَكَانَتِ الْحِبَ الْ كَثِيبًا - كثيب كامعنى بريت كاثيلا - اور موجا تي سك يهارريت کے میلے مقصللا میسلنے والے (بھربھرے)۔ان کوتو ڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیریت ہوکرخود ہی پھسلتے جائیں گے۔جس طرح ہوا میں خاک اُڑتی ہے اس طرح ۔ اُڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَأَ النِّكُمُ رَسُولًا لَا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَأَ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَّهُ آخَذًا وَيِيْلاً وَكُنُونَ اللَّهُ وَكُنُ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا شِيْبَا ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعَلَّهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَٰنِهِ اللهُ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءً المُخْذُ إلى رَبِّهُ سَبِيلًا قَالَ رَبُّك يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ إِذْ فَي مِنْ تُلْتِي الْيُلِّي وَنِصْفَهُ وَثُلْتُ وَطَ إِنفَةً صِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ آنُ لَنْ تخصوه فتاب عكيكم فاقرء واماتيسرمن القران علم ان سَيكُون مِنكُمْ مِرْضَى واخرون يَضْرِيون في الأرض يَنْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فَيْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَأَقَرُءُوا مَا تَبُكَرُمِنَهُ ۗ وَآقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُّواالزَّكُوةَ وَاقْرِضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْتَلُمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ يَجِدُونُ عِنْكَ اللَّهِ هُوخَيْرًا وَآعْظُمُ آجُرًّا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيْمٌ قَ

اِنَّا اَرْسَلْنَا بِ شَكَ بَم نَ بَعِيجا اِلْيُكُو تَمُهارى طرف رَسُولًا الكرسول شَاهِدًا عَلَيْكُو الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْكُو الله

رسول فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ لِي نافر ماني كي فرعون نے رسول كى فَأَخَذُنْهُ لِي بَمِ فِي لِكُرُ السَّكُو أَخُذُ اقَ بِيلًا لَيُرْ نَاسَخْت فَكَيْفَ تَنَقُونَ لِي تُم كيم بِي بِي عَلَى إِنْ كَفَرْتُمْ الرَكْفر كروكِتم يَوْمًا أس دن سے يَّجْعَلَ الْوِلْدَانَ جُوكردے كَا بَحُول كو شِيْبَا بوڑھا السَّمَا عُمنْفَطِرُ بِهِ آسان بِيث جائے گاال دن كَانَ وَعُدُه ـ بوعده اس كا مَفْعُولًا يورا موكردمنا إنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ بِ شَك بِهِ آيات فيحت بين فَمَنْ شَاءً لِيل جُوْفُل عِلْهِ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهُ بِنَا لَے این ربی طرف سینگل راسته اِنَّدَبَّك بِشُکآبِ كارب يَعْلَمُ جَانابِ أَنَّكَ تَقُومُ بِ شُكَ آبِ كُورِ عِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله اَدْنَى مِنْ ثُلُثَى الَّيْلِ تَعُورُ ارات كى دونهائى سے وَنِصْفَهُ اور بھى آدهى رات وَثُلُفَهُ اوربهى رات كاتيسراحمه وَطَآبِفَةً اورايك كروه بھی مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ان لُوگوں میں سے جوآپ کے ساتھ ہیں والله يَقَدِرُ الَّيْلَ اورالله تعالى بى اندازه لكات بي رات كا وَالنَّهَارَ اوردن كا عَلِمَ الله تعالى جانتام أن تَن تَحْصُوهُ كمم ال كو يورانه كر سكوك فَتَابُ عَلَيْكُمُ لِي اللَّه تعالى في رجوع فرما ياتم ير فَاقْرَءُوا يس يرصوتم مَا وه تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْانِ جُوآ سال بوقرآن عَلِمَ الله تعالی جانتا ہے اَنْ سَیّکُونُ مِنْکُمْ کُمْ کہ بہتا کید ہوں گے تم میں

مَّرُضٰی بیار وَاخَرُوْنَ اور کھدوسرے یَضْدِبُوْنَ جو لیں ك فِي الْأَرْضِ زَمِين مِن يَبْتَغُونَ جُوتُلَاشُ كُرِي كُم مِنْ فَضْلِ اللهِ اللهُ تعالى كافضل وَاخَرُونَ اور كِهُ دوسر \_ يُقَاتِلُونَ پس پڑھوتم وہ تَیسَدَمِنْهُ جوآسان ہوقرآن یاک میں سے وَاقِیمُوا الصَّلُوةَ اورقامً كرونماز وَاتُواالزُّكُوةَ اوردوزكُوة وَاقْدِضُوااللَّهَ اورقرض دوالله تعالى كو قَرْضًا حَسَنًا قرض الجِها وَمَا تُقَدِّمُوا الورجو آ گیجو کے لائفیٹ اپن جانوں کے لیے مِنْ خَیْر جملائی تَجِدُونَهُ يَاوُكُمُ اللَّهِ عِنْدَاللهِ اللَّهُ عَالَى كَمَ اللَّهُ وَفَيْرًا وَهُ بہتر ہے قَاعظمَ أَجْرًا اور بڑا ہے اجر دینے کے اعتبارے وَاسْتَغْفِرُ والله اورمعافى ما نكوتم الله تعالى عد إنَّ الله بي شك الله عَفُورٌ وَحِيم بَخْتُ والامهر بان م-

تسلیٔ رسول :

مشرکین مک شرک میں بڑے تخت تھے یہ تسلیم کرتے تھے کہ محدرسول اللہ صال تاہیا ہے ہے کہ محدرسول اللہ صال تاہیا ہے بر سے شریف النفس ہیں ، نجیب الطرفین ہیں ، ماں باپ کی طرف سے حسب نسب والے ہیں ، ہیں ، امین ہیں ۔ ظاہر کی طور پر آپ صال تاہی ہی کہ رہی کرتے تھے۔ سار ک خوبیاں تسلیم کرنے کے باوجود آپ جو مسائل بیان کرتے تھے ان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے تو حید ، قیامت اور آپ مال تاہی کی رسالت کا سختی سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے

254

جبقوم انکارکرے گی تواللہ تعالیٰ فرمائیں گے متن یشھیں گئے "آپ کے دعویٰ پر گواہ کون ہے؟ "حضرت نوح ملائط مزمائیں گے میرے گواہ ہیں۔ اوران کی امت ہے۔ چنانچہ اُمت گوائی دے گی نوح علائط منے سنتے کی ہے۔ وہ لوگ انکار کریں گاور کہیں گے۔ بہان کی گوائی نامنظور ہے کہ بیموقع کے گواہ نہیں ہیں۔ بیہم سے ہزاروں سال بعد میں آئے ہیں۔ انھول نے نوح علائط کو کب دیکھا ہے تبلیغ کرتے ہوئے۔ رب سال بعد میں آئے ہیں۔ انھول نے نوح علائط کو کب دیکھا ہے تبلیغ کرتے ہوئے۔ رب تعالیٰ اس امت سے فرمائیں گے سنتے ہو! دوسرافریق کیا کہتا ہے۔

يامتُ كَج كَاب بروردگار! بِ شك بم سنة بين مَربم سِج بين اوريقينا سِج بين اوريقينا سِج بين اوريقينا سِج بين بم فقال يلقوم بين بم في آپ كور آن مين پڑھا ہے لقد اُرسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يلقَوْمِ اللهُ مَالَكُمْ مِنْ إللهِ غَيْرُهُ [الاعراف: ٥٩]" اور آپ كے بينم برنے بحى بمين اغبُدُواالله مَالَكُمْ مِنْ إللهِ غَيْرُهُ [الاعراف: ٥٩]" اور آپ كے بينم برنے بحى بمين

بتایا ہے کہ نوح طالبالم نے بلیغ کاحق ادا کیا ہے۔ "اگر آپ کی کتاب ہی ہے، آپ کا بیغیر سیا ہے کہ اس کے کہ سیا ہے اور یقیناً سیج بیں تو پھر ہم بھی سیچ بیں۔ پھر آنحضرت مان اللی گواہی دیں گے کہ میری اُمت نے جو گواہی دی ہے دہ بالکل ٹعیک ہے۔

توفر ما یا بے فتک بھیجا ہم نے حماری طرف رسول گواہی دینے والاتم پر گمآ

اُزسَلْنَآ اِلی فِیرْعَوْنَ رَسُولًا جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول موئی عالیجا۔
فرعون بھی بڑا دولت مند، ظالم، جابر اور ڈکٹیٹر تھا۔ اس نے موئی عالیج کی نافر مانی کی فرعون بھی بڑا دولت مند، ظالم، جابر اور ڈکٹیٹر تھا۔ اس نے موئی عالیج کی نافر مانی کی فرعی کے تو تھا یا اور نافر مانی فرک ہے تھا ہے اور قالز عات: پارہ سورۃ الناز عات: پارہ سورۃ الناز عات: پارہ سورۃ الناز عات کی میں افھوں نے جھٹلا یا اور نافر مانی کرو کے تو تھا راحشر کیا۔ اس کا کیا حشر کیا۔ اس طرح یا در کھوا گرتم بھی نافر مانی کرو کے تو تھا راحشر کیا۔ اس کا کیا حشر کیا۔ اس طرح یا در کھوا گرتم بھی نافر مانی کرو کے تو تھا راحشر کھی پُراہوگا۔

فرمایا فَعَطَی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ پِس نافرمانی کی فرعون نے رسول ک، موک طالیلام کی فاخذاند آخذاق بِیلا پس ہم نے پکڑااس کو پکڑنا شخت۔ وبیل کا معیٰ ہے شدید۔ یعنی شخت گرفت میں لیا۔ فرعون کوموئی کے سامنے فرق کیااوراس کی لاش کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنادیا۔ پس تم عبرت حاصل کروتمھاری دولت سے فرعون کی سلطنت زیادہ تھی اوراس کو بھی اپنے ملک پر بڑا فرورتھا۔ پھراس کا کیاانجام ہوا۔ پھرفرعون کے رسول سے تمھارارسول اشرف ہے۔ خاتم النبین ہے ،امام النبین ہے اگرتم نافر مانی کرو گے بدرجہ اولی اخذ وبیل میں پکڑے جاؤ گے۔ یہود نیا کی بات ہے جو چندروزہ زندگ ہے فکیف تنگھون پس تم کسے پچو گے اللہ تعالی کے عذاب ہے ۔ وزندگ کے قائد تعالی کے عذاب سے ان گھوز تند کی بات کو بیل میں بی کرے اللہ تعالی کے عذاب سے ان گھوز تند کی تو تندی کو اندی کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی متاسبت دے گوئی کو بوڑ خا۔ شیب انشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی متاسبت دے گوئی کو بوڑ خا۔ شیب انشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی متاسبت دے گوئی کو بوڑ خا۔ شیب انشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی متاسبت دیے گوئی کو بوڑ خا۔ شیب انشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی متاسبت دے گوئی کو بوڑ خا۔ شیب انشدیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی متاسبت

ہے کسرہ دیا گیا۔ وہ دن اتنا ہیبت والا اور ہولنا ک ہوگا کہاس کا خوف اور ڈربچوں کو بوزھا کر دے گا۔ بیفرض کے طور پر فرمایا کہ اگر بیے بھی ہوں گے توغم کے مارے ا بوڑھے ہوجائیں گے۔ السَّمَآءِ مُنْفَطِر ابه آسان بھٹ جائے گاس دن پہلے نفخ میں اور اس میں کوئی شک وشبہیں ہے گان وَعُدُهُ مَفْعُولًا ہے الله تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوکرر ہنا۔رب کا وعدہ طےشدہ ہے اِنّ هٰذِہ تَذٰ کِرَةٌ بِهِ شَک بِهِ آیات تُصِیحت ہیں اور خیرخواہی ہیں۔ان میں ہرطرح کی ہدایات ہیں۔اللہ تعالیٰ کا پیغیبر شمصیں سمجھار ہاہے كة خرت من تم كس طرح كامياب موسكة مو فَمَنْ شَآءَاتَّخَذَ إلى رَبِّه سَدِيلًا بس جو تحض جاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے پغیبر پرایمان لائے ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ، نافر مانی ہے بیجے ادررب تعالیٰ کی رضا کاراستداختیار کرے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ سورة کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رات کو قیام کا تھم دیا اور تبجد کی نماز ا المومنين المعلم المرام عن المناه المرام عن المناه المرام عن المناه المرام المومنين المرام المومنين حضرت عائشہ صدیقہ فاتفا فرماتی ہیں کہ سورۃ کے پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے درمیان باره مبینے کا وقفہ ہے۔ دوسرارکوع نازل ہواتو فرضیت ختم کردی گئی۔ آپ مان الایٹالیٹی کے لیے بھی اور صحابہ کرام منی پینیم کے لیے بھی ۔ اور استحیاب باقی رہا۔ تمام نفلی نمازوں میں تہجید کا درجہ بہت زیادہ ہے۔

## نماز تهجب د کی فضیلت:

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ بِ شَكَ آپكارب جانتا ہِ اَنَّكَ تَعُلَمُ بِ شَكَ آپكارب جانتا ہِ اللَّكَ تَقُومُ اَدُنَى مِن ثُلُقِى الَيْلِ بِ جَشَكَ آپكارے ہوتے ہیں تھوڑ ارات كی دوتهائی سے

عَلِمَ اَنْ اَنْ تَخْصُوْهُ اللّٰه تعالی جانتا ہے کہ م اس کو پورا نہ کرسکو گے۔ اتنا کہ برصہ قیام ہر خص کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعد میں اس کی وجو ہات بھی بیان فر مادیں کہ جن کی وجہ سے یہ کام مشکل ہے۔ لہذا فر ما یا فَتَابَ عَلَیٰ گُذُ لِیں اللّٰہ تعالیٰ نے رجو تا فرمایا تم پر، مہر بانی فر مائی اور قیام میں تخفیف کر دی گئی۔ اور فرضیت منسوخ کر دی فافر ہوا مائی ہور قر آن ہیں پڑھوتم وہ جو آسان ہو قر آن سے۔ مراداس قر آن پڑھا جا تا ہے۔ مطلب سے کہ اب تبجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی ہے اب تبجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی ہے اب جس قدر آسان ہوبطور مستحب کے بڑھ لیے کرو۔

ذخيرة الجنان

### امام ابوحنيفه رحمةُ النَّاليه كااستدلال:

574

حضرت عمر مناللہ فرماتے ہیں کہ جو محص امام کے پیچھے قر اُت کرتا ہے اس کے منہ میں پتھر ڈالنے چاہئیں۔[مؤطاامام محد :ص ۹۸]

اور حضرت معد بن وقاص وٹائھ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پبند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قر اُت کرتا ہے اس کے منہ میں چنگاری ڈال دوں۔ [ جزاءالقراۃ: صفحہ ۱۱ ] (مزید تفصیل کے لیے حضرت کی کتاب احسن الکلام کا مطالعہ کریں۔ مرتب ) تو فرمایا ہیں پڑھوتم قر آن سے جو آسان ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرطیت منسوخ ہونے کی وجوہ بیان فرمائی ہیں۔

# نماز تبحب د کی فسر ضیت کے منسوخ ہونے کی وجوہات :

اللہ تعالی فرماتے ہیں علِمَ اَنْ سَیکُونُ مِنْکُمُ مَّرُضَی اللہ تعالی جانتا ہے کہ بہ تاکید ہوں گئے میں بیار۔ اگر تہجد فرض ہوتو بیار آدمی تو بڑی مشقت میں بیتال ہوگا کیوں کہ بیاری تو آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور علِمَ کے بعد جو اَنْ ہے یہ ناصبہ نہیں کے بعد جو اَنْ ہے یہ ناصبہ نہیں

ہے بلکے مخففہ کن المثقلہ ہے۔

تہد کے منسوخ ہونے کی دوسری وجہ۔فرمایا وَاخَدُ وَنَ يَضُوبُونَ فِي الْأَرْضِ اور کچھ دوسرے جوچلیں گے زمین میں یہ بتنا کو تا مِن فضل الله جو تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ کا فضل تجارت کے لیے سفر کرنا ،علم کے لیے سفر کرنا ہے۔اگر تہجد فرض ہوتو مسافر مشقت میں مبتلا ہوجا کیں گے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف پیدا کردی۔

تیسری وجہ: وَاخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِی سَیدِیلِ اللهِ اور پچھ دوسرے جوائریں گے اللہ تعالیٰ کے داستے میں ۔اس وقت تو جہا دفرض نہیں ہوا تھا گر بتادیا گیا کہ جہا دبھی پیش آنے والا ہے۔ تو جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہا دکریں گے، قال کے لیے نکلیں گے تبجد کا پڑھنا ان کے لیے مشکل امر ہوگا اس لیے تخفیف کر دی گئے۔ اسلام ایک انقلا بی دین ہے۔ اس میں جہا دفرض ہے۔ اس لیے کہ اس کے بغیر عقائد کی درتی اور امن وابان قائم نہیں ہوسکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُو هُدُ حَتَٰیٰ لَا تَکُونَ فِیْتُنَہُ ہُ اور لاوہ آن کے ساتھ یہاں تک کہ شرک ندر ہے۔ اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے آئے ضرت ساتھ یہاں تک کہ شرک ندر ہے۔ "اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے آئے ضرت ساتھ یہاں تک کہ شرک ندر ہے۔ "اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے آئے ضرت ساتھ یہاں تک کہ شرک ندر ہے۔ "اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے آئے سال کو باری رہے گا۔ "اور حضرت صدیق آئی کر بڑائنے کا فر مان ہے جوقوم جہا دفی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس حضرت صدیق آئیر بڑائنے کا فر مان ہے جوقوم جہا دفی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم یر ذات مسلط کردیتے ہیں۔

توخیراللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہتم میں بیار بھی ہوں گے اور مسافر بھی ، جنھوں نے روزی کی تلاش کے لیے سفر کرنا ہے اور علم کے لیے سفر کرنا ہے اور مجابد بھی ہوں گے جنھوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا ہے۔ تو ان کے لیے شب بیداری پر عمل کرنا مشکل ہوگا اس لیے شخفف فر ما دی اور فر ما یا فاقر مو فو الما تیک میٹ کے شاہ کی پڑھ لوتم جو آسان ہو قرآن

سے۔ اپنی جان کوزیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فرض نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہو۔ فرمایا وَاقِیمُوالصَّلوةَ اور قائم کرونماز کو ہر حالت میں یہ معاف نہیں ہے وَاقُوالاَزِّکُوةَ اوراداکروز کو ق۔ جوآ دی صاحب نصاب ہاں پر زکوۃ فرض ہے۔ یہ مالی فریصہ ہے۔ سونے چاندی میں سے چالیسواں حصہ ہے۔ پانچ اُوق فرض ہے۔ یہ مالی فریصہ ہے۔ سونے چاندی میں سے چالیسواں حصہ ہے۔ پانچ اُوق میں دینی ہے۔ یہ مالی کری زکوۃ میں دین ہے۔ یہ کا ایک مالیک کری زکوۃ میں دین ہے۔ یہ کی میں ایک کمری دین ہے۔ میں ایک کمری دین ہے۔ ہمیر کمری ایل میں تو چالیس میں ایک کمری دین ہے۔

نماز اورز کوۃ کے تھم کے بعد فرمایا وَاقْدِ ضُواللّٰهَ قَرُضَا کَا اور قرض دو الله تعالیٰ کواچھا قرض ۔ پورے اخلاص کے ساتھ الله تعالیٰ کے احکام کے مطابق فرج کرنا ہی قرض حنہ ہے۔ الله تعالیٰ کے رائے میں فرج کرنے کوقرض سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طرح تم کسی کوقر ش دو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ استعال کے بعد واپس دے گاای طرح الله تعالیٰ کے رائے میں جوفرج کیا جائے گااس کا بدلہ ضرور ملے گا بلکہ کی گنازیادہ ملے الله تعالیٰ کے رائے میں جوفرج کیا جائے گااس کا بدلہ ضرور ملے گا بلکہ کی گنازیادہ ملے

ے۔ایک کے بدلے کم از کم دس دیتا ہے اور فی بیل اللہ کی مدیس کم از کم ایک بدلے میں سات سودیتا ہے۔فرمایا وَاسْتَغْفِرُ وااللهٔ اور معافی مانگوتم اللہ تعالیٰ سے۔کیوں کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فامی رہ جاتی ہے لہذا استغفار کروتا کہ اللہ تعالیٰ کوتا ہیاں معاف کردے اِنَّ اللهُ عَفُورٌ دَّ حِیدٌ بِحَثْ اللهُ بِحَثْنَةِ والارحم کرنے والا ہے۔

->>> ----

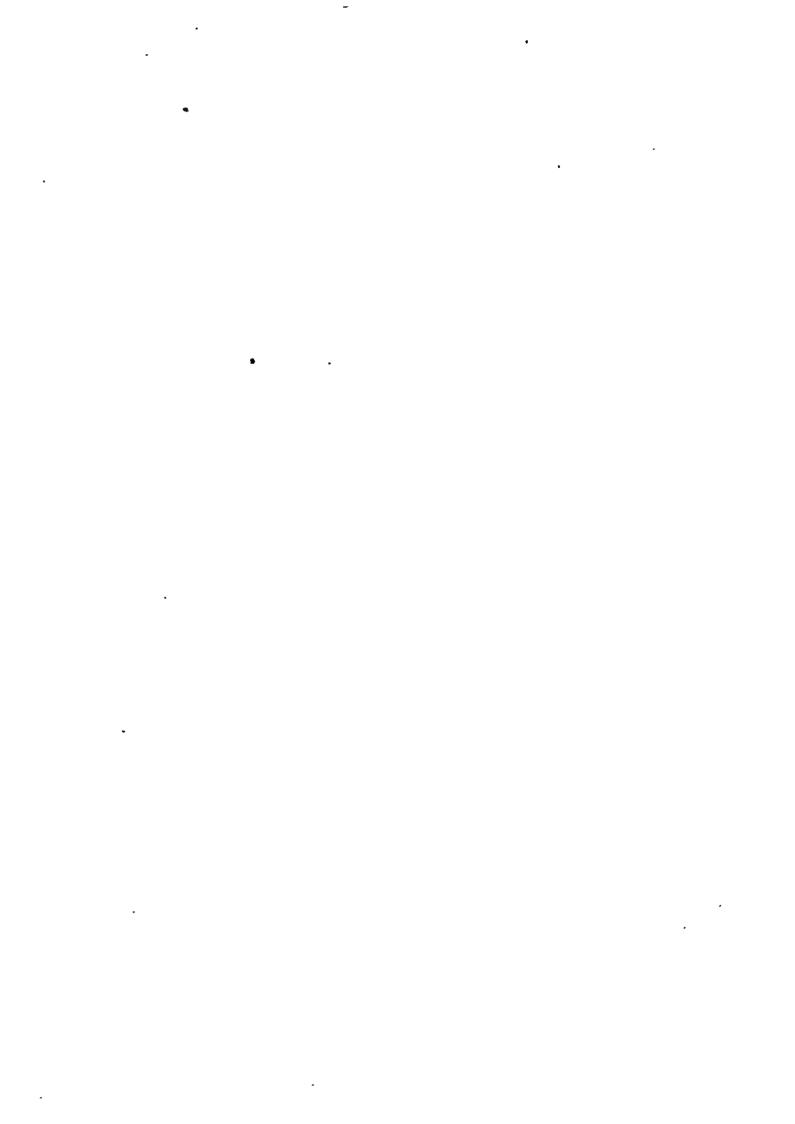

# بسن ألله الخمال والمنافع

- 5 x R - 17 - 6 - 6 X R.

というないと、日本のは、日本の日の日本の大学日の大学日本の大学の大学の大学の大学の大学のない

تفسير

سُورُلا المَانِدُ الْمُعْرِثِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِثِ الْمُعْرِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْم

(مکمل)



• . . · . 三年 日の 風野の こなれ 一次報付い • ; The total contract il de • • • • . : . 2 v vi<sup>2</sup> 4

# وَهِمْ الْيَاتِهَا ٥٦ ﴾ ﴿ إِنَّ الْمُؤَدُّ الْمُذَذِّرِ مَكِّيَّةٌ ٣ ﴾ ﴿ إِنَّا لِهِمْ رَوْعَاتُهَا ٢ ﴾ ﴿

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

يَايَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَ وَ وَكَالَهُ وَ وَكَالَهُ فَكُرُوهُ وَيُكِلِكُ فَطَقِرُهُ وَلِيَابُكُ فَطَيِّرُهُ وَلِيَابُكُ فَطَيْرُهُ وَلِا يَكُ فَاصَيرُهُ وَالتُوجُرُ فَاهُجُرُ فَا وَلَا يَعْمُ فَاللَّهُ وَالْمَا فَوْرَةٌ فَكَاللَّكُ يَوْمَ بِإِن يَوْمُ عَسِيرُ وَفَرَقَ فَكَاللَّهُ وَكُمْ مَا يَكُومُ عَسِيرُ وَفَرُقُ فَكُولُكُ يَوْمَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيْلًا فَوْجَعَلْتُ اللَّهُ وَلَا يَكُومُ عَسِيرُ وَفَرُنُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْلًا فَوْجَعَلْتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُولُولُكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

نَاتَیْهَاالْمُدَّیِّرُ اے کی اور صنے والے قَمْ آپ کھڑے ہوں فَانُذِرُ پُسِلُوگُوں کو ڈرائی وَرَبَّكَ فَكَیِّرُ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں وَیْبَابَكَ فَطَیِّرُ اور اپنے کی ٹروں کوپس پاک رکھیں بیان کریں وَیْبَابَكَ فَطَیِّرُ اور اپنے کی ٹروں کوپس پاک رکھیں وَالدُّ جُزَفَاهُ جُرُ اور بت پرتی سے دور رہیں وَلَاتَمْنُنَ شَنْکُیْرُ اور

مسى يراحسان نهكركةم اس سے زيادہ حاصل كرو وَلِوَ بِنَكَ فَاصْبِرُ اور ا ہے رب کے لیے پس صبر کریں فیاذائیقہ پس جس وقت بجائی جائے گی في التَّاقُور بَحِن والى فَذَلِكَ لِيلَ وَهُ دِن يَوْمَهِذِ اللَّ دِن يَّوْمُ عَسِيْرُ سَخْتُ وَنَ ہُوگا عَلَى انْكُفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرِ كَافْرُول كے لیے آسان نہیں ہوگا ذَریٰ می حچوڑ دے مجھے وَ مَن اوراس کو خَلَقْتُ وَحِيْدًا جَس كُومِس نَے بِيداكيا اكيلا قَجَعَلْتُ لَهُ اور بنايا ہے ميں ا ناس كه ليه مَا لَا مَّمْدُودًا مال الباجور وَبَنِيْنَ شَهُودًا اور بيخ حاضر قَمَقَدْ اللَّهُ تَمْهِيدًا اورتياركيا من في ال كي ليه تياركرنا ثَمَّ يَظْمَعُ كِم وه طمع كرتاب أَنْ أَذِيْدَ كميس زياده دول كا كلا ہر گزنہیں اِنَّهٔ کانَ ہے شک ہوہ لالتِنَاعَینیدًا ہماری آیتوں کے ساته عنادر كهتا سَأْرُ هِ هُهُ وَسَعُودًا عنقريب مين اس كو جِرْ هاوَن كا بهارى ير إِنَّهُ فَكَّرَ بِ شُك اللَّ فَكُرَايا وَقَدَّرَ اوراندازه لكايا فَقُتلَ لِيل بِيتِاه كرويا جائے كَيْفَ قَدَّرَ كَيبااندازه لِكَايا ثُمَّةُ قُتِلَ! پھرتباہ کردیا جائے گیف قَدّر کیسا اندازہ لگایا س نے کُمَّ نَظَرَ ا پھراس نے دیکھا ٹھے عَبَسَ پھراس نے مند بنایا وَبَسَرَ اور بہت زیادہ منہ چڑھایا تُمَوَّا دُہُوَ پھرال نے پشت پھیری وَاسْتُکْبَرَ تكبركيا فقال پس اس نے كہا إن هذآ تبيس ہے بيتر آن إلا

سِخْرُ يُّؤُثُرُ الْمُرْجَادُو جُونُقُلْ ہُوتا چَلا آرہا ہے اِنْ هٰذَآ اَنہِ ہِ سِهُ وَمَا اَدْرَا اِللَّا قَوْلُ الْبَشِرِ الْمُرَآ وَى كَى بات سَاصُلِيْهِ سَقَرَ عَنقريب عِين اس كوداخل كرول كاستر عين وَمَا آدُر لَكَ مَاسَقَرُ اور آپ كوس في الله يَا كُوسُ عَنقريب في الله يَا كُوسُونَ ہِ وَلَا تَذَرُ اور نه جَجُورُ تَى ہِ تَوَاحَةً لِلْبَشِرِ وَمُجَلِّلُ وَجَعِلُ وَلَى ہِ جَرُول كو۔ جُجُورُ تَى ہے تَوَاحَةً لِلْبَشِرِ وَمُجَلِّلُ وَ الله ہِ جَرُول كو۔ نام وكوا نف :

اس سورة كانام سورة المدرز ب- مُنَّ يَيْر اصل بين مُتَدَيَّر تفاعر في كرائم کے لحاظ سے تاکودال کیا پھردال کا دال میں ادغام کیا تو مُتَ بِنْ ہوگیا۔اس کامعنی ہے کپڑ ااوڑ ھنے والا۔ کپڑ اگرم ہویا سردیا کمبل ہو، بس طرح کا بھی ہو۔ نزول کے اعتبار ے اس سورة كا چوتھانمبر ہے۔اس سے پہلے تين سورتيس نازل ہو چكي تھيں۔اورموجوده ترتیب کے لحاظ سے چوہترواں[۴۷] نمبر ہے۔اس کے دورکوع اور چھین آیات ہیں۔ آنحضرت سلی فلاید کمبل اوڑھے ہوئے سورے تھے، آرام فرمارے تھے کہای حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام نازل ہوا یٓایّیّهَاانْمُدَّیِّرُ اے کپڑااوڑھ کر سونے دالے آپ کا کام سونانہیں سوئے ہوؤں کو جگانا ہے فیر آپ کھڑے ہول فَأَنْذِرُ يَسَ آبِ وْرَاكْيِس لُوكُول كُوخُواب غفلت عان كوبيداركري وَرَبُّكَ فَكَبْرُ اور اینے رب کی بڑائی بیان کریں۔ الله ا کبر کبیرا والحمل بله کیشارا آنحضرت من النوالية كثرت سے يوقع تھے۔ عرب كے مشرك جب صبح كو أشفتے تھے تو كوئى لات كو يكارتا تھا، كوئى عرزى كو، كوئى منات كو يكارتا تھا ، كوئى كسى كو ، كوئى كسى كو ـ

آنحضرت مل الني المنظم في المنظم في المنظم في المنظم وعابتلائى اورسونے فى بھى۔ أشطنے فى دعا ہے المنظم المنظ

ا پن حیادراورسشلوارتخسنول سے بیجالگانا حسرام ہے:

توفر مایا آپ اپنے رب کے نام کی بڑائی بیان کریں وَ بِیَابَکَ فَطَلِبُرُ اور اپنے کپڑوں کو پس پاک رکھیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ کپڑے نمین پر تھیئے ہوئے نہ پھریں۔ جیسے آج کل بعض نادان شم کے لوگ ابنی چادر ، شلوار زبین پر تھیئے پھرتے ہیں۔ اس کا اُس وقت بھی رواج تھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔

آخضرت ما النالية في النالية في النالية المنالية الرقالية في النالية المنالية النالية في النالية المنطقة المنالية المنطقة المن

تورب تعالی تقوے کے لباس کے متعلق فرماتے ہیں۔ تقوے کالباس اختیار کرو وَالرُّ جُزَّ فَاهْجُرُ ۔ دُجُوَّ کامعنی ہے بت برتی۔ پس آپ بت برتی سے دور رہیں۔ جسے پہلے آپ اس کے قریب نہیں گئے اب بھی قریب نہ جا کیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ تعالیٰ کہ آپ پہلے بت پرسی کرتے تھے اور اب ظم مور ہاہے کہ چھوڑ ویں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم نے پنجبر پیدائش طوز پر ہی مومن اور موصد ہوتا ہے۔

مکہ مکرمہ شہر کے قریب ایک جگہ تھی بلطہ۔اب وہ شہر میں آگئی ہے۔ وہاں لوگ مینڈارہ [چڑھاوا] کرتے ہتھے۔انھوں نے گوشت آپ مل تائیل کے بھیج دیا کہ آپ قریب محلے میں رہتے ہتھے۔آپ مل تائیل بھیج دیا اور فر مایا غیر اللہ کے نام پر محلے میں رہتے ہتھے۔آپ مائیل بھیج دیا اور فر مایا غیر اللہ کے نام پر

ذ کے کیے ہوئے جانور کا گوشت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

تو فرمایا جیے آپ پہلے ان کے قریب نہیں، گئے آئندہ بھی نہیں جانا۔ یہ
آپ سائی تیالی کو خطاب کر کے جمیں سمجھایا جارہا ہے کہ بت پری کو چھوڑ ہے رکھیں۔
وَلَا تَمْنُنُ اور کسی پراحیان نہ کر شنت کور کہ ماس سے زیادہ حاصل کرو۔
مطلب یہ ہے کہ تم کسی کودس رو پے کا تحفہ اس نیت سے جیجو کہ وہ لاز ما جھے بندرہ رو پے کا جھے بندرہ رو پے کا جھے بادرہ رو ہے کا تحفہ اس نیت سے جھے کہ کہ نیک آدی ہے ، ساتھی ہے گا۔ یہ فرموم ہے۔ اگر کسی کو تحفہ جھے جو تو اس اراد سے جھے کو کہ نیک آدی ہے ، ساتھی ہے اس کاحق ادا ہو جائے گا۔ لینے کی نیت نہ کر و۔

سے شادیوں کے موقع پر جو نیونہ بعض علاقوں میں نیوندرہ کہتے ہیں ہے بالکل حرام ہے۔ وہ لوگ کا پیوں پر باقاعدہ نام، رقم درج کرتے ہیں۔ اور این شادی کے موقع پراگر رقم تھوڑی واپس آئے تولڑتے ہیں کہ ہم نے اتنے دیئے تھے تم اتنے بی واپس دے رہے ہو۔ تو یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں! کسی کے لڑکے لڑک کی شادی کے موقع پر امداد کر نا چاہتے ہو کیوں کدا یہ موقع پر خربے کافی ہوتے ہیں امداد کر دو لینے کی نیت نہ کروتو کھیک

توفر ما یا کسی پراحسان نه کروکه تم اس سے زیادہ وصول کرد قریر یّل فاضیر اور این کے سلسلے میں۔ اور این کے سلسلے میں۔ نفخہ ثانیہ کا ذکر :

فَاِذَانَقِرَ فِي النَّاقُورِ لِي جس وقت بَجالَى جائے گی بجنے والی (حضرت نے سپیکر کو بجا کر دکھایا کہ بینقر ہے۔) یہ جو میں کھڑ کا تا ہوں وہ بجنے والی چیز بگل ہے، صور

ہے،جس میں حضرت اسرافیل عالنام بھونک ماریں گےساری و نیافنا ہوجائے گی۔ دوسری و فعہ پھونکیں گے ساری دنیا اُٹھ کھٹری ہوگی۔

تونفر ك فظى معنى ب بجاتا ، تفونكنا \_ اور ناقور كامعنى ب بجنے والى - فذلك يَوْمَهِذِ يَوْمُ عَسِيْرُ لِي وه ون براسخت دن ور على الْكُفِريْنَ غَيْرُ يَسِيْرِ کا فروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔وہ دن فی نفسہ بڑاسخت ہوگا۔ پچاس ہزارسال کالسا دن اور ایسا ہولناک دن ہوگا کہ مال بیجے کو دودھ بلانے سے غافل ہو جائے گی۔ڈرکی دجہ سے عاملہ عور توں کے حمل گر جائیں گے۔اس کی شدت سے لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے۔ سورة الحج آیت نمبر ۲ یاره کا وَرَّی التّالَ بَسَكُرْی وَ مَاهَمَ بِسُكُرْی "اورتو دیکھے گالوگوں کو نشے کی حالت میں حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہول کے وَلْكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدُ لَيكِنِ اللهُ تعالَى كاعذاب برُاسخت موكًا-" توفر ما يا وه دن برُا سخت ہوگا کا فروں کے لیے آسان ہیں ہوگا۔اگلی آیات میں ایک خاص وا قعہ کا ذکر ہے۔

الك خساص واقعه:

وہ قصہ اس طرح ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا رئیس آ دمی تھا۔ دلید بن مغیرہ اس کا نام تها مشهور صالى حضرت خالد بن وليد بناته سيف من سيوف الله كاوالد تفا-مكه مرمه ميں اس ہے بڑا مال داركوئي نہيں تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس كوتيرہ بينے دیئے تھے۔ خود اس کی صحت ایسی تھی کہ بیٹوں میں بیٹا ہوتا تو یہ بیس پتا جلتا تھا کہ ان کا بھائی ہے یا باب ہے۔ اور نوکر جا کر بھی کافی تھے۔ مختلف محلوں میں مختلف جنس کی دکا نیس تھیں ۔ سی محلے میں منیاری کی بھی محلے میں کریانے کی بھی میں کپڑے کی۔ بڑاوسیع کاروبارتھا۔ آنحضرت من المنالية في خيال فرمايا كهاس كے تيرہ بيٹے ہيں اور نوكر جا كر بھى كافى

خيرة الجنان

ہیں اور لوگوں کی آمد ورفت بھی اس کے پاس کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے تو ہوسکتا ہے اس کی وجہ ہے اس کے بیٹے تیج ہوجا نمیں اور نوکر چاکر اور اس کے دوست احباب بھی ہدایت قبول کر لیں۔ آپ ماٹھ ایک کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ کوئی پاس تشریف لے گئے۔ ولید بن مغیرہ تھا اور چند آ دمی اس کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ کوئی زیادہ رش نہیں تھا۔ آپ ماٹھ ایک کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے سامنے قر آن کریم کی تلاوت کی اور اس کو دعوت دی۔ عمر میں آپ ماٹھ ایک ہے وہ بڑا تھا۔ آپ نے قر آن کریم کی تلاوت کی اور اس کو دعوت دی۔ عمر میں آپ ماٹھ ایک نے آپ کو دولت نے فر مایا بچا جان! آپ اچھے بھل بچھ دار آ دمی ہیں۔ دیکھو! رب تعالیٰ نے آپ کو دولت نے فر مایا بچا جان! آپ ایکھے بھل بھی عطافر مائے ہیں۔ نوکر چاکر ہیں ، بڑی عزت مند بینے عطافر مائے ہیں۔ نوکر چاکر ہیں ، بڑی عزت عطافر مائی ہے۔ اگر آپ چاہے ہیں کہ بیع زت دنیا ہیں بھی برقر ار رہے اور اس کی جہان میں اس سے زیادہ عزت ہوگ۔ میں بھی عزت یا نمیں تو میر اکلمہ بڑھ لیں۔ اس کی نیکیاں بھی آپ کولیں گی۔

شریعت نے اولاد کی کثرت کی ترغیب ای لیے دی ہے کہ اولا دزیادہ ہوگی ہے تن وہ نیکیاں کر ہے گی ان نیکیوں کا جتنا اجرانہیں ملے گا اتنا ماں باپ کوبھی ملے گا۔ وہ نیت کریں یا نہ کریں ۔ اس لیے کہ ان کی اولاد ہے ۔ پہلے زمانے میں لوگ اولاد اس لیے طلب کرتے تھے کہ وہ نیکیاں کرے گی ان کی نیکیوں کا تواب ہمیں بھی ملے گا۔ اور آج کل لوگ اولا واس لیے مانگتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمیں کما کر کھلا کئی گے ۔ پھر کھاتے جوتے ہیں ۔ مار پڑتی ہے خوب بنا کر۔ کیوں کہ ہماری نیت ہی بُری اور فاسد ہوتی ہے۔ اس کا پھل بھی تو بچھ ملنا ہے۔ اچھا درخت ہوتو اچھا کھل ملے گا۔ بُرے فاسد ہوتی ہے۔ اس کا پھل بھی تو بچھ ملنا ہے۔ اچھا درخت ہوتو اچھا کھل ملے گا۔ بُرے درخت کے ساتھ بُرا پھل گے گا۔

جب آپ مان الجمالیں سے اس کو قر آن سنا یا اور دعوت دی تواس نے کہاا جمالیں سوج کر بتاؤں گا۔ چندون کی مہلت وے دیں چر میں اپنا فیصلہ مصل سناؤں گا۔ چیراس نے فیصلہ کیا سنا یا؟ اس کا ذکر آھے آر ہاہے۔ کہنے لگا میں نے غور وفکر کیا ہے اور اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ بیقر آن جادو ہے جو تقل ہوتا چلا آر ہاہے۔ اس کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرماتے ہیں ذَرِین وَ مَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا حَصُورُ دے مجھے اور اس كوجس کومیں نے پیدا کیا ہے اکیلا۔جب مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو اکیلا تھا، نہ ساتھ بیٹے تصے نہ بیٹیاں تھیں نہ نوکر چاکر تھے۔خالق بھی میں اکیلا ہوں اور ریجھی اکیلا پیدا ہوا تھا وَجَعَلْتُلَهُ مَا لَا مَّمْدُودًا اور بنايا بيس في الى كے ليے مال لمباچوڑا وَبَنِيْنَ شَهُودًا- شهود شاهد كى جمع ب-اس كامعنى بحاضر بيني-اس كے ياس حاضر رہتے تھے۔معنی ہوگااور بیٹے حاضر ہونے والے مجلس میں۔ کیوں کہ آمدنی بہت تھی ان کو یا ہر حاکر کمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تیرہ میٹے تھے ان تیرہ میں سے تین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اورایمان کی توفیق عطافر مائی۔ باتی سارے بایک طرح کفریرمرے۔وہ تین یہ بن: أيك خالد بن وليدمشهور جرنيل رئاته جو سَيْفٌ مِنْ سُيون سُيون الله عنه-دوسرے ہشام بن ولید وظافر اور تیسرے ولید بن ولید وظافرے آخری دو جب مسلمان ہوئے تو باب نے بڑی سختی کی اور مماتیوں نے بھی ان کو تھکٹریاں اور بیڑیاں ڈال دیں ، بھوکا یاسارکھا، بڑی تکلیفیں دیں۔

ا مادیث میں آتا ہے کہ آنخضرت مان اللہ کافی عرصہ تک نجر کی نماز میں ان ک رہائی میں آتا ہے کہ آنخضرت مان اللہ کافی عرصہ تک نجر کی نماز میں ان ک رہائی کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اللہ کے اللہ کے اللہ کافی میں سلمہ قو المُسْتَضَعَفِیْنَ بخاری شریف کی روایت ہے۔ دبیعہ و هشام بن سلمہ قو المُسْتَضَعَفِیْنَ بخاری شریف کی روایت ہے۔

" پروردگار!ان کوظالموں سے نجات عطافر ما۔ان پراتنے مظالم کیے گئے کہ ان کے لیے نمازوں میں دعا نمیں ہوتی تھیں۔"حضرت خالد بن ولید برنائند ۸ھ سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس اللہ تند اللہ عضل وکرم سے توت تھی ابتدائی دور والا ڈرنبیس تھا۔

توفر ما یا بنایا میں نے اس کے لیے مال بڑا المباچوڑ ااور بیٹے حاضر دہنے والے قَرَمَ اللّٰہ ال

یاک کے بارے میں فیصلے کا فَقَیل کَیْفَ قَدّر پس تباہ کرویا جائے کیسا اندازہ لگایا ثُمَّقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ كِيمِ تِباه كياجائ كيسا اندازه لكاياس في ثَمَّ نَظَرَ كِيمِ الله فَ و یکھا کہ فیصلہ سننے کے لیے ملے کے لوگ آ گئے ہیں کہ آج ولید بن مغیرہ نے قر آن یا ک کے بارے میں اپنی رائے دینی ہے۔ کافی بڑا مجمع تھا۔ اس نظر جمائی کہ کون کون لوگ آئے ہیں؟ آنحضرت مالا علیہ بھی تشریف فرماضے شَمَّعَبَسَ پھراس نے منہ بنایا جیسے کوئی آ دمی ناراض ہوتو بنا تا ہے و بیتر اور زیادہ منہ بنایا۔خوب بُرا منہ بنایا ناراضگی سے فَقَدَادُیرَ کھراس نے پشت کھیری آنحضرت سالِعَالَیہم کی طرف وَاسْتُكْبَرَ اوراس فِي تكبركيات كوقبول كرفي اورفيطله سنايا فَقَالَ ليساس نے کہا اِن هٰذَ آلِاسِخُورِیُور شہیں ہے بیقر آن مگرجادو جونقل ہوتا چلا آرہا ہے۔ یاس نے فیصلہ سنایا کہ پہلے بھی جادو ہوتے سے بیسی جادو ہے اِن هٰذَ اِلْا قَوْلَ الْبَشَر نہیں ہے بیقر آن مگرآ دمی کی بات۔بشر کا بنایا ہوا قول ہے بیاللہ تعالی کا کلام نہیں ہےخودگھٹر کرلایا ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں سائے لیے سقر میں اس کو داخل کروں گاستر میں دورخ کے طبقوں میں سے ایک ستر ہے جس میں متکبرین جلیں گے وَمَا اَدُر مَاتَ مَا سَقَدُ اورا آپ کو کس نے بتلایا کہ ستر کیا ہے لا بُنقِی وَلَا تَذَرُ نہ باقی رکھتی ہے کی فرد کو چھوڑ ہے گئی نہیں۔ وَلَا تَذَرُ کا معنی ہے کہ کہ کا فرد کو چھوڑ ہے گئی سب کو عذاب ہوگا اَوَ اَحَاتُ لِلْبَشَرِ اَدی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نہیں چھوڑ ہے گی سب کو عذاب ہوگا اَوَ اَحَاتُ لِلْبَشَرِ اوروہ جھلس دینے والی ہے چیڑوں کو۔ آگ کے شعلوں سے سارا چیڑا اُر جائے گا جسے اوروہ جھلس دینے والی ہے چیڑوں کو۔ آگ کے شعلوں سے سارا چیڑا اُر جائے گا جسے یانی گرم کر کے مرغوں کی کھال اُ تاریخے ہیں۔ پھر سے چیڑے پہنادیئے جائیں گے۔

سورۃ النساء آیت نمبر ۵۹ میں ہے جب بھی ان کی کھالیں جل جا کیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کرویں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں۔ ایک لیمے میں خدا جانے کتنی مرتبہ چڑے بدلے جا کیں گے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ مرتبہ چڑے بدلے جا کیں گے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ا

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَةِ وَمَا جَعَلْنَا آصَعِبَ النَّارِ الْاِمَلَامِكَةً وَمَا جَعَلْنَا آصَعِبَ النَّارِ الْاِمَلَامِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِبْنَةً وَلَا فِينَا الْكَانِيَ الْمَنْ وَالْكِنْ الْمَنْ وَالْمَنْ وَلَيْ الْمَنْ وَالْمَنْ وَلَيْكُولُ الْمَنْ وَلَيْكُولُ الْمَنْ وَلَيْكُولُ الْمَنْ وَلَيْكُولُ الْمَنْ وَلِيكُولُ النَّيْ فَى فَلُولِهِ مُرَّفَى الْمَنْ وَلِيكُولُ النَّيْنَ فَى فَلُولِهِ مُرَّفَى الْمَنْ وَلِيكُولُ النَّيْ وَلَيْكُولُ النَّيْنَ فَى فَلُولِهِ مُرَفَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُولُولُولِ الللَّهُ اللللْمُ اللَّلِي اللللْمُ الللللَّهُ الللِلْمُولِقُو

کھے کافر مَاذَآ اَرَادَاللهٔ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بِھٰذَامَئَلاً

اس کے ساتھ ازروے مثال کے گذلك يُضِلُ اللهُ مَنْ يَشَآءِ اس طرح

بہکا تا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وَ يَهْدِیٰ مَنْ يَشَآءِ اور ہدایت دیتا ہے

جس کو چاہتا ہے وَ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ اور نہیں جانا آپ کے

رب کے شکر کو گروہی و مَا هِیَ اِلّا ذِکْرِی لِلْبَشِرِ اور نہیں ہے یہ گرفیجت

رب کے شکر کو گروہی و مَا هِیَ اِلّا ذِکْرِی لِلْبَشِرِ اور نہیں ہے یہ گرفیجت

انسانوں کے لیے۔

#### ريط:

کل کے در سس میں تم نے یہ بات کی کہ شخصرت میں تھا ہے کہ مکر مہ کے رکیس اعظم ولید بن مغیرہ کو بڑے اخلاص اور مجت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ قرآن پاک کی پچھ آیات بھی پڑھ کرسنا ہیں۔ سننے کے بعد یہ کہہ کرچلا گیا کہ پچھ دنوں کے بعد اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ جس دن اس نے فیصلہ سنانے کے لیے آنا تھالوگ اسم ہو گئے کہ آئ ولید بن مغیرہ نے فیصلہ سنانا ہے۔ بڑا عظیم مجمع تھا۔ اس نے نظر ڈال کر مجمع کو دیکھا، منہ بنات بوئ آخصرت سن تی ہو کی طرف پشت پھیری اور یہ فیصلہ سنایا کہ ان هٰ ذَا الْا کہ سند کُن فَوْ تُن مُن سنہ بیس ہے بیقر آن مگر جادو جونقل ہوتا چلا آر ہا ہے۔ میں ہے بیگر انسان بسکر کُنؤ تُن من سنہیں ہے بیقر آن مگر جادو جونقل ہوتا چلا آر ہا ہے۔ میں اللہ تعالی نے فر مایا کا کلام سید خود بنا کر لاتا ہے۔ "اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ ایکستھ کی اور نہ میں ان کو دوز خ میں ڈالوں گا نہ دہ کسی فرد کو چھوڑ ہے گی اور نہ انوں کو چھل او ہے۔ "اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ ایکستھ کی اور نہ میں ان کو دوز خ میں ڈالوں گا نہ دہ کسی فرد کو چھوڑ ہے گی اور انسانوں کو چھل او بے دالی ہے۔ "اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ کا موجوز ہوڑ ہے گی اور انسانوں کو چھل او بے دول ہے۔ "

### جهنه پرانیس فرشنے مقرر ہیں:

ای دوزخ کے متعلق فرمایا عَلَیْهَاتِیْنعَهٔ عَشَرَ مقرر ہیں اس دوزخ پرانیس فرشتے۔ان کے انجارج کا نام مالک ملائظم ہے۔ اور جنت کے انجارج فرشتے کا نام رضوان ہے، عالیام۔ ان فرشتول کا عہدہ بہت بلند ہے۔ دوزخ کے انجارج کا نام قرآن یاک میں ہے سورۃ زخرف کے اندر۔ اور جنت کے انجارج کا نام قرآن یاک میں نہیں ہے۔ تم سلے پڑھاور س حکے ہو کہ احادیث اور تفاسیر میں آتا ہے کہ دوزخ والے اکتھے ہو كر دوزخ كے انجارج فرشتے مالك طالبات كوكہيں گے يلملك ليقض عَلَيْنَا رَبُّكَ \* [ زخرف: ۷۷ ، پاره: ۲۴ ]" اے مالک! جاہے کہ ہم پر فیصلہ کر دے آپ کا رب" ہمیں فنا کر دے ختم کر دے ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے ۔ مالک علائیلام کہیں گے تمھارے پاس پیغیبرہیں آئے تھے،رب تعالی نے کتابیں نازل ہیں کی تھیں، حق کی آواز يبنجان والاتمهارے ياس كوئى نہيں آيا تھا؟ قَالُوْ ابَلِي \* كہيں كے پيغبر بھى آئے تھ، كابس بهى نازل كتهيس بوق كى بات سنانے والے بھى آئے تھے فك ذيا بس مم نے ان کو جھٹلا دیا۔ مالک علائیلام کہیں گے میں نے کوئی دعانہیں کرنی جمھاری طرف سے كوئى البيل نهيس كرنى خودى وعاكرو وَمَادُ غَوَّ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلِّ [مون: ٥٠، یارہ: ۲۷]" اورنہیں ہے دعا کافروں کی مگرنا کامی میں۔ " کافروں کی دعاموت کے لیے بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو فر مایا جہنم پر انیس فر شتے مقرر ہیں۔ رب تعالیٰ کا انتظام ہے۔ انیس کی حقیقت تورب تعالی ہی بہتر جانتا ہے ہم کچھیں کہد سکتے۔البتہ بعض حضرات نے <sup>حکمت</sup>یں بیان فر مائی ہیں۔

# انيس فسرستول كے تقسر ركى حكمتيں:

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی بختاہ ہے فاری زبان میں تفسیر کھی ہے (اب اس کا اُردوتر جمہ ہو چکا ہے۔) وہ تفسیر عزیز ی میں ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بین الله الزّخین الزّحین الزّحین الزّحین ہے کے حروف انیس ہیں اور قر آن کریم شروع ہوتا ہے ہم اللہ سے ۔ تو کا فرول نے سارا قر آن تو در کنار ہم اللہ کے انیس حروف بھی نہیں مانے ۔ تو ایک ایک حرف کے بدلہ میں ایک ایک فرشتہ ہوگا ۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ دن رات کے چوہیں گھنٹے ہیں اور دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ تو پانچ نمازوں کے بیاج ہیں اور دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ تو پانچ نمازوں کے بیاج ہیں اور دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ تو پانچ نمازوں کے بدلے پانچ گھنٹے تصور کر لوا کر چہنماز پر گھنٹے نہیں لگتا مگر موٹا تخمید ہے۔ تو باتی انہیں گھنٹے کے بدلے ایک ایک فرشتہ وہاں ہوگا جوان کی سز اکی نگر انی کر سے کا۔

شاہ صاحب تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے سات وروازے ہیں افکا سبعک آبو اب [ججر: ۲۳] "اس کے سات وروازے ہیں۔ یعنی جہنم کے بڑے گیٹ سات ہیں۔ اس کے ایک دروازے پرایک فرشتہ ہوگا اور باتی چودروازوں پر تین تین ہوں گے۔ تو اس طرح تعدادا نیس ہوگئ۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کے ذمہ تین چیزیں ہیں۔ اقراد باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان "زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تعدین کی نہ کرنا ورادکان پر عمل کرنا۔ اور کا فرول نے تینوں چیزوں کا انکار کیا۔ نہ تعدین کی نہ اقرار کیا ، نہ کہ کیا۔ جہنم کے چھ طبقے کا فرول اے ہیں اور ایک طبقہ گناہ گار مومنوں کے لیے ہیں اور ایک طبقہ گناہ گار مومنوں کے لیے جی خوا کی عقیدہ توضیح ہوگا عملی کوتائی کی وجہ سے جہنم میں جا کیں گے اور میز ا

بھگننے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔تواس طبقے پرایک فرشنہ مقرر ہوگا اور کا فروں ، مشرکوں کے چھطبقوں پراٹھارہ فرشتے مقرر ہول گے۔ ہر ہر طبقے پر تین تین -

مومنوں کو اللہ تعالیٰ سز ایوری ہونے کے بعد جنت میں بھیج دے گا۔ایک آ دمی دوزخ میں رہ جائے گا۔وہ دیکھے گا کہ میرے سواکوئی بھی دوزخ میں نہیں ہے۔ بہت وادیلا کرے گاعا جزی اورزاری کرے گا۔ کم گااے پروردگار! میں اکیلارہ گیا ہوں۔ رب تعالی فرمائیں کے تیرے گناہ زیادہ تھے۔ کے گا پروردگار! مجھے دوزخ سے باہر نکال دے مجھے بڑی تکلیف ہور ہی ہے۔رب تعالی فرمائیں گے کہ تجھے دوزخ سے باہر نکال دوں اور تو کچھ نہیں ماسکے گا؟ کے گا اے پروردگار! وعدہ کرتا ہوں اور پچھ نہیں ما تکوں گا۔ اللہ تعالی فرشتوں ہے فر ما تیں سے اس کو دوزخ سے نکال دو اور منہ اس کا دوزخ کی طرف رکھو۔ بدنی تکلیف توختم ہوجائے گی مگر آگ کے شعلے دیکھنے سے ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ نامعلوم کتنی مدت اس طرح رہے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار! دوزخ کے شعلے دیکھنے سے پریثان ہوں مجھے اجازت دے دیں کہ میں دوزخ کی طرف پشت پھیرلوں کہ مجھےنظرنہ آئے۔رب تعالی فرمائیں کے بڑاغدار ہے۔ تونے تو وعدہ کیا تھا میں اور کچھنہیں مانگوں گا۔ابتم نے سوال شروع کر دیا ہے۔ کیے گا پرور د گار!جہنم و یکھنے سے تکلیف ہوتی ہا جازت دے دیں آپ کے خزانے میں کیا کی آنی ہے مجھے سہولت ہوجائے گی۔رب تعالی فر مائیں گے وعدہ کرتے ہواورتو پچے نہیں مانگو گے؟ کیے گا وعدہ کرتا ہوں اور پچھنہیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ اجازت دے دیں گے کہ دوزخ کی طرف پشت پھیرلو۔اب چہرہ جنت کی طرف ہو گیا۔

کچھ عرصہ خاموش رہے گا پھر کہے گااے پروردگار! مجھے تھوڑ اساجنت کے قریب

كردے تاكہ ميں قريب سے اس كا نظارہ كرسكوں برب تعالى فرمائيں كے كہ تونے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اور پچھنہیں مانگوں گا پھر مانگنےلگ گئے ہو۔ کیے گا ہے پروردگار! میں عاجز بندہ ہوں۔اللہ تعالیٰ فر مائیس گے کہ اگر جنت کے قریب کردوں تو اور تُو کیج نہیں مائلے گا۔ کیے گانہیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ فر ما نمیں گے اچھا قریب ہو چاؤ۔ قریب ہو حائے گا تو فر ما نئیں گے اور تو کچھنہیں مانگو گے۔ کیے گا کچھنہیں مانگوں گا۔ پچھ عرصہ و ہاں رے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ رہے گا۔ پھر کیے گا ہے پروردگار! یہاں تک مجھے پہنچادیا ہے اب مجھے جنت میں ہی داخل کر دے۔رب تعالیٰ فر ما نمیں گے بڑا وعدہ شکن ہے سی جگہ تھہرتا ہی نہیں ہے۔ کہے گااے پروردگار! میں عاجز مخلوق ہوں آپ خالق ہیں ، یرور دگار ہیں مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ پھر رب تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کردیں گےاورفر مائنیں گے تئہ ہے آرز وکرو۔اللہ تعالیٰ فر مائنیں گے بیجتنی دنیا ہے اس کے مثل اور تجھے دیتا ہوں۔ بیاد فیٰ ترین جنتی کے بارے میں فر مائیں گے۔ آج ہم جنت کی فراخی اور وسعت کونبیں سمجھ سکتے ۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ماں کے پیٹ میں نیج کوکوئی سمجھائے کہ اتنی وسیع زمین ہے اتنا بلند آسان ہے۔ جبتم بیدا ہو گے تو دیکھو گے۔وہ بچیمال کے پیٹ میں زمین کی وسعت کواور آسان کی بلندی کوئبیں سمجھ سکتا۔ بیدا ہونے کے بعد بچھ سوچھ بوچھ آئے گی آئکھیں کھولے گا پھر سمجھے گا کہ آسان كتنابلند ب، زمين كتني وسيع بي اس ميس دريا بين ، بها زبين -اس جهان كوتم مان كاپيك سمجھو۔اگلے جہان کی وسعت ہماری سمجھ میں یہاں نہیں آسکتی۔ ہماری سمجھ سے بہت بالاتر ہے۔ایک کھو کھلے موتی کا گنبدساٹھ میل میں پھیلا ہوا ہوگا۔ یہاں لا ہورساٹھ میل تہیں ہے۔ یہ ایک بندے کا مکان ہوگا جاہے اس میں کبڈی کھیلے۔

توشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چھ دروازوں پرتین تین فرشتے مقرر ہوں گے اور ایک پرایک ہوگا۔اس طرح تعذا دانیس ہوگی۔

ایک منہ بھٹ کافرتھا اُسید بن کلدہ۔ ابوالاسداس کی کنیت تھی۔ بڑا ہے لحاظ آدمی تھا۔ جب اس نے سنا کہ انیس فرشتے ہوں گئے تو کہنے لگا سترہ کے ساتھ تو ہیں نمٹ لوں گا دوکوتم سنجال لینا۔ اتنا وزنی تھا کہ اُونٹ کے چیڑے پر پھڑا ہو جاتا تھا لوگ تھینچ کر چیڑے کوزورلگا کراس کے پاؤں کے نیچ سے نکال نہیں سکتے ہے۔ چیڑا کمڑے کمڑے کہ وجاتا تھاوہ کھڑار ہتا تھا۔ اس کواپنی توت، بہادری اور پہلوانی پر فخرتھا۔

تورب تعالی فرماتے ہیں دوزخ پر انیس فرشتے مقرر ہیں و مَا جَعَلْنَا اَضہ حٰبَ النَّارِ اور نہیں بنائے ہم نے دوزخ کے گران اِلاَمَلِاکَة گرفرشتے۔
ان فرشتوں کودوزخ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ آگ میں چلیں پھریں گرگرانی کریں گے۔ تکلیف انسانوں اور جنوں وغیرہ کوہوگی وَ مَا جَعَلْنَاعِدَ تَهُمْ اور نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد اِلَّا فِدُنَةً لِلَّذِینَ کَفَرُ وَا گرآزمائش ان لوگوں کے لیے جوکافر ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دوزخ میں صرف انیس فرشتے ہوں گے۔ بھائی! انیس تو انیس ہیں یہاں تو ملک کا ایک صدر سب کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ سارے ملک کو آفت میں ڈال دیتا ہے۔ اور انیس اور وہ بھی فرشتے۔

 کاذکر تھا اور قرآن کریم میں بھی انیس کاذکر ہے جودوز نے کے بڑے انچارج ہوں گے قرآن کریم میں بھی انیس کاذکر ہے جودوز نے کے بڑے انچارج ہوں گے قرآب الَّذِیْنَ اور نہ شک کریں وہ لوگ آؤ تُواانکٹ جن کودی گئ ہے کتاب وَانْہُوْ مِنُونَ اور ایمان والے نہ شک کریں ان کویقین ہے کہ جورب تعالی نے فرمایا ہے وہ حق ہے۔

وَلِيَقُوْلَ الَّذِينَ اور تاكه كهيں وہ لوگ فِي قُلُوْ بِهِ مُمَّرَضٌ جَن كِ دلول مِن يَارى ہے منافقت كى وَّالْكَفِرُونَ اور كافر كهيں مَاذَاۤ اَرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلَا كَياارادہ كيا ہے اللہ تعالیٰ نے اس كے ساتھ ازروئے مثال كے كہ اتى وسيع جہنم ہوگی اور اس میں صرف انیس فرشت گران ہوں گے۔ میں نے عرض كيا تھا كہ يہ تو پھر انیس ہیں ملک كا ایک صدر سارے ملک كو آفت میں ڈال دیتا ہے۔ كى ایک بات پراڑ جائے تو وہ لوگوں كوس انس نہيں لينے دیتا۔

نُولِهِ مَاتَوَ فِی [النساء: ١١٥] " پھراس کو پھیردیے ہیں جس طرف کوئی جانا چاہتا ہے۔ سب تعالی زبردی نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت اس کو سلے گی جو رجوع کرے گا۔ گمراہی پراس کو پکا کیا جائے گا جو گمراہی کے داستے کو اختیار کرے گا۔ وَمَا یَعْلَمُ جُنُو دَرَیِّتِ اِلّا ہُوَ اور کوئی نہیں جانتا تیرے دب کے شکروں کو گمروں کو گمروں کا لئہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اُن گنت اور بے شار فرشتے ہیں۔ ایک ایک آ دمی کے ساتھ دن رات میں چوہیں فرشتے ہوتے ہیں۔ چار فرشتے کرانا کا تبین ہیں۔ ووون کے اور دورات کے۔ اور دس فرشتے محافظ دن کے اور دس رات کے۔ سورة الرعد آیت نمبراا اور دورات کے۔ اور دس فرشتے محافظ دن کے اور دس رات کے۔ سورة الرعد آیت نمبراا ا

حضرت عثمان رہائتہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ملائلی نے فرمایا کہ دی فرمایا کہ دی فرمایا کہ دی فرخت دن کواور دی فرختے رات کو بندے کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر ہیں جب تک اس کی حفاظت منظور ہوتی ہے۔ مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ۔ پھر صدیث پاک میں آتا ہے کہ آسانوں میں چاز آنگشت کے برابرالی جگہ ہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ رب تعالی کی عبادت کے لیے نہ کھڑا ہو۔ اس کا اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہوں گے کوئی شار کرسکتا ہے؟

آدمی کے آگے بھی اور پیچھے بھی آنے والے ہیں حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم

توفر مایا آپ کے رب کے نشکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا وَ مَاهِیَ إِلَّا ذِکْرِی لِلْبَشَرِ اور نہیں ہے وہ دوزخ گرنصیحت لوگوں کے لیے۔اب وقت ہے وہ مجھ لیں کہ دوزخ کتنا سخت مقام ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے تمام مومنین اورمومنات کوتمام سلمین اورمسلمات کوسترسے، دوز خ سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ ابین

**医发展效应** 

### كَلَّا وَالْقَمْرِ فَوَالَّيْكِلِ إِذْ آدُبُر فَ

وَالصُّبْعِ إِذَّا اسْفَرَهُ إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبُرَةُ نَوْيُرًا لِلْبُشُولُ لِمَنْ شَاءَمِنْكُمْ إِنْ يَتَعَدَّمُ أَوْيِتَا خُرَةً كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَيْتُ رَهِيْنَا الْمُ الدُّ اصلب الْبِينِ فَي فِي جَدْتِ يَسُكُ الْوَن فَعِن الْجُرُونِينَ فَي الْجُرُونِينَ فَي الْجُرُونِينَ فَي مَاسَلُكُكُمْ فِي سَقَرَهِ قَالُوا لَمْ نِكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ فَولَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَعُوْضُ مَعَ الْنَآيِضِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نُكُرِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ فَحَتَّى اَتْنَا الْيَقِيْنُ فَيَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَالْهُمْ عَنِ التَّنْ كِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَانَهُمْ حُمُرُةُ مُستنفِرةً ﴿ فَرْتُ مِنْ قَسُورَةٍ ﴿ بَلْ يُرِينُ كُلُّ امْرِيُّ مِنْهُ مُ إِنْ يُؤْتِي صُعُفًا مُّنشَرَةً ٥ كُلَّا بِلْ لَا يَعَافُونَ الْاِجْرَةُ ٥ كُلُّ إِنَّهُ تَنْكِرُةً ﴿ فَمَنْ شَاءً ذَكْرَة ﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا أَنْ ليَشَاء اللهُ هُواَهُ لُ البَّقُوى وَاهْلُ المُعْفِرَةِ ٥ إِنَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

کلا خردار وَالْقَمَرِ فَتُم ہِ چاندگی وَالَّیْلِ اوررات کی اِذْاَ ذَبَرَ جبوہ رات پشت پھیرجائے وَالصَّبْعِ اور کُنْ کُفْتُم اِذْاَ اَسْفَرَ جبوہ روروش ہوجائے اِنّها بِنْک وہ کلاخت الْکُبَرِ اَسْفَرَ جبوہ رورش ہوجائے اِنّها بِنْک وہ کلاخت الْکُبَرِ اللّبت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے تذیر الِّلْبَشَرِ وُرانے والی ہے اللہ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے تذیر الِّلْبَشَرِ وُرانے والی ہے انسانوں کو لِمَنْ شَاءً مِنْکُمْ اللہ اللہ کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے ان

يَّتَقَدَّمَ كُمَّ كَبِرْهِ أَوْيَتَأَخَّرَ يَا يَكِيمِ مِنْ كُلُّ نَفْسٍ مُرْسُ مِاكَسَيَتُ جواس نے كمايا ہے اس كے بدلے ميں رَهِيْنَةُ كُروى رکھا ہوا ہے اِلّا اَصْحٰبَ الْيَهِنِ مُرواكِين ہاتھووالے فِي جَنّْتِ ا جنتول میں ہوں گے یَشَاءَلُونَ یوچیس کے عَنِ الْمُجْدِمِیْنَ مجرموں سے مّاسَلَكُ كُونِي سَقَرَ كون مي چيز شميس لائي بودوزخ ميں قَالُوٰ وہ کہیں گے لَمُنَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ جَمِ مَمَازِينَ ہِي پڑھتے تھے وَلَمْ نَكُ نُظْعِمُ الْمِسْكِيْنَ اورْبَيْنِ تَصِهُم مسكينول كوكها نا كلات وَحُنَّا اورہم تھے نَخُوضَ شغل كرتے مَعَ الْخَابِضِيْنَ شغل كرنے والول كساته وَكُنَّا أَكَذِّبُ اور بهم جمثلات عظ بيَوْم الدِّين بدلے کے دن کو حقی آٹناائیقِن یہاں تک کرآئی مارے اُو پرموت فَمَا تَنْفَعُهُمْ يُسْبَينُ نَفْعُ دِ عِلَى اللَّهِ مَنْفَاعَةُ الشَّفِعِينَ سَفَارِشُ کرنے والوں کی سفارش فَمَالَهُمْ پس ان کوکیا ہو گیا ہے عن التَّذْكِرَةِ نَصِيحت سے مُغرِضِيْنَ اعراض كرتے ہيں كَانَّهُمْ الوياكه وه حُمْر كرهے بين مُسْتَنْفِرَة بِمَاكَّة بين فَوَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ بِهَا كُتِّ بِين شيرت بَلْ يُدِيدُ بَلْدَاراده كرتاب كُلُّ المُرى مِنْهُمُ ان مِين سے برآدمی اَن يُؤَیٰ کرديئے جائيں اس کو صُحَفًا صحف مَّنَشَرَةً بمهرب موئ كلًّا خبردار بَلْلًا

يَخَافُونَ بَلَكُوهُ بَيْنَ وُرِتِ الْأَخِرَةُ آخَرَت سَ كُلَّا خَرُوارِ النَّهُ بَهُ الْمُوهُ بَيْنَ وُرَانَ تَذْكِرَةً نَصِحت مِ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ لِي اللّهِ وَمَا يَذْكُرُونَ اوروه لِين جَوْفُ فِإِبِنَا مِ اللّهِ سَعِيدَ قِبُولُ كُر لَى وَمَا يَذْكُرُونَ اوروه لين جَوْفُ فِإِبِنَا مِ اللّهِ سَعِيدَ قِبُولُ كُر لِي وَمَا يَذْكُرُونَ اوروه لين جَوْفُ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

چاند کی بڑائی ، بلندی اور دوشنی کوسارے سیجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور جس طرح رات ایک بڑی چیز ہے۔ رات کی تاریکی کوسارے سیجھتے ہیں۔ اور شیخ کا روشن ہونا بھی بڑی چیز ہے۔ رات کی تاریکی کوسارے سیجھتے ہیں۔ اور شیخ کا روشن ہونا بھی بڑی چیز ہے۔ دن چڑھتا ہے سب اس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں اور سارے سیجھتے ہیں کہ اب دن ہے۔ ان چیزوں کی قسم اُٹھا کر رب تعالی فرماتے ہیں جب شک وہ سقر بڑی

چیزوں میں سے ایک ہے نَذِیرُ اللّٰبُشَرِ وہ سقر ڈراتی ہے انسانوں کو۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللّٰہ تعالی نے تعصیں بروقت اطلاع دی ہے کہ اگرتم نافر مانی کرو گئو سقر میں جاؤگے۔ ہم نے تعصیں بتلادیا ہے اب تمھاری مرضی ہے لِنَمَن شَآءِمِنْ کُمُانُ بَنَّقَدُ مَ اس کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے آگے بڑھے آؤیتا کُھُر یا پیچھے ہے۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تعصیں خیراور شرسے آگاہ کردیا ہے اب تمھاری مرضی ہے نیری طرف، ایمان اور ہدایت کی طرف، جنت کی طرف، نیکی کی طرف، آگے بڑھتے ہو یا پیچھے ہے جہو۔ اللہ تعالی نے تعصیں اتنااختیار دیا ہے۔ نیکی کرویا بدی، کرسکتے ہو۔ یا پیچھے ہے تہ ہو۔ اللہ تعالی نے تعصیں اتنااختیار دیا ہے۔ نیکی کرویا بدی، کرسکتے ہو۔ برشخص اپنی کمسائی میں گروی رکھیا ہوا ہے:

 " بتلاؤ کیامیرے فرشتوں نے زیادتی کی ہے۔" کوئی نیکی تونے کی ہےاورانھوں نے نہ لکھی ہو ی<u>ا</u> کوئی بُرائی تم نے نہیں کی اور انھوں نے لکھ دی ہو۔ کیے گانہیں پرور دگار! جو پچھ میں نے کہااور کیا ہے وہی لکھا ہے۔ پھر چند صفح اور پڑھ لے گاتو اللہ تعالی سوال کریں گےاہے بندے! بتا تیرے ساتھ زیادتی تونہیں ہوئی۔ بندہ اقر ارکرے گا کہ نہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی سے میری بی کمائی ہے۔اور ساتھ کے گا مال هٰذَاالْ کِتُب لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْلَهَا [الكهف:٩٩] حميا إلى كتاب كواس ني نه كوئي حیوٹی بات چیوڑی ہےنہ بڑی سب لکھی ہوئی ہے، ہرشے کواس نے سنجال رکھا ہے۔ توفر مایا ہرآ دمی اپنی کمائی کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے اللّ آضاخت الْيَهِين مُ مَكر دا تعيل ما ته والي جن كو اعمال نامه دا تعيل ما ته مين ديا جائے گا وه نهيس كيڑے جائيں گے نہان كو بخصكرياں پرہنائی جائيں گی ، نہ بيرياں اور نہ طوق گلوں ميں۔ با قیوں کو گرفتار کیا جائے گا اور زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔اصحاب الیمین محفوظ رہیں گے فِي جَنْتٍ وه جنتول ميں مول كے يَشَاءَ أَوْنَ عَنِ الْمُجْدِمِينَ لَوْجِيس كَمُجُمُول سے۔جنت کامحل وتوع اُو پر ہے اور جہنم کامحل وتوع نیجے ہے۔ جنت والے دوزخ والول کے ساتھ گفتگو کر علیں گے اور دوزخ والے جنت والوں سے گفتگو کر علیں گے۔ دوزخی جنتيول كوميوے، پھل كھاتے ديكھيں كے توكہيں كے أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْمِيًّا رَزَ قَكُمُ اللَّهُ " بہادو ہمارے أو يرتھوڑا ساياني يا اس ميں سے جو الله تعالىٰ نے شمصیں روزى وى ہے قَالُوَا جَنْتَى كَهِيل كَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ [الاعراف: ٥٠] بے شک اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کا فروں پر حرام کر دی ہیں۔ "ہم دیے کے مجاز نہیں ہیں۔

### دور خیول کے جرائم:

توجنتی مجرموں سے پوچھیں گے مّاسَلَک کُفوفِی سَقَرَ کون ی چیز شمصی لائی ہے دوز خ بیں تمھارا کیا جرم تھا؟ قَالُوا وہ مجرم کہیں گے لَمُ مَلَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ہِم دوز خ بیں تمھارا کیا جرم تھا؟ قَالُوا وہ مجرم کہیں گے لَمُ مَلَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ہِم مَمَازِينَ ہِيں پڑھتے تھے۔

پہلا جرم نہ بتائیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔اس سے اندازہ لگاؤ کہ نمازکتنی اہم چیز ہے۔ کی دفعہ سن چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی ہوگا اوّل مّا یحاسب الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیلَةِ الصَّلُوة " پہلی وہ چیز جس کا بندے سے حساب ہوگا قیامت والے دن وہ نماز ہوگا۔" یہلا یرجہ بی نماز کا ہوگا۔ تو مجرم کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔

دوسراجرم: وَلَمْ ذَكْ نَظِعِهُ الْمِسْكِيْنَ اورجم مسكينوں كو كھانانہيں كھلاتے عصد وسراجرم: وَلَمْ ذَكْ نَظِعِهُ الْمِسْكِيْنَ اورجم مسكينوں كو كھانانہيں كھلاتے وارشہر ميں كون ضرورت مند ہے، غریب رشتہ داروں میں ، اپنے دیبات اورشہر میں كون ضرورت مند ہے، غریب ہے، مسكين ہے، تلاش كر كے ان كوز كوة دے، عشر دے ۔ اگر مستحق ہیں تو فطرانہ، ذكوة ، عشر كے مال كے علاوہ میں بھی ان كاحق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ فِیْ الْمَالِ حَقَّا سِوَى الزَّ كُوٰ قَ " ذكوة ، عشر ، فطرانہ كے علاوہ بھی مال میں دوسروں كاحق ہے۔ "تو كہیں گے كہ جم مسكينوں كو كھانانہيں كھلاتے ہے۔ "تو كہیں گے كہ جم مسكينوں كو كھانانہيں كھلاتے ہے۔

اور تیسراجرم بیبتلائیں گے کہ وَکُنَّانَ خُوضَ مَعَالُخَا بِضِیْنَ اور ہم تھے معلل کرنے والوں کے ساتھ۔ جوا کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، لڈو کھیلتے تھے۔ اور کیا کیا کھیلیں ہیں ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے۔ بیسب گناہ کی باتیں ہیں۔ اگر رب

تعالی نے شمضیں فراغت دی ہے، وفت دیا ہے تو اس کو کھیل تماشوں میں کیوں ضائع كرتے ہو۔اللہ الله كرو۔ونت كونيتى بناؤ۔موس كاونت براقيمتى ہے۔حديث ياك ميس آتا عن حُسن الإسلام البراية وتركه مالا يغينه الرتم كل مسلمان ك خونی و کھنا جا ہتے ہوتو دیکھولا لعنی کا موں میں تونہیں لگا ہوا۔ دین کے جتنے کام ہیں وہ مقصود ہیں۔ اور دنیا کے جتنے جائز کام ہیں وہ مفید ہیں اور وہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ اور ایسے کام جونددین کے ہیں اور نہ دنیا کے ہیں نہ سی کار دبار میں کام آئیں وہ گناہ ہیں۔ چوتماجرم يہ بتلائي على وعنانكذب بينوع الدين اور بم جھلاتے تھے بدلے کے دن کو کافر تو حساب کتاب سے دن کے منکر ہیں اور آج کل سے مسلمان برائے نام مانتے ہیں اس کیے کہ تیاری نہیں کرتے۔ بیکیا ماننا ہواجب تیاری نہیں کرنی۔ ایک آ دمی سارا دن میکہتار ہے کہروٹی بھوک کوختم کرتی ہے،روٹی کے ساتھ بھوک ختم ہو جاتی ہے اورروٹی کھائے نہ تو کیا بھوک ختم ہوجائے گی۔ بیاسا آ دمی سارادن ورد کرتار ب کہ یانی سے بیاس بجھ جاتی ہے، یانی کے ساتھ بیاس بجھ جاتی ہے اور یانی بے نہ تو کیا! س طرح بیاس بجه جائے گی۔ اگر کوئی آدمی زبان سے قیامت کو مانتا ہے اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتا تو سمجھ لو کہاس نے قیامت کوئیس مانا۔

توجرم کہیں گے ہم بدلے کے دن کی تکذیب کرتے رہے تھی اُشناائیقین اُ بیاں تک کہ ہم پریقین آ گیا۔ موت کا ایک نام یقین بھی ہے۔ سورۃ الحجر کی آخری آ بت کریہ ہے واغبد دَیّات حَلَّی یَا تِیکَ الْیَقِینُ "اے خاطب اپنے رب کی عبادت کریہ ہے واغبد دَیّات حَلَّی یَا تِیکَ الْیَقِینُ "اے خاطب اپنے رب کی عبادت کریہ ہے واغبد دَیّر ہے باس موت آجائے۔ "زندگی تو وہمی ہے۔ اب ہے کے بعد نبیس یہاں تک کہ تیر ہے باس موت آجائے۔ "زندگی تو وہمی ہے۔ اب ہے لیے کے بعد نبیس ہے۔ اور موت یقین ہے۔

فرمایا فَمَا مَنْفَعُهُمْ شَفَاعَهُ الشَّفِعِیْنَ پس نہیں نفع دے گا ان کوسفارش کرنے ، کرنے والوں کی سفارش ۔ سفارش ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے ، اللہ تعالیٰ کے بینم برسفارش کریں گے ، شہید سفارش کریں گے ، علماء بھی سفارش کریں گے ، علماء المونین بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے بچ بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے بچ بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے بچ بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے دیے بھی سفارش کریں گے ، کی سفارش مفید نہیں ہوگ ۔ کریں گے لیکن کا فروں ، مشرکوں کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگ ۔

آنخضرت مل الله تعالی فرات برامی سے بڑھ کرالله تعالی کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ گیار هویں پارے میں الله تعالی فرماتے ہیں مَا کَانَ لِلنّبِی وَالّذِینَ اَمَنُو اَانَ قَالَ اَلله تعالی فرماتے ہیں مَا کَانَ لِلنّبِی وَالّذِینَ اَمَنُو اَانَ قَالَ اَلله تعالی فرماتے ہیں مَا کَانَ لِلنّبِی وَالّذِینَ اَمَنُو اَانَ اَاللّٰ عَنْ اللّٰه عَلَی اللّٰ اللّٰه اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللل

عبدالله بن أبی رئیس المنافقین کے لیے آپ می المخار میں سفارش کہ کہ اس کے بدن پر اپنالعاب مبارک ملا، اپنا کرت مبارک بہ طور کفن اس کو پہنا یا پھر جنازہ بھی پڑھایا۔ لیکن رب تعالی نے فرمایا اِن مَنْ تَنْ غَفِرُ لَهُمْ سَبُویْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ وَ اِی الله تَعْفار کریں الله تعالی الله تعالی کے لیے ستر [۴۵] مرتبہ بھی استعفار کریں الله تعالی ان کے لیے ستر [۴۵] مرتبہ بھی استعفار کریں الله تعالی ان کو ہر گرنہیں بخشے گا۔"

فَدَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ بِهَا گُتِ ہِیں شیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑا شد قسود ہ کامعنی کرتے ہیں اَسَکُ، شیر۔ مطلب یہ بے گا کہ جیے جنگی گدھوں کے کان میں شیر کی آواز پر نے وہ وہ بھا گتے ہیں یہ بھی قر آن کریم ہے ای طرح بھا گتے ہیں۔ اور حضرت ابوموئی اشعری بڑا تو اس کامعنی کرتے ہیں وُ مَاق ، تیرا نداز جنگی گدھے چرد ہے ہوں اور انہیں محسوس ہو کہ شکاری آ گئے ہیں تو شکاریوں کی آ ہٹ من کر گدھے بھا گ جاتے ہیں۔ ای طرح یہ قر آن پاک ہے بھا گتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نگائی قسورة و کامعنی طرح یہ تر آن پاک ہے بھا گتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نگائی قسورة و کامعنی کرتے ہیں عصبہ الرّ جال ، آومیوں کی جماعت۔ جنگل میں شکاری اسلیم اسیم اسیم موذی جانور بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ گروپ کی شکل میں نہیں جاتے ہیں۔ نہیں جاتے ہیں۔ و جب جنگل میں موذی جانور بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ گروپ کو اسیم جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جما گئے ہیں گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الْمُرِئُ مِّنْهُمْ لَكَ اراده كرتا ہے، چاہتا ہے ہرآ دمی ان میں سے اَن يُؤَلَّى صَحْفًا لَمُنَشَرَةً كرد ہے جائيں اُن كوصيفى بھر ہے ہوئے ۔ قيامت والے دن كيا ملنے ہیں آج ہی ان كو ير چل جائيں كھلے ہوئے ۔ جب ان كومشر كے دن سے ڈرايا جاتا تھا تو كہتے متھے كل جو پر چو دينے ہیں آج ہی دے دو ۔ فداق اُڑاتے تھے ۔ قالُوُ ارَبَّنَا عَجِلُ لَنَا قِطَانَا قَبُلَ يَوْعِ الْجِسَابِ [ص: ۱۲ ، پاره: ۲۳] " كہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی كردے ہمارے ليے ہمارا حصہ حساب كے دن سے پہلے ۔ "

فرمایا گلا خبردار بَلُلَایِخَافُوْنَالُاخِرَةَ بلکه وہ بیں ڈرتے آخرت ہے۔ آخرت پریفین نہیں رکھتے اس لیے گنا ہوں پر جری ہیں گلا خبردار اِنَّهٔ بے شک بیقر آن تَذْبِرَةِ نصیحت ہے۔ بیزی (سراسر) نصیحت کی کتاب ہے فَمَنْ شَاءَذَكُرُونَ اور نہیں بیلوگ نفیحت حاصل کرسکتے اِلآ اَن یَشَاءَاللهٔ مُریدکاللہ
وَمَایَذُکُرُونَ اور نہیں بیلوگ نفیحت حاصل کرسکتے اِلآ اَن یَشَاءَاللهٔ مُریدکاللہ
تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے منعلق کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ فَمَن شَآءِ
فَلْیُوْمِن قَمَن شَآءَ فَلْیکُفُر "پی جس کا جی چاہا بنی مرضی سے ایمان لائے اور
جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔" بندہ ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی
مشیت آئے گی۔ بندہ نہ مجبور ہے اور نہ کمل طور پر خود مختار ہے۔ نیکی کا ارادہ کرے گا تو
اللہ تعالیٰ نیکی کی تو فیق دے دیں گے ، بدی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بدی کی تو فیق
دے دیں گے۔خود زبردتی نفیحت حاصل نہیں کرسکتا۔ رب چاہے گا تو نفیحت حاصل کر
سکے گا اور رب ای کے بارے میں چاہتا ہے جو ہدایت کی طرف آئے۔

KING KING KING KING K



تفسير

سُورُلا القِينَامِينَ

(مکمل)



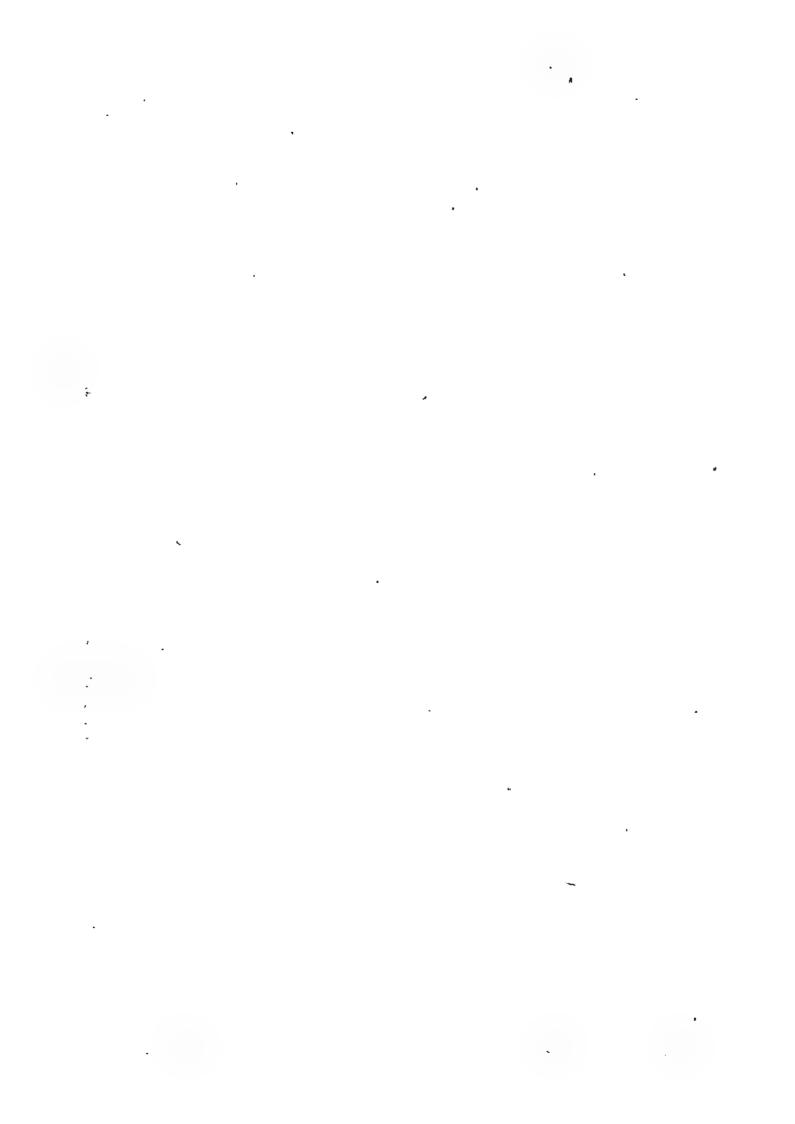

## وَهُمْ الْيَاتِهَا ٢٠ ﴾ إِنَّ أَلْوَلُهُ مَا لَقِيلُهُ مَرِّنَيَّةً ٢١ ﴾ إِنَّ ركوعاتها ٢ إِنَّهُمْ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

لاَ أَقْسِهُ بِيوْمِ الْقِيْمَةِ وَ وَلاَ أَقْسِهُ بِالنَّعْسِ الْلَوَامَةِ آيَكُسُهُ الْاِنْمَانُ الْكَانُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللللْمُ الللَّهُ ال

السَوْىَ بَنَانَهٔ كم بم برابركردي ال كے پورپور بل يُريدُ الْإِنْسَاتِ بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان لیفجر آمامیہ، تاکہ نافر مانی کرے اس کے سامنے يَسْئَلُ أَيَّاك يَوْمُ الْقِلْمَةِ سوال كرتا ہےكب موكًا قيامت كا دن فَإِذَابَرِقَ الْبَصَرُ لِيل جب چندهيا جاكي گي آنكھيں وَخَسَفَ انْقَدَرُ اورب نور موجائ گاچاند و بحدي الشَّفسُ وَانْقَمَدُ اوراكُ حُم كردين جاس كي ورج اورجاند يَقُول الإنساب اوركح كاانسان يوميذ ال دن آین المفر کہال ہے بھا گنا کلا خبردار آلاؤزر كُولَى جَائِم بِنَاهُ بِينَ ﴾ إلى رَبِّك يَوْمَهِذِ الْمُسْتَقَدُّ آب كرب ك طرف إلى ون مرن في حكم يُنَبَّوُ الإنسان خرداركيا جائك ال انسان کو یومید ال دن بِمَاقَدَّمَ وَاحْدَ جوال نے آگے بھیجا ہے اورجو يجهج چور اے بل الإنسان بلكمانان على نَفْسِه بَصِير َ الْ المنافس پربصيرت والا موگا وَلَوْ أَنْظِي مَعَاذِيْرَهُ اور الرجه بيش كرك حلے بہانے کا تعرّف بہ اِسَانک نحرکت دیں اس قرآن یاک کے ساتھائی زبان کو نِتَعْجَلَبِ تاکہ آپ جلدی کریں اس کے بارے میں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ بِ شُك مارے ذے ہاں كا جُعْ كرنا وَقَرْ أَنْ اِ اوراس كايرهانا فَإِذَاقِرَ أَنْ لَي جب مم يرهيس إس كو (يعني مارافرشته) فَاتَّبِغُ قُرُانَهُ لِي آبِ بِيروى كرين اس كے پڑھنى تُمَّانَ عَلَيْنَا

بیّانهٔ مجرمارے دے ہاس کابیان کرنا۔

نام وكوا ئفى :

اس سورت کا نام سورة القیامہ ہے۔ پہلی ہی آیت کر بمہ میں قیامہ کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورة مکہ کرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تیں سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا اکتیبوال نمبر ہے۔ اس کے دورکوع اور چالیس آیتیں ہیں۔ چونکہ اس کا نام قیامت ہے اس لیے اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے حالات ہیں۔

میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہرزبان کی پھے خصوصیات ہوتی ہیں، ضا بطے ہوتے
ہیں۔ عربی کا ضابطہ ہے کہ قسم ہو یا لفظ قسم ہواس سے پہلے لاکا لفظ آ جائے یا ماکا نفظ آ
جائے تویہ زایدہ ہوتے ہیں۔ ان کامعیٰ نہیں ہوتا۔ لاۤ الفیہ کایہ عیٰ نہیں ہے کہ میں
جائے تویہ زایدہ ہوتے ہیں۔ ان کامعیٰ نہیں ہوتا۔ لاۤ اللہ اللہ علیہ کامعیٰ ہوگا میں قسم
سم نیں اھا ما۔ مل ہ ں ہیں ۔ وہ (پیزایدہ ہے)۔ اور لاؔ اللہ اللہ کامعیٰ ہوگا میں قسم
اُٹھا تا ہوں بیتو ہالفیا ہے تیا مت کے دن کی۔ اس لیے بغیر اُستاذ کے کوئی قرآن نہیں
سمجھ سکتا اور نہ ہی اُستاد کے بغیر کوئی حدیث سمجھ سکتا ہے۔ محض ترجے سے بات نہیں بنی۔
اسی داسطے فقہائے کرام فر ماتے ہیں کہ سی حدیث کا ترجمہ بغیر تشریح کے ہوتو اس حدیث
پر عمل کرنا جائز نہیں ہے ۔ کیوں کہ بعض حدیث پیر منسوخ ہیں۔ باں! تقد عالم نے تشریح کی
ہوگی تو وہ بتادے گا کہ بیحد یث منسوخ ہے۔ عام آ دمی تونہیں سمجھ سکتا۔ وہ منسوخ حدیث
یرعمل کرتا رہے گا۔

نفس کی تین اقسام:

الله تعالی کا ارشاد ہے لاآ قیسم بیتو عائقیا ہے میں شم اُٹھا تا ہوں قیامت کے دن کی وَلآ آ قیسم بِلاَقُ اِمَةِ اور شم اُٹھا تا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ قرآن یاک میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن یاک میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔

- ایک نفس اُ تارہ ہے جس کا ذکر تیرهویں پارے کی پہلی آیت کر بمہ میں ہے وَمَا اَ اَبْدِی نَفْسِی اَ اِنْ النَّفْسَ لَا مَّارَةً بِالسَّوْءِ نفس اتارہ ہروفت بُرائی کا تھم دیتا ہے، بُرائی برآ مادہ کرتا ہے۔ بیسب سے بُرانفس ہے۔
- ورسرا گوامه ہے۔ اس سے گناہ ہوجائے تواپیے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے براکام کیا ہے۔ کیوں کہ یہ گناہ کو گناہ ہوجاتا ہے۔ اور جو گناہ کو گناہ سمجھے اس کو کسی نہ کسی دفت تو بہ کی تو فیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو تو بہ کیوں کر رہے گا۔ تو نفس کو امدہ اُسے کہتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرے۔
- تیسرانس مُطهبِنّه ہے۔جس کا ذکر تیسویں پارے میں آتا ہے آیا ہے آیا ہے اور النّف اللّه فلیا ہُ فلی آتا ہے اللّه فلی نے جوعقا کد بیان فر مائے ہیں ان پراس کا یقین بھی ہے اور اطمینان بھی ہے اور جو اعمال ، اخلاق اور معاملات بتائے ہیں سب پر مطمئن ہے۔ اس کو ان کے متعلق کوئی شک اور تر در نہیں ہے۔ یہ س مُطهبِئن ہسب سے اچھا ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالی نے نفس لو امد کی قسم اُٹھائی ہے۔ جوابِ قسم مخذوف ہے گئے۔ جملہ یوں بنے گا کہ میں قسم اُٹھا تا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم اُٹھا تا ہوں نفس لوامد کی تم ضرور کھڑے کیے جاؤ گے قیامت والے دن۔ اَیک سَبُ الْإِنْسَانُ کیا خیال کرتا ہے انسان۔ کافر انسان ، نافر مان انسان کیا خیال کرتا ہے۔ اَبَّنُ نَنْجُمَعَ

عِظَامَهُ كَمْ مِرْتَبْيِن جَعْ كرين كَاس كى بديون كو-كافريكت تق كه قيامت نبين آئے گا۔

ایک موقع پر ابوجهل کہیں سے پرانی کھوپٹری اُٹھا کر لایا ۔ مجمع موجود تھا

المحضرت ملی اُٹھا اِیج کی مجلس میں آکر کہنے لگا ڈرااس کو ہاتھ لگا فے ہاتھ لگا نے سے وہ ریزہ

ریزہ ہونا شروع ہوگئی۔ تہتہ لگا کر کہنے لگا مَنْ اِنْ خِي الْعِظَامُ وَ هِی دَمِیْهُ ﷺ

[سورۃ لیسین] "ان بوسیدہ ہڑیوں کوکون ذیرہ کرےگا۔" مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ ان میں
دوبارہ جان ہیں آسکتی۔

## لِيَفْجَرَا مَامَهُ كُلْ تَين تفسيري :

مفسرین کرام اُستینے اس کی تین تفسیریں کی ہیں۔

ایک بیک یفجو کامعیٰ جموث بھی آتا ہے۔ تواس معیٰ کے اعتبارے مطلب بید بنے گاکہ بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ جھٹلا دے آئے والی کو یعنی قیامت کو۔ لِیَفْجَرَ اَمَامَهُ اے لِیُکُنِّ بَ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمْدُ اِمْدُ اَمْدُ اَمْدُ اَمْدُ اَمْدُ اِمْدُ اَمْدُ اِمْدُ الْمُومُ اِمْدُ الْمُعْدُ الْمُعْمُ الْمُعْ

الله دوسری تفسیرید که فجور کامعنی نافر مانی کرنا۔ اور اضمیرراجع ہے اللہ تعالی کی طرف۔ معنی بنے گا بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ نافر مانی کرے اللہ تعالی کے سامنے۔ کہ میں گناہ بھی کرتا جاؤں۔ نافر مان انسان گناہ میں بڑھتار ہتا ہے۔

اللہ تیسری تفسیر بیکرتے ہیں کہ بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں نافر مانی کرتارہے۔ جب کہ میرانسان کی طرف لوٹائی جائے کہ انسان کے آگے جو باقی زندگی ہے اس میں نافر مانی کرتارہے۔ بیافاسق فاجرانسان کی علامت ہے۔ اورمومن کی علامت بیہ کہ اس کا ہرآنے والا دن پہلے سے اچھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج آگر کسی نیکی میں کوتا ہی ہوئی ہے توکل نہیں ہوئی چاہیے۔ اگر کل گزشتہ میں مجھ سے کوئی گناہ سرز و ہوا ہے تو آج نہیں ہوئی چاہیے۔ اگر کل گزشتہ میں مجھ سے کوئی گناہ سرز و ہوا ہے تو آج نہیں ہونا چاہے۔ روز بروز اس کی نیکی میں ترقی ہوتی ہے اور نافر مان روز بدروز برک کی طرف جاتا ہے۔

#### وقوع قب امت كابيان:

یسٹ وہ پوچست ہے آبات یو خرافظ ہوگا قیامت کا دن۔
استہزاء کرتاہے کہ م نے قیامت کب برپا کرنی ہے بتلاؤ توسی فرمایا فیاڈائیو ق الْبَصْر کہ پس جب چندھیا جا کیں گی آسمیں۔ بیرق کا معلی حیران رہ جانا، آ کھ کا کھی کی کھی رہ جانا۔ جب قیامت قائم ہوگی ، پہاڑ اُڑیں گے، زمین ہموار ہوجائے گی، آسان کوسمیٹ دیا جائے گا، ستارے کر پڑیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھ کرانسان حیران ہوجائے گا اور جب انسان حیران ہوتا ہے تو آ تکھیں بند نہیں ہوتیں دیکھتا رہ جاتا ہے ق خَسَفَ جب انسان حیران ہوجائے گا۔ چاندگر بن ہوجائے تو اندھے راہوجاتا ہے۔ سوری گوگر بن لگ جائے تو دن رات بن جاتا ہے۔ تو چاندے ردشی سلب کرلی جائے گ

وَجُوعِ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ اورا کھے کردیئے جائیں گے سوری اور چاند بے توری کی مخرب حالت میں ۔ اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے سوری کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوگالیکن مشرق سے طلوع نہیں ہوگا۔ لوگ جیران ہوں گے کہ مطلع صاف ہے کوئی بادل ، دُ هند وغیرہ نہیں ہے اور سوری کے جڑھنے کی کوئی نشائی نظر نہیں آرہی۔ اس حالت میں سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ چاند بھی وہیں ہوگا۔ دونوں اکٹھے ہوجائیں گے۔ آ دھے آسان تک آنے کے بعد پھرروثین (معمول) کے مطابق چل پڑے گا اور جس دن سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا ای دن دابة الارض نظے گا۔ سورة النمل آیت نمبر ۸۲ پارہ ۲۰ میں ہے آخر جنا لکھ ڈ آبَة قین الارض نظے گا۔ سورة النمل آیت نمبر ۸۲ پارہ ۲۰ میں ہے آخر جنا لکھ ڈ آبَة قین الارض نظے گا۔ سورة النمل آیت نمبر ۸۲ پارہ ۲۰ میں کے آخر جنا لکھ ڈ آبَة قین الارض شکل کا ایک جانورز مین سے نکے گالوگوں سے تھا گوگرے گا۔

معالم النزيل وغيرة تفيرول ميں ہے كہ صفا بہاڑى كى چٹان بھٹے گا۔اس سے اللہ کا ایک جات ہے۔ اس سے اللہ کا ایک جانور نظے گا اور گفتگو کر ہے گا۔اورلوگ اس كى گفتگو سنیں گے ہمجھیں گے اور اس كى گفتگو سنیں گے ہمجھیں گے اور اس كى باتوں پر بھین كریں ہے اور مانیں گے۔ بیاس بات كى دليل ہوگى كہ انسان حيوانيت كى صفت پر بہنچ گئے ہیں۔ شکلیں اگر چہ انسانوں والى ہیں كہ بیانسانوں كى باتیں نہ مانے شے اور اب حیوان كى باتیں مان كر یقین كر رہے ہیں۔ منا مان كر یقین كر رہے ہیں۔

ٱلْجِنْسُ يَمِينُلُ إِلَى الْجِنْسِ "جِنْسِجِنْسُ كَاطِرِف مَاكِلِ مِوتَى ہے۔"

ا پی جنس کی بات جلدی قبول کرتی ہے۔

#### متنوی سشریف کی ایک حکایت:

مولانا جلال الدین رومی بختارید بڑے اکا بریس سے گزرہ ہیں۔ اُنھول نے مشنوی شریف میں حکایات اور مثالوں کے ذریعے لوگوں کی بڑی اصلاح کی ہے۔ مشنوی شریف میں ایک واقع نقل کیا ہے کہ ایک کاشت کار نے وانے خشک کرنے کے لیے مکان کی جیست پر ڈال دیئے۔ بھی بیوی جا کران میں پاؤں مار کر ہلاتی اور بھی خود جاتا۔ بوی اُد پر گئی اور اس کے پاس شیر خوار بچ تھا۔ وہ گھٹے تھٹے پرنالے کے قریب چلاگیا۔ برنالا تو پائی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کتنا وزن برداشت کرسکتا ہے۔ خطرہ ہوا کہ اگر بچ پرنالے میں آگے چلا گیا۔ پرنالے میں آگے چلا گیا تو پرنالا گرجائے گا اور بچرز مین پر گرے گا۔ اس کو بلاتے ہیں تو وہ آگے گھٹتا ہے۔ بوی نے خاوند کو آواز دی کہ بچ گیا کہ پرنالے پرچلا گیا ہے۔ اگر تھوڑ اس آگے ہواتو گرجائے گا۔ اس کو بلاتے ہیں تو ما آگے ہواتو گرجائے گا۔ اس می بھا دو۔ ساتھ کر ان سے کہا کہ اس عمر کا بچولا کر سامنے بھا دو۔ یہ بچ پرنالے سے نکل کر اس بچ کے پاس آگیا۔ مولاناروم فرماتے ہیں:

زاں بودجنس بشر پینجبراں

"ای لیے پینیبر بشر ہوتے ہیں کہ جنس جنس سے فائدہ اُٹھاتی ہے۔ جنس کوجنس کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔

تواس وثت انسان حیوان صفت ہوجا تیں گے۔اورجس دن سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور دابة الارض خروج کے گا اس دن تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اب اگرکوئی ایمان لائے گا تو وہ معتبر نہیں ہوگا اور جونیکی پہلے نہیں کی اب نیکی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ معتبر نہیں ہوگا۔ وہ معتبر نہیں ہوگا۔ یہ سے ثابت ہے۔ (سورة الانعام کی آیت نمبر ۱۵۸ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ (سورة الانعام کی آیت نمبر ۱۵۸

ریکھیں۔مرتب) سورج مغرب سے طلوع ہو کر نصف النہار تک آئے گا۔ پھرتھم ہو گا معمول کے مطابق چل اور اپنی لیٹ نکال لے۔اس کے بعد ایک سومیس سال تک دنیا رہے گی۔ پھر حضرت اسرافیل عالنظام بگل پھونک دیں گے اور قیامت بریا ہوجائے گی۔ توفر ما ياجمع كرد ياجائے كاسورج اور جاندكو يَقُولُ الْإِنْسَانَ اور كم كاانسان يَوْمَهِذِ الله دن أَيْنَ الْمَفَرِ مِعْرِمصدرميمي ہے۔ال كامعنی ہے بھا گنا۔معنی ہوگا کہاں ہے بھا گنا۔ جب تکلیفیں سامنے آئیں گی تو کہیں سے کہاں بھا گیں؟ گلا خبردار لاوزر کوئی جائے پناہ ہیں ہے۔نہ کوئی ماوی نہ کوئی ملجا۔اے انسان! کوئی جهنكارك كالجكنبين موكى إلى رَبِّك يَوْمَهِذِ الْمُسْتَقَدُّ آب كرب كاطرف ہے ستقر لیعض اس کوظرف کا صیغہ بناتے ہیں۔اس وفت معنی ہوگا تھہرنے کی جگہ۔اور بعض مصدر كامعنى كرتے بيں \_ پھرمعنى ہوگا تھبرنا يُسَبَّدُ الْإِنْسَانَ خبرداركيا جائے گا انسان كوبتايا جائے گا يُومَين ال دن بِمَاقَدَمَ جوال نے آ كے بھيجا ب وَأَخْرَ اورجواس في يحيي جيور ام يحيي نيك اولاد جيوري مبرمدرسه بناياب، نیک کام کیے ہیں تو ان سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ بری اولا د چھوڑی ہے، سینما بنایا ہے، شراب خانه کھولا ہے تو اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ ہرشے کا بدلہ ہوگا۔ جبل الإنسان قَلُوا لَقَى مَعَاذِيْرَ أَ-مَعَاذِيْرَ مَعُنْرَةً كَا بِح ہے معنی ہوگا اور اگر چہ پیش كرے عذر، حلي بهانے بھی كے كاريّنا عَلَيْنَاشِقُونَنَا [سورة المومنون]"اے مارے پروردگار! ہم پر بدبختی غالب آگئ ہمیں معاف کردے۔" اور بھی کہیں کے رَبَاناً إِنَا أَطَعْنَاسَادَتَنَاوَكُبَرَ آءَنَافَأَضَلُونَاالسَّبِيلُ [الاحزاب: ٢٤، ياره: ٢٢]"ات مارك

پروردگار! ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بروں کی انھوں نے ہمیں گراہ کر

دیا سید ہے رائے سے رَبِّنَا اَتِھِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا کَبِیْرُاقَ

اے ہمارے پروردگاران کورگناعذاب دے اور ان پرلعنت بھیج بہت بڑی۔ اور بھی کچھ

کہیں گے اور بھی کچھ کہیں گے لیکن معلوم سب کچھ ہوگا کہ میں کیا کر نے آیا ہوں۔

#### حشان نزول :

آگرب تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم قیامت والے دن ہڈیوں کو جمع کریں گائی نزول یہ ہے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جریک طالبطا وقی لے کرآتے ہے۔ وہ پڑھتے تھے۔ وہ پڑھتے تھے دو آنحضرت ما الفی آبتہ آبتہ پڑھتے جاتے ہے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ ابنی یاد کے لیے ساتھ ساتھ آبتہ تھے۔ اور یے قرآن پاک کے آ داب کے جائے۔ ابنی یاد کے لیے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اور یے قرآن پاک کے آ داب کے فلاف ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور سننے والا ساتھ پڑھے۔ ای لیے قرآن پاک بیس رب تعالی نے تھم دیا ہے و اِذَا قوی الفقر اُن فَاسْتَمِعُوْاللَّهُ وَانْصِتُوا لَعَلَمُ مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللْهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ

توآنحضرت مل المستدا استدا استدا تعدناته دبان کورکت دیے تھے۔اللہ تعالی استدا کو کت دیے تھے۔اللہ تعالی نے فر مایا لک کے ساتھ ابن زبان کو لین نور آن پاک کے ساتھ ابن زبان کو لین خر مایا لک کے ساتھ ابن زبان کو لین خرکت دیں قرآن پاک کے ساتھ ابن زبان کو لین خرکت دیں قرآن پاک کے ساتھ ابن کریں اس کے بارے میں ایسانہ کریں ان عَلَیْنَا لِنَّ عَلَیْنَا

جَمْعَهٔ بِ شَک ہارے ذہ ہے ہاں کا جُمْع کرنا وَقُرَاکَ اوراس کا پڑھادینا۔

یعنی جب جر تیل طائیام پڑھیں آپ مان ٹالیام خاموش رہیں۔ آپ مان ٹالیام کے سینے میں جمع
کرنا اور پڑھادینا ہمارے ذہ ہے ہے فَاذَاقَرَائَ اُلَّا اِلَی ہِی جِس وقت ہم اس کو پڑھ لیس
لین ہمارا فرشتہ پڑھ لے فَاقَیْع قُرَاکَ اُلَی اُلِی بیروی کریں اس کے پڑھنے گ۔
ساتھ ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا۔ بخاری شریف میں روایت ہے حطرت عبد اللہ بن عباس نگانا فرماتے ہیں کہ اس آیت کرید کے نازل ہونے کے بعد آپ مان ٹائیلی نہایت خاموثی کے مان تھے سنتے سے زبان کو ترکت نہیں دیتے ہے۔
ساتھ سنتے سے زبان کو ترکت نہیں دیتے ہے۔

توفر ما یا جب ہم پڑھ چکیں تو پھر آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی شُمَّا اِنَّ عَلَیْنَا بَیّانَ ہُ اِس کے پڑھنے کی شُمَّارے عَلَیْنَا بَیّانَ ہُ اِس کا جُمْع کرنا بھی ہمارے ذھے ہے قرآن کا بیان کرنا بھی ہمارے ذھے ،اس کی حفاظت بھی ہمارے ذھے۔آپ اس کی جفاظت بھی ہمارے ذھے۔آپ اس کی بیروی کریں ساتھ ساتھ پڑھنا قرآن کے آواب کے خلاف ہے۔



قَظَقَ اوروه يقين كرليتام أنَّهُ الْفِرَاقَ كرب شك جدالى كاونت ہے وَالْتَقَتِ السَّاقَ بِالسَّاقِ اور چمٹ جاتی ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ الى رَبِّكَ يَوْمَهِذِ الْمَسَاقِي آب كرب كي طرف أس ون چلنا ع صَدَّقَ لِي نه تقديق كي اس نے وَلاصَدِي اور نه تمازيرهي وَنِي إِكَدِّبَ لَيكن اس فِ حَصِلًا مِا وَتَوَلَى اوراعراض كما ثُعَّدُهَبَ بجرجلا إِنَّى أَهْلِهِ النِّح مُكروالول كي طرف يَتَمَثَّلي الرُّتا موا أَوْلَىٰكَ الْمَاكَ عِيرِ عَلِي فَأَوْلَى الْمُعْرِ الْمَاكَ عِيمَ الْمُقَاوِلُ اللَّهِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ ال لَكَ پُر ہِلاكت ہے تيرے ليے فَاوْلَى پُر ہِلاكت ہے اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ كَياخيال كرتاب انسان أَنْ يُتُرَكَ كراس كوچيور وياجائ كَا شَدًى بِكَارِ النَّهُ يَكُ نُطْفَةً كَيَانْهِ مِنْ الطَّفَ فِي فَيْ مَا نَطْفَ فِي فَيْ مَا نَط منى كا يُمنى جورهم مين يكاياجاتا ٢ فَعَرَكَانَ عَلَقَةً كَانَ عَلَقَةً كَانَ عَلَقَةً كَانَ عَلَقَةً لوتھڑا فَخَلَقَ لِي الله تعالى نے پيداكيا فَسَوْى لي درستكيا فَعَلَمِنْهُ لِي بِنَائِمُ اللَّهِ عَنِينِ جُورُ خِ الذَّكَرَ مُركر وَالْأُنْفَى اورمونث الكِيْسَ ذُلِكَ بِفُدِدٍ كَيَا بَهِي عِوه يروردگار قادر عَلَى أَنْ السابت ير يُحْيَ الْمَوْلَى كرزنده كرمم دول كو-قبامت كاذكر:

اس سورت کی ابتدامیں بھی قیامت کا ذکر تھا۔اب بھی ای کا ذکر ہے۔لفظ گلا

قرآن کریم میں جمعی تو تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبروار!اوراس مقام پر تنبیہ کے لیے ہے۔ اور

کبھی ہرگز نہیں! کے معنیٰ میں آتا ہے۔ اور کبھی حقّاً کے معنیٰ میں آتا ہے، پکی بات
ہے۔ اس مقام پر تنبیہ کے لیے آیا ہے۔ گلا خبروار۔اور بعض مفسرین حقّاً کا معنیٰ
بھی کرتے ہیں کہ بچی بات ہے۔ بل فیجیون الفاجِلة بلکہ تم محبت کرتے ہو دنیا کی
زندگ ہے۔ عاجلہ، بہت جلائم ہونے والی کوتم پسند کرتے ہو وَ قَدَدُوُ وَ الْا خِرَةَ اور
چھوڑتے ہو آخرت کو۔ آج جتی محنت دنیا کے لیے ہائ کا دسوال حصہ بھی آخرت کے
لیے نہیں ہے۔ جو قیامت حشر کے مشکر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑ دیں۔ جو
قیامت کو تیں وہ آخرت کے لیے کتنا کا م کر رہے ہیں۔ عیاں راچ بیاں۔ جو
قیامت کو تیاں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چوہیں گھنٹوں میں دنیا کے
شے بڑی واضح ہوائ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چوہیں گھنٹوں میں دنیا کے
لیے کتنا کا م کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کرتے ہیں؟ الا ما شاء اللہ! کوئی ہزار میں سے
ایک دوآ دمی نگل آئیں توکوئی بعیر نہیں ہے۔

روزِ قیامت رؤیتِ باری تعالی :

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ تم پند کرتے ہو دنیا کو اور چھوڑتے ہو آخرت کو کو جُوہ یَّو مَہندِ بَاضِرَة کی چم چمرے قیامت والے دن تر وتازہ ہول گے، ہشاش بشاش ہول گے۔ ان کے چمروں پر بڑی اونی ہوگ آئی رَبِّھا فاطِرَة اپنے رب کی طرف د کیھر ہے ہوں گے ، رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اہل حق کا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن میدانِ محشر میں ، جنت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ مومن جب دیدار کرنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹیں گے تو گھر والے ہیں گے جہتے تو گھر والے ہیں گے جبتے تو سے دورہ مورت ہو۔ وہ کہیں گے جبتے تو اسے دورہ مورت ہو۔ وہ کہیں گے جبتے تو اسے دورہ مورت ہو۔ وہ کہیں گے جبتے تو اسے دورہ مورت ہو۔ وہ کہیں گے

کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے اس کی برکت سے ہماراحسن بڑھ گیا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام میں شیخ نے پوچھا حضرت! بیار شاوفر ما کیں ھال قرای دَبّی آتا ہے قوم الْقیلہ قیس سے تیا ہم اپنے رب کو دیکھیں کے قیامت والے دن؟ آخصرت میں شیکی نے قرمایا ترون دَبّی کُمْ کَمَا تَرُون الشّمُس وَالْقَمَر "تم الْخِصرت میں شیکی نے فرمایا ترون دَبّی کُمْ کَمَا تَرُون الشّمُس وَالْقَمَر "تم این رب کواس طرح دیکھو کے جس طرح سورج اور چاند کود کھتے ہو۔ "چودھویں رات کا چاند ہو، دھنداور بادل بھی نہ ہوتو چاند نظر آتا ہے کہ نہیں۔ دو پہر کا وقت ہوسوری سر پر ہون وھند، بادل بھی نہ ہوتو سورج نظر آتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں این خضرت! نظر آتا ور خاند کی مضرور دیکھو گے اپنے رب کو۔" یہ بخاری ہے۔ فرمایا سَتَدُونَ دَبّی کُھُمْ "ای طرح تم ضرور دیکھو گے اپنے رب کو۔" یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

تورب تعالیٰ کا دیدار قرآن ہے بھی ثابت ہے اور حدیث ہے بھی ثابت ہے۔ اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے سب طبقات کا حنفی ، مالکی ، شافعی ، حنبلی ، مقلد ، غیر مقلد ۔ سب اس پر متفق ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔

ہیں، اس کے نصف یور کے برابراینے نور کی جملی بہاڑ پر ڈالی بہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موی علانظام ہے ہوش ہوکر گریڑے۔جس دفت ہوش آیا تو کہا پروردگار! تیری ذات یاک ہمیں نے بے جاسوال کیا تنب اِلیات "میں توبکر تا ہوں آ یے کے سامنے۔ مغتزله کہتے ہیں کہ جب موی عالیات کو دیدار نہیں ہوا تو اور کس کو ہوسکتا ہے۔لیکن ان کا میہ کہنا یاطل ہے۔ کیوں کہ دنیا کے احکام اور ہیں اور آخرت کے احکام اور ہیں ۔ حضرت مولی علائیلام کا معاملہ دنیا کا ہے۔ آخرت میں دیدار ہوگا۔ بیقر آن یاک کی آیات تمھارے سامنے ہیں ان میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے و جُوَّةً يَّوْمَ بِذِيّا ضِرَةً إِلَى رَبْهَا نَاظِرَةً ﷺ کَتَنْ چِرے اُس دن تروتازہ ہول کے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہول گے۔ اور اُوپر سے ذکر بھی قیامت کا چلا آر ہا ہے۔ توبیدد یکھنا قیامت والے دن کا ہے اور نفی و نیامیں دیکھنے کی ہے۔ آخرت کی باتیں تو ہمیں و نیامیں سمجھ ہیں آسکتیں۔ بھلا میر کس کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جنت میں درخت طونی ہے اتنابڑا کہ بندہ تیز رفبار گھوڑے پر سوار ہوکرایک کنارے سے جلے سوسال تک دوسرے کنارے تک نہ بینی سکے گا۔ دنیامیں کوئی ایسا درخت ہے؟ دنیا میں دودھ کی نہر کہیں ملتی ہے؟ جنت میں دودھ کی نہر س بھی ہوں گی۔ جنت میں چاہے کتنا بلند درخت ہو بندہ خیال کرے گا کہ اس کی چوٹی پر جو پھل ہوہ میں نے کھانا ہے۔ آنا فاناوہ مہی جھک کراس کے سامنے آجائے گی۔

ادر کیا ہے جھ میں آسکتا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز بھی ہو اور اس میں سانپ بچھو بھی ہوں، درخت بھی ہوں۔ بھی! دنیا میں نہ جنت کی با تیں سمجھ آسکتی ہیں نہ دوزخ کی ۔ بس مانتا ہے۔

تو موی طلیع والی آیات سے آخرت کے دیدار کی نفی کرنا کمزور بات ہے۔

خصوصاً جب دیدار والی آیات بھی موجود ہوں اور احادیث بھی موجود ہوں اور اجماع امت بھی ہوتو پھر انکار کی مختائش نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات اور ہیں اور آخرت کے معاملات اور ہیں۔

فرمایا وَوَجُوهُ اور کھے چرے نَوْمَہِ بَاسِرَ اُ اُس دن اُواس ہول گے، پریشان ہول گے، بُری شکلیں بنی ہول گی تَظُنَّ وہ یقین کرلیں گے آن یُنْفَعَلَ بِهَا فَاقِرَةً کُول کے اُل یُنْفَعَل بِهَا فَاقِرَةً کُول کے اُل کُل کے جائے گا۔ فِقادُ الظّهُر دیڑھ کی بُدی کو کہتے ہیں۔ اور دیڑھ کی بُدی کے ہر ہر مہرے کو فِقاد کہتے ہیں اور سب کو فِقاد کہتے ہیں۔ اور دیڑھ کی بُدی تو آدی ہے کار ہوجا تا ہے۔ ساری بُدی تو در کنارایک مہر سے طریح گر بڑ ہوجا ہے تو آدی ہے کار ہوجا تا ہے۔ ساری بُدی تو در کنارایک مہر سے میں گڑ بڑ ہوجا ہے تو آدی کام کانہیں رہتا۔

تو بحرموں کو پیشن ہوجائے گا کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑکارروائی کی جائے گا گلآ خبروار اِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِی - تَوَاقِی تَرُفُوقَ گا کہ بعنی ہنسلی کی ہڈی (حضرت نے اشارہ کر کے بتلایا کہ ) جب جان یاؤں کی طرف سے نگلتے بنسلی کی ہڈی تک بہتی جاتی ہوئے ہیں، ڈاکٹر عیم بھی قرقین اور کہا جاتا ہے جاتی ہوئے ہیں، ڈاکٹر عیم بھی قرقین اور کہا جاتا ہے مین کون ہے رَاقِ دم کرنے والا جواس کودم کرے اوراس کی جان نہ نگلے ۔ ڈاکٹر، میم تو ناکام ہو چکے ہیں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہی اسے بچالے ۔ مگر کون بچا سکتا ہے؟ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان نگلنے کے وقت مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہوتی ہے گھر والے برداشت نہیں کر سکتے تو دعا کرواس کا سائس آ سانی سے نکل جائے ، رب اس کا سائس آ سانی سے نکل جائے ، رب اس کا سائس آ سانی سے نکل جائے ، رب اس کا سائس آ سانی سے نکل جائے ، رب اس کا سائس آ سانی سے نکال دے ۔ اس کے لیے زندگی کی دعا کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور موت میں اور موت میں ۔

توفر ما یا کہا جاتا ہے، ہے کوئی دم کرنے والا قرضلیّ اور مرنے والا یقین کر لیتا ج أَنَّهُ الْفِرْ الَّى كمه فِشك جدائى كا وقت م وَانْتَقَّتِ السَّاقَ بالسَّاقِ اور چے جاتی ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ ۔ بعض آ دمیوں کی جان بڑی سختی کے ساتھ تکلتی ہے پنڈلی پنڈنی کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور وہ اکڑا پڑا ہوتا ہے۔ابے بندنے کیا کرتے ہو الى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِالْمُسَاقَ آب كرب كي طرف اس دن جانا ب-ساق يوق كامعنى ہے چلنا اور ساق مصدر ہے۔ آج چلنا ہے۔ فکا صَدَّقَ کی نداس نے تعدیق کی توحيدى، رسالت كى، قيامت كى، قرآن كى، حق كوتسليم نبيس كيا وَلاصَلْي اور نه نماز يرهى وَليَهِ بُكَذَبَ ليكن اس في وَهِ الله وَتَوَى اورنيك كامول ساعراض كيا، پشت پھيرى ثُمَّةُ ذَهَبَ إِنِي أَهْلِه پھر چلا اين گھروالوں كى طرف يَتَمَظّى الرُتا موا أَوْلِي لَكَ فَأُولِي الماكت ب تيرے ليے پھر الاكت ب تُعَاوُلي لَكَ فَأُولِي لِمُعربِلا كت م تير الله الله الله الله الله

## جىيى كرنى ويسى بھسىرنى:

بعض حفرات نے کہا ہے کہ بیابوجہل تھا۔ بعض کے نزدیک عقبہ بن الی معیط تھا اور بعض نے کہا ہے کہ دلید بن مغیرہ تھا۔ بعض نے عاص بن واکل کا نام لیا ہے۔ بیجس وقت غریب صحابہ کرام جی النظم کو ملتے مصح تو کسی کی پٹائی کردیتے ،کسی کو گالیاں دیتے ،کسی کو طعنے دیتے ۔ پھر گھر جا کر بڑکیں مارتے کہ آج میں فلاں کی مرمت کر آیا ہوں ، آج میں بیکر آیا ہوں ، آج میں بیکر آیا ہوں ، آج میں بیکر آیا ہوں ، آج مظلوموں ، کمزوروں میں بیکر آیا ہوں ، آج میں بیکر آیا ہوں ، آج مظلوموں ، کمزوروں بیکر آیا ہوں ، آج میں بیکر آیا ہوں ، آج میں کر آیا ہوں ۔ اسے نافر مان انسان! آج مظلوموں ، کمزوروں بیکر آیا ہوں ، آج میں بیکر آیا ہوں ۔ اسے نافر مان انسان! آج مظلوموں ، کمزوروں بیکر آیا ہوں ، آج میں بیکر آیا ہوں ۔ اسے نافر مان انسان! آج مظلوموں ، کمزوروں بیکر آیا ہوں ۔ اسے نافر مان انسان! آج مظلوموں ، کمزوروں بیکر آیا ہوں ۔ اسے نافر مان آئے کی گل کرتے دیے ہو۔ بیساری با تیں بیسے نافر کا کہ تا کہ کی کی کرنے کرنے والے کی ۔ سورہ زلزال میں ہے فکن یُغمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَخَانِوْ الیّرَ الیّر الیّر الیّر الیّر الیّر الیّر الیّر الیّر کی ۔ سورہ زلزال میں ہے فکن یُغمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَخَانِوْ الیّر الیّل الیّر ا

مَنْ يَّغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَّرَهُ۞ "پس جو شخص ذره برابر بھی نیکی کرے گااس کو دیکھ لے گااور جو شخص ذره برابر بھی بُرائی کرے گااس کو دیکھ لے گا۔"

محشروالے دن ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ بندہ کے گامیں توان کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ مثلاً: مسجد سے نکلتے ہوئے سیر هیوا ، پر تھوک دینا بڑا گناہ ہے ۔ بلکہ عام راست پر جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں بنم چھینک دینا (بھی گناہ ہے ) کہ لوگوں کو اس سے کراہت ہوتی ہے ، ذہنی تکلیف پہنچتی ہے ۔ ہیں کھا کر چھلکے راستے پر بچھینک دینا ۔ ہم ان چیز دن کو عیب ہیں ۔ گھر کی صفائی نہیں چیز دن کو عیب ہیں ۔ گھر کی صفائی نہیں کرتے جالے گئے ہوئے ہیں صاف نہیں کرتے ۔ آج ہماری مسجدوں میں جو پچھ ہور ہا ہے وہ کہنے کے قابل نہیں ہو کے ھھ ہو رہا

المتاندرست بندہ پیدا کردیا فیمنگ الزّوجین پی بنائے اس تقیر قطرے سے جوڑے اللّہ کر والا آنی فی فرکراورموث ۔ نراور مادہ پیدا کیے۔ اے قیامت، حشر کے منکر اکینس ڈلک وفید یہ کیانہیں ہوہ پروردگارقاور علی اَن اس بات پر یہ کی اللّہ وفی کہ کہ ذریدہ کرے مردول کو قیامت والے دن۔ جو حقیز قطرے سے اچھا بھلا اللّہ وفی کہ کہ ذریدہ کرے مرداورعورت بناسکتا ہے۔ وہ دوبارہ پیدا کر ہے ۔ انکارس چیز کا انکارس چیز کا انکارس چیز کا انکارس چیز کی ہوئے ہو ساتھ ہی پڑھتے تھے بیلی السان پیدا کر سے انتھا ہی پڑھتے سے بیلی اللہ کو گئی شکی قدید میں میں اس میں وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الیکن اگریہ آیت نماز میں خاموثی مطلوب ہے۔ تو کیارب تعالی قادر نہیں ہے کہ میں آئے گئی شکی قدید کی نہیں پڑھتی نماز میں خاموثی مطلوب ہے۔ تو کیارب تعالی قادر نہیں ہے کہ مردول کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں اوہ قادر ہے ہر چیز پر ۔ لہذا یقین رکھو کہ قیامت آئے گ

# بين الله الخم الخير

تفسير

سُورُلا الانتيان،

(مکمل)



# ﴿ اَيَاتِهَا ٢ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ مَلِّيَّةً ٩٥ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِ مَلِيَّةً ٩٥ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُلِّيَّةً ٩٨ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

بسم اللوالر خمن الرَّحِيْمِ هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ اللَّهُ لِمُ لَكُونًا ثَنْكُورًا وَلَا اللَّهُ وَلَكُونَ مُنْكًا مَا لُولًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ آمْشَاجٌ تَبْتَلِيهُ فَيَعَلَنْ مِنْ نُطْفَةِ آمْشَاجٌ تَبْتَلِيهُ وَفِيعَلَنْ مِنْ الْمُ بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السِّبِيلَ إِمَّا شَأَكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا اللُّافِرِيْنَ سَلِمُ لَا وَاعْلُلَّا وَسَعِيْرًا فَإِنَّ الْأَنْزَارِيَثُمْرُيُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَعَيْنَا لِيَثْرَبُ بِهَاعِيَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَكَا تَفِجْ يُرا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّنُ رِو يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّةُ مُسْتَطِيرًا ﴿ ويُطْعِمُون الطّعام على حبته مِسْكِينًا وَيَتِمُا وَالسِيرًا وانَّهَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَانْرِيْنُ مِنْكُمْ جَزَّاءً وَلَاشْكُورُا إِنَاعَنَافُ مِنْ رَبِّنَا يُؤِمًّا عَبُوْسًا فَمُطِّرِيرًا وَ فُوقَهُمُ اللَّهُ شَرَّدُ لِكَ الْيُؤْمِ وَلَقْهُمُ نَصْرُةً وَسُرُ وَرًا ١٠

هَلْ أَيْ عَلَى الْإِنْسَانِ عَمْقِينَ آيا جَانَان پر حِيْنُ ايك وقت مِنَ الدَّهُ مِن اللَّهُ هُو اللَّهُ عَلَى الْإِنْسَانِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللِّلْمُ الل

و یکھے والا اِنَّا هَدَيْنَهُ بِ فَنْک ہم نے اس کی را ہنمائی کی السَّبینِلَ رائے کی اِمَّاشَاکِرًا یاتوشکراداکرے گا قَالِمَّا کُفُورًا اور یاناشکری كافرول كے ليے سَلْسِلَا رَجِيرِين وَاَغَلَلَا اورطوق وَسَعِيْرًا اورشعله مارنے والی آگ إِنَّ الْأَبْرَارَ بِ شَك نيك لوگ يَشْرَبُونَ بَيْسَ كُم مِنْكَأْسِ اليه بيالے على عَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا جس كى ملاوت ہوگى كافور سے عَيْنًا وہ ايك چشمہ ہے يَشَرَبُ بِهَا بَيْس كاس ع عِبَادُ اللهِ الله تعالى كے بندے يُفَجِّرُ وَنَهَا الْ لَوْجِلَا كُلُ عَلَى كُ تَفْجِيْرًا جِلَانًا يُوفُونَ بِالتَّذْرِ وَهُ يوراكرت بي نذرول كو وَيَخَافُونَ اوردُرت بي يَوْمًا أسون الطَّلْعَامَ اوركُلات بين كمانا عَلَى حَبِّهِ أَس كَى محبت ير مِسْكِينًا مسكين كو قَيَيْنِمًا اوريتيم كو قَاسِيْرًا اورقيدى كو (اوركم تي) اِنْمَانُظْمِمُكُمْ بِحِشْكَ بِمُ كَلَاتِ بِينَمْ كُو لِوَجْهِ اللهِ الله تعالى كى رضا ك لي لَدُيدُونِدُونِكُمْ نَبِينِ اراده كرتے بمتم سے جَزَاءً بدلے كَا وَلَا شُكُورًا اورنه شكريك كَا إِنَّا نَعَافُ مِنْ رَّبِّنَا بِ شُكَ مِم ڈرتے ہیں این رب سے یوما اُس دن سے عَبُوسًا جورش رو

موكا هَمْ طَوِيْرًا بِهِت زياده ترش رو فَوَقْهُ مُراللَّهُ بِي بَحِاليا الله تعالى الله

السورت كانام سورة الدهر ہے۔ پہلی ہی آیت كريم ميں الدهر كالفظ موجود ہے جس ہے اس كانام ليا گيا ہے۔ دهر كالفظى معنی ہے زماند۔ بيسورة مدينظيه ميں نازل ہوكی ہے۔ اس سے پہلے ستانو ہے [94] سورتيں نازل ہو پکی تھيں۔ بيا ٹھانو ہے [94] ممبر پر نازل ہوئی۔ اس كے دوركوع اور اكتيں [اس] آيتيں ہيں۔ هَلَ كالفظ بحی استفہام كے ليا آتا ہے جس كامعنی ہے كيا۔ اور بھی تحقیق كے معنی ميں آتا ہے قَد كا معنی ديتا ہے۔ تمام مفسرين كرام بر ترافل ہو۔ معنی ديتا ہے۔ تمام مفسرين كرام بر ترافل ہو۔

#### انسان کی حیثیت:

میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کالوتھڑا بنا تا ہے۔ پھر اس لوتھڑ ہے کو گوشت کا ٹکڑا بنادیتا ہے پھر اس کی ہڈیاں بنادیتا ہے پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے۔ اب انسانی ڈھا نچا بن گیامرد کا یاعورت کا جورب تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے۔ پھر دب تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ روح داخل ہونے کے بعد کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ کیا تھا، کیا بن گیا۔

توفر ما یا بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے ہوئے نطفے سے نَبْتَلِیْهِ ہم اس کو پلٹنے رہتے ہیں۔ پھر نطفہ، پھر لوتھٹرا، پھر ہڈیاں، پھراس پر گوشت چڑھانا، پھر اس میں روح ڈالتے ہیں اور وہ مال کے پیٹ میں نقل وحرکت کرتا ہے فَجَعَلْنَهُ سَمِیْعًا بیس بناریاس بنادیاس کو ہمنے والادیکھنے والا۔ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔

حضرت مولا ناسیدانورشاہ صاحب کشمیری برنامیدفر ماتے ہیں کہ انسان کے وجود سے زیادہ کوئی شے بجیب نہیں ہے۔ کیا تھااور کیا بن گیا۔ مگر چونکہ روز مرہ بجو ہوتے ہیں اور جو چیز یا عادت روز مرہ ہواس میں تعجب نہیں رہتا۔ ورنہ کیا قطرہ خقیر اور کیا اچھا بھلا انسان۔ اِنّا هَدَیُنہ السّبین بی بین بین بین کے اس کی راہنمائی کی راستے کی۔ حق کا راستہ بتلا یا عقل سمجھ دی ، پینمبر بھیجے ، کتا ہیں نازل کیں۔ آخری کتاب قرآن کریم ہاور راستہ بتلا یا عقل سمجھ دی ، پینمبر بھیجے ، کتا ہیں نازل کیں۔ آخری کتاب قرآن کریم ہوگئ۔ آخری پینمبر حضرت محمد رسول القد مائن اللی اللی مائن اللی اللی مائن اللی اللی کی بیدانہیں آبوں کی بیدانہیں بی بیدانہیں بی بیدانہیں بی بیدانہیں ہوسکتا۔ اور آپ مائن اللی تعالیٰ نے اپنے ذے ایا جو سکتا۔ اور آپ مائن اللی تعالیٰ نے اپنے ذے ایا جو سکتا۔ اور آپ مائن اللی اللی اللی اللی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا ، ان شا ء اللہ تعالیٰ۔

نیکوں کا ذکر:

ایک حدیث میں ہے آنحضرت مل النظائی ہے نے فرمایا عُلَمَاءُ اُمَّیّنی کَانْدِیّاءِ بَنِی اِسْرَائِیل دیتے اِسْرَائِیل "میری امت کے علاء وہ ڈیوٹی دیں گے جوانبیائے بن اسرائیل دیتے ہو چی سے ہو انبیائے بن اسرائیل دیتے ہو چی سے ۔"اُنھوں نے اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کی ڈیوٹی دی۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو چی ہو چی ہو کی دی ہے۔ اس لیے پیغمبرانہ ڈیوٹی علاء دیں گے۔ امر بالمعروف نبی عن المنکر ، حق کی تائید، باطل کی تردید، یا علاء کاشیوہ ہے۔

توفر مایا ہم نے اس کی راہنمائی کی رائے گی اِمّات ایرا یا توشکرادا کرے گا قَ إِمَّا كَفُورًا اور يا الله تعالى كي نعتول كي ناشكري كرے گا۔ الله تعالى نے انسان كواتنا اختیار دیا ہے کہ ایمان لائے یا کفراختیار کرے۔رب تعالی کاشکر اوا کرے یا ناشکری كرے، نافر مانى كرے۔ اگر نافر مانى كرے گاتو إِنَّا اَعْتَدْنَالِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلَا -سَلْسِلَ سِلْسِلَةٌ كَ جُمْ إِن سِلْسِلَة كَامِعَيٰ إِرْجِيرِ مِعَيٰ بَوْكَا إِنْكَ بَم نے تیار کی ہیں کا فروں کے لیے زنجیریں ۔ زنجیریں یاؤں میں ڈالی جائیں توان کو ہیڑیاں کہتے ہیں جوسنگلیں مجرموں کوڈالتے ہیں۔ ہاتھوں میں ڈالی جائیں توان کوہتھکڑیاں کہتے بیں وَاَغَلَلا۔ اغلال عُلَّ کی جمع ہے۔اس کامعنی ہو گلے میں ڈالاجاتا ہے۔ مجرم کوفرشتوں نے بکڑا ہوگا ، ہاتھ یاؤں جکڑے ہوں سے ، گلے میں طوق پڑا ہوگا اوردوزخ میں جلتارہے گا قَسَعِیْرًا اور شعلہ مارنے والی آگ تیار کرر کھی ہے جودنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اور دنیا کی آگ میں لوہا پھل جاتا ہے، پتھر را کھ ہوجاتا ہے۔اُس آ گ کا کیا حساب ہوگا۔ بہتو مجرموں کا ذکرتھا آ گے نیکوں کا بھی س لو۔

فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ - أَبْرِار كَامْفُرُو بَيْرٌ بَكِي آتا إِنَّ الْأَبْرَارَ - أَبْرِار كَامْفُرُو بَيْرٌ بَكِي آتا ب

اں کا سٹن ہے نیکو کار۔معنی ہوگا بے شک نیک لوگ یفر ہون کا میں گئیں گے پیالے سے بھرا ہوا پیالہ کان مِزَاجِهَا کَافُورًا جس کی ملاوٹ کافورسے ہوگی عَنِنًا وہ چشمہ کے بندے اللہ پیس گاس سے اللہ تعالی کے بندے ۔ اللہ تعالی کے خاص بند ہے اس کا فور کے چشمے کا یانی پئیں گے۔ اور جو عام جنتی ہوں گے ان کو جو یانی پلا یا جائے گا یا شراب بلائی جائے گی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ جیسے شربتوں میں بعض عرت کیوڑہ ڈال دیتے ہیں۔اس سے شربت کا ذا کقہ عجیب قسم کا ہوجا تا ہے۔تو الله تعالى كے جو خاص بندے ہوں گےوہ كافور چشے كايانى پئيں گے يفجر و نَهَاتَفْ جِيْرًا وہ اس کو چلا تیں گے چلا نا۔ جہاں ان کا دل کرے بگا اس کو بہا کر وہاں لے جا تیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سونے کی لاتھی ان کے ہاتھ میں ہوگی یانی کے بندموتیوں کے سنے ہوئے ہوں گے۔ جہال کوئی یانی کو لے جانا جا ہے گالاتھی سے اشارہ کرتا جائے گا خودہی موتیوں کے ہنداور کنارے بنتے جائیں گےاورساتھ ساتھ یانی چلتا جائے گا۔اور جنت کا یانی سطح زمین پر ہوگا د نیاوی نہروں کی طرح زمین کے اندرنہیں ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہوں گی ،شہدی نہریں ہوں گی ، میٹھے یانی کی نہریں ہوں گی ۔

### نيكب بندول كى خوبيول كاذكر:

آگاللہ تعالی نے نیک بندوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں۔ فرمایا یوفون بالنّذر بوری کرتے ہیں وہ نذریں۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے کہ نذراچھی چیز نہیں ہے کیاں اگر کسی نے مانی ہے اوراس کا کام ہوگیا ہے تواب اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ نذراچھی چیز کسی نے مانی ہے اوراس کا کام ہوگیا ہے تواب اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ نذراچھی چیز یوں نہیں ہے؟ ایک واس لیے کہ اس میں اللہ نعالی کے ساتھ سودا کرنا ہے کہ رب میرا یہ کام کرے تو میں ہے کہ کروں گا۔ مثلاً: کہتا ہے کہ پروردگاراس کو شفا دے دے میں کام کرے تو میں ہے کام کردن گا۔ مثلاً: کہتا ہے کہ پروردگاراس کو شفا دے دے میں

دیگ پکا کرغریوں کو کھلاؤں گا۔ مقدے میں بری ہوگیا تو آئی چیز آپ کے رائے میں دوں گا۔ تو بہ ظاہر یہ ایک سودا ہے۔ اس لیے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے لایا آئی نَنَ رُّ اِبْنُ اَدَّمَد بِشَیْءِ "نذرابن آدم کے لیے پچھ نہیں لاتی۔"نذر کے ذریعے بندے کا کام نہیں بنا کرنے والا رب ہے۔ دور ی وجہ یہ ہیں لاتی۔"نذر کے ذریعے بندے کا کام نہیں بنا کرنے والا رب ہے۔ دور ی وجہ یہ ہے کہ پچھلوگ یہ سجھتے ہیں کہ میں نے دیگ دی ہے، بکراد یا ہے تب میرا کام ہوا ہے۔ اس لیے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔

نذراورمنت کے مال میں سے والدین ، اولادنہیں کھا سکتے ، سیدنہیں کھا سکتا ، سیدنہیں کھا سکتا ، سیدنہیں کھا سکتا ۔ حق کے منذر ماننے والانمک بھی نہیں چکھ کھوک دے۔ ایک بڑی بے احتیاطی یہ وتی ہے کہ محلے کے بچوں کواکٹھا کر کے کھلا دیتے ہیں۔ اس طرح نذر پوری نہیں ہوتی ۔ نذر کامصرف وہی ہے جوز کو ہ کامصرف ہے ۔ توفر مایا وہ پورا کرتے ہیں نذر کو وَیَخَافُونَ یَوْمًا اور ڈرتے ہیں اُس دن سے کان شَرُّ ہُمُنہ تَطِیْرًا جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہے ، بھری ہوئی ہے۔ دیکھو! آج کل گری کا موسم ہے۔ بعض علاقوں میں گری زیادہ ہے بعض میں کم ہوتی ہے۔ اس طرح سردی کے زمانے میں بعض علاقوں میں سردی نیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح سردی کے زمانے میں بعض علاقوں میں سردی نیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سردی کے زمانے میں بعض علاقوں میں سردی نیادہ ہوتی ہے۔ سب علاقوں میں برابر نہیں ہے۔ لیکن اُس دن کی نیادہ ہوتی ہے۔ ہم میں برابر ہوگی ۔ کوئی عگہ کوئی کونہ خالی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے نظرے سارے جسم میں برابر ہوگی ۔ کوئی عگہ کوئی کونہ خالی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے بندے اُس دن سے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہوگی۔

الله تعالى كے بندول كى تيسرى خوبى: وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ اور كَعَلاتِ بِينَ كَانَا أَس كى محبت بر؟ بعض حضرات فرماتے ہيں وضمير لفظ الله كى

طرف جارہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دومراہ کہ وضمیر طعام ی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر معنیٰ ہوگا کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت پر یعنی کھانے کے ساتھ محبت کے باوجود دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ کن کو کھلاتے ہیں؟ منسکینا مسکین کو ۔ سکین اُسے کہتے ہیں جوصاحب نصاب نہ ہو۔ایسے خص کوز کو قامجی لگتی ہے،عشر بھی لگتاہے، فطرانہ بھی لگتاہے، نشم کا کفارہ اور نذر، منت کا مال بھی لگتاہے۔ اور پیمسئلہ بھی تم کئی دفعہن کیے ہوکہ جس کے گھر میں ضرورت سے زاید سامان اتنا ہے کہ اگر اس کی قیت نگائی جائے تو ساڑھے باون تولے جاندی کو پہنچ جائے تو وہ سکین نہیں ہے۔زاید سامان سے مرادوہ سامان ہے کہ جوعمو ما استعمال میں نہیں آتا بھی بھی آتا ہے۔مہمان آ جائے تو وہ چاہے برتن ہیں، پلیٹیں ہیں، چاریا ئیاں ہیں، لحاف اور رضائیاں ہیں۔ اگر اتنی مالیت کاز ایدسامان کسی کے گھر میں پڑا ہے تو وہ زکو ۃ بعشر ،فطرانہ وغیرہ نہیں لےسکتا۔ بعض د فعہ لوگ بیتیم بچوں کوز کو ۃ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ترکے میں سے ان کے حصے میں اتنامال آجاتا ہے کہ سکین نہیں رہتے۔ای طرح بچیوں کی شادیوں کے موقع پر جہزیں چزیں دے دیتے ہیں۔ مگراس کی تفصیل س لو۔ بالغ لڑکی کوتم جہز میں زکو ۃ دے سکتے ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زکوۃ دے رہا ہوں۔نیکن مسئلہ نہ بھولنا اگرتم نے کسی لڑکی کو آتی چیز دے دی کہ اس کی مالیت ساڑھے باون تولے جاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد جو دومرے اور تیسرے نمبر پر دے گا اس کی زکو ۃ ادائبیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ صاحب نصاب بن گنی ہے۔محض بیتیم اور بیوہ مجھ کرنہ دے دینا۔اگراس طرح کرو گے تو ذ مة تمحارے مرے بیں اُترے گا۔

قَيَتِيْمًا اوريتيم كوكلات بين جس كاباب داداندر إورمويمي نابالغ قَاسِيْرًا

ذخيرة الجنان

اور قیدی کو کھلاتے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ وہ اس عالت میں بے بس ہے، تواب ملے گا۔ اور کھانا کھلانے والے کہتے ہیں اِنَّمَا نُظعمُكُمْ نِوَجُهِ اللهِ بِ شَك بَمِ مَم كُوكُلاتِ بِينِ الله تعالى كى رضاك لي لانريدُ مِنْكُمُ جَزَآءً نہیں ارادہ کرتے ہم تم سے کی بدلے کا قَلَا شُکُورًا اورن شکریے کا اِنَّا خَافُ بِ ثَكَ بَم وْرِتِ بِي مِنْ رَبِّنَا الْخِرب سِ يَوْمًا أَس وَن عَبُوْسًا جورْش روہوگا۔دن کوآ دمی کے ساتھ تشبید دی ہے کہ جس وقت آ دمی غصے میں ہوتا ہے اس کا چبرہ بگر اہوا ہوتا ہے، ماڈل اور نمونہ بنا ہوتا ہے قَمْطَر يُرًا مِعْلَى مِرَا مُعْلَى مِرَا مُعْلَى بهت زیاده بگراهوالیکن الله تعالی ان کی نیکیول کی وجه سے ان پرمبر بان ہوگا فَوَقْهُمَ ان كومحفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ كی اطاعت میں انھوں نے زندگی گزاری وَلَقُهُ مُونَفَّرَةً قَسَرُ وَرًا - امام بخارى مِعَاسَعِيرَ جمه كرتے ہيں نَضْرَةً فِي الْوَجْهِ قَسَرُ وَرًا فِي الْقَلْبِ اور دے گاان کواللہ تعالیٰ تروتازگی چبروں میں اور خوشی دل میں ۔ ان کے چېرے ہشاش بشاش اور بارونق ہوں گے۔ ویکھنے والا بڑا خوش ہوگا اور ان کے دلول میں خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخ سے بچالیا۔

مجرم اُس دن نہایت تکلیف میں ہوں گے۔ ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں گے۔ ہتھکڑ یاں لگی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم سے دوز خ سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

[ امين ]



وَجَزْبِهُمْ عِاصَبُرُوْ اجْنَا وَحُرِيالُ

مُعَّكِيْنَ فِيهَاعَلَى الْكُرَّ إِلَيْ كَايَرُوْنَ فِهَا الْمُكَاوَلُونُهُ وَيُطَافُ وَدَانِيكَةُ عَلَيْهِمْ ظِللْهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَنْ لِيلَاهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ رِيانِيةٍ مِّنَ فِضَةٍ وَاكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيْراً هُقَوارِيُراً مِنْ فِضَةٍ قَكَرُوْهَا تَعَيْرِيُرا هُويُسْ قَوْنَ فِيهَا كَالْسَاكَانَ مِرَاجُهَا وَنَجْرِيلُوهُ عَنْنَا فِيهَا تُسَلّى سَلْسَيِيلُوهِ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْمَانُ وَنَجْرِيلُوهُ عَنْنَا فِيهَا تُسَلّى سَلْسَيِيلُوهِ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْمَانُ وَنَجْرِيلُوهُ وَيَطُونُ عَلَيْهُمْ حَسِبْتَهُمْ فَوْلُوا اللّهَ فَوْلَا اللّهُ وَلَالُنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيُمَانُ اللّهُ وَعَلَيْهُمْ وَيُعَالِي اللّهُ مُولِدُولًا اللّهِ مَنْ وَضَاةٍ وَكَانَ سَعَيْكُونَ اللّهُ مُرْتَكُولًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانَ سَعَيْكُونَ اللّهُ مُولِدًا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكَانَ سَعَيْكُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانَ سَعَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

وَجَرْمِهُمُ اوربدلددے گاان کو بِمَاصَبَرُوْا اس کیے کہانھوں نے مبرکیا جَنَّة جنت کا وَجَرِیْرا اورریشمی لباس مُتَیَکِبُن فِیْهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں علی الارَآبِثِ کرسیوں پر لایرَوْن فِیْهَا نہیں دیکھیں گے جنت میں شَمْسًا سورج کو وَلَا لایرَوْنَ فِیْهَا نہیں دیکھیں گے جنت میں شَمْسًا سورج کو وَلَا زَمْهَرِیْرًا اور نہ ٹھنڈک کو وَدَانِیَةً عَلَیْهِمُ اور جھے ہوئے ہوں گے ان پر ظِللَهَا سائے اُن کے وَدُلِلَتْ اور پست کردیے جائیں ہے گئونہ پست کردیے جائی ہے گئونہ کے سائے میں گان کے سامنے بانیا جنت کے پھل تَذَلِیُلًا پست کردیے جانا وَیُقِلُفُهُا جنت کے پھل تَذَلِیُلًا پست کردیے جانا وَیُقِلُفُهُا جنت کے پھل تَذَلِیُلًا پست کردیے جانا ویکھیرے جانمیں گے ان کے سامنے بانیاتی برتن ویُقِلُفُ عَلَیْهِمُ اور پھیرے جانمیں گے ان کے سامنے بانیاتی برتن

مِّنُ فِضَّةٍ عِالْدَى كَ قَاكُوابِ اورگلاس كَانَتُقُو اريرا الله الله الله الله کے وہ شیشے کے قَوَّارِیْرَاْمِنْ فِضَّةِ اورشیشہ چاندی کا ہوگا قَدَّرُوْهَا تَقْدِيرًا اندازه لمَّا كي اس كاوه اندازه لمَّانَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا اور بلاك واكس كان مِنتول ميں كاسًا ايسے پيالے كان مِزَاجُهَازَ نَجَيِيلًا جن میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی عَیْنًا وہ چشمہ ہے فِیْهَا جنت میں تَسَتَّى سَلْسَبِيلًا جَس كانام ركها كياسلبيل وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ اور چریں گےان کے یاس وِلْدَانُ نیج مُّخَلَّدُونَ ہمیشہ رکھے ہوئے إِذَارَا يُنتَهُمُ جِبِ وَيَكِيحِ كَا تُوانِ كُو حَبِينَهُمُ تُوخيالِ كرے كاان كو لَوْلُوا مُوتَى مَّنْتُورًا بَكُمرِ عِهِ عَ وَإِذَارًا يُتَ اورجب ويكي تُو تُمَّرَأَيْتَ ولال ويكي كا نَعِيمًا تَعتيل قَمُلُكًا كَبِيرًا اورملک بہت بڑا عٰلِيَهُ فِيْنَابُ سُنْدُين ان يركبر عباريك ريشم كے خَضْرٌ سِرْرنگ کے قَالِسْتَبْرَقَی اور موٹے ریشم کے قَاحُلُوَا أَسَاوِرَ اور بِهِنَائِ جَاكِينِ كَان كُونَكُن مِنْ فِضَةٍ عِاندى كَ وَسَقْهُ مُورَبُّهُ مُ اور بِلائے گاان کوان کارب شَرَابًا ظَهُورًا شراب اطہورے اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ بِ شَك بِ يَكُمَارِ كِ لِي جَزَاءً بدله قَكَانَ سَعْيَكُمْ مَّشُكُورًا اورتمهارى محنت كى قدركى مَنْ ب-

## نیک بندوں کے بدلے کا ذکر:

اس سے پہلے سبق میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوبیوں کا ذکرتھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوبیوں کا ذکرتھا کہ اللہ تعالیٰ کے بند ہے وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں نذرکواوراس دن کی بُرائی ہے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی بندے وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیٰ کو۔اب ان کے بدلے کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرمات بين وَجَزْمهُ مُربِمًا صَبَرُوا اور بدله دے گاان كوالله تعالى اس لیے کہ انھوں نے صبر کیا۔ حق کہنے پر جو تکلیفیں آئیں۔ کس چیز کابدلہ دے گا؟ جَنَّةً جنت کابدلہ دے گاان کے صبر کے بدلے میں قَدِیرًا اور دیتمی لباس دے گا۔ دنیا میں مردوں کے لیے رہتمی لباس حرام ہے۔ایک موقع پر آنحضرت ملاتھ آیا ہے اپنے ہاتھ مبارک میں سونے کا ٹکڑا کیڑا اور دوسرے ہاتھ میں ریشمی کیڑنے کا ٹکڑا لیا اور اس طرح ہاتھ آ گے بڑھائے اور فرمایا دیکھتے ہومیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور بائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ صحابہ کرام منی المینی نے عرض کیا حضرت! ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑا ہے اور دوسرے باتھ میں سونا لگتا ہے۔ فرمایا واقعی ایسا ہے اِنّ اللّه حَرَّمَهُمَا عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِيْ وَأَحَلُّ هُمَّا عَلَى أَنَافِ أُمَّتِينَ "الله تعالى في يدونون چيزي ميرى أمت كمردون کے لیے حرام فرمائی ہیں اور میری اُمت کی عورتوں کے لیے حلال فرمائی ہیں۔"لیکن ریشم سے مراد وہ ریشم ہے جو کیڑے سے بنتا ہے۔اصلی ریشم مصنوعی ریشم نہیں۔مصنوعی ریشم مر دبھی پہن سکتے ہیں۔

توفر مایا الله تعالی ان کوبدله دے گاجنت کا اور ریشی لباس کا مَّتَّ کِیْنَ فِیهَا عَلَی الْاَرَ آبِاتِ ۔ آرام دہ کری - تومعنی الْاَرَ آبِاتِ ۔ آرام دہ کری - تومعنی

ہوگا نیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت ہیں آرام دہ کرسیوں پر۔اورجس طرف کا ارادہ کریں گری آک طرف گارادہ کریں گری آک طرف گھوم جائے گی گھمانے اور پھیرنے کی بھی تکلیف نہیں ہوگ لایڈون فیٹھا شخست نہیں دیکھیں گے جنت ہیں سورج کو ق لاز مُنھریڈ اور نہ طفنڈک کو۔مفسرین کرام نُیسٹی اس کی دوتفیریں کرتے ہیں۔ایک بید کہ وہاں سورج اور چاند بالکل نہیں ہوگا روشی ہوگ ۔ جیسے: سورج کے طلوع سے پہلے ہوتی ہے۔ بید حفرات فرات فرماتے ہیں سورج بھی ہوگا، فالم رکی الفاظ سے استدلال کرتے ہیں دوسرے حضرات فرماتے ہیں سورج بھی ہوگا، چاند بھی ہوگا، چاند بھی ہوگا، خواند کی ہوگا کی اور تپش نہیں ہوگی ۔ بید حضرات استدلال کرتے ہیں قوئد زَمھریڈ گا ہوگا ہے۔ انہائی گری سے ہوتا ہے۔ انہائی گری سے ہوتا ہے۔ انہائی گری سے بھی آ دی اکتا جا تا ہے۔ اور انہائی سردی سے بھی آ دی اکتا جا تا ہے۔ اور انہائی سردی سے بھی آ دی اکتا جا تا ہے۔ اور انہائی سردی سے بھی آ دی اکتا جا تا ہے۔ تو جنت میں نہری ہوگی اور نہ شنڈ کی ہوگا ۔

وَدَانِيَةُ عَلَيْهِمُ اور جَهَا ہوئے ہوں گان پر ظِلْلَهَا سائے جنت کے درختوں کے۔ایک ایک درخت کا سایہ اتنالمہا ہوگا کہ گھوڑ اسوسال تک دوڑ تار ہے توایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس درخت کا نام طوفی ہے۔ وَدُلِلَتُ قُطُو فُهَا اَدُلِیْلًا۔ قُطُو ف جمع ہے قَطْفٌ کی۔ قَطْفُ اُس پھل کو کہتے ہیں جو بالکل پکا ہوا ہو۔ معنی ہوگا اور پست کر دیئے جا کیں گے ، نیچ کر دیئے جا کیں گے ، ان پر جنت کے پھل قریب کر دیئے جانا۔ اگوری بیٹا ہے تو پھل کھانے کے لئے کھڑا ان پر جنت کے پھل قریب کر دیئے جانا۔ اگوری بیٹا ہے تو پھل کھانے کے لئے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لیٹا ہوا ہے اور کھڑا ہے تو درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لیٹا ہوا ہے تو اُٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لیٹا ہوا ہے تو اُٹھ کہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود بہ خود شہنیاں جمک کر سائے آ جا کیل گے۔ اور جب بیدانہ تو ڑے گورا وہاں اس سے انچھا اور بڑا دانہ لگ جائے گا لَا مَقْتُلُوْ عَہْ قَا

لَا هَمْنُوْعَةِ ﴿ الورة الواقعة ] "نه وه قطع كيے جائيں گے اور نه روكے جائيں گے۔"

كبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا ہیں کسی کے باغ سے بغیر اجازت کے پھل توڑوتو خوب

مرمت ہوتی ہے۔ پھر دنیا ہیں موسم ہیں پھل ہوتا ہے موسم کے بعد ختم ہوجاتا ہے۔ جنت

کے پھل دائی ہیں ہروت موجود ہوں گے۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِ مِ بِانِيَةٍ - انِيَةٌ إِنَاءٌ كَى جَمَّ بِ- اناء كِمعنى بين برتن - اور پھیرے جائیں گے جنتیوں کے سامنے برتن مین فیضیۃ چاندی کے۔اس مقام پر عاندی کاذکر ہے اور دوسرے مقام پرسونے کاذکر ہے قَائْوَاب اَ کُواب گُوبُ کی جمع ہے۔ کوب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ نہ ہوجیسے بیالہ ہوتا ہے یا گلاس ہے۔اورقر آن کریم میں اَبَادِیْقَ کالفظ بھی آیاہے ابریق کالفظ بھی آیاہ۔ ابویق اباریق ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کے پیچے دستہ لگا ہوا ہو۔ جیسے: جگ ہے، چینک ہے۔ تو جنت میں ہرطرح کے برتن ہوں گے دستوں والے بھی اور بغیر دستوں کے بھی گلاں پیالے ہوں کے کانت قوار نوز اور کے شیشے کے قوار نیر قار ور قُ کی جمع ہے۔ قارورة كامعنى ہے شيشہ قَوَارِيْرَاْمِنُ فِضَةِ شيشہ فاندى كا موگا۔ ماده ومیٹریل جاندی کا ہوگا اور صفائی میں شیشے کی طرح ہوگی۔ دنیا میں کوئی علاقہ ایسانہیں ہے کہ چاندی کا برتن ہواور اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں ۔لیکن جنت کے جاندی کے برتنوں کی صفائی ایسی ہوگی کہ اندر کی چیزیں باہر بالکل صاف نظر آئیں گ قَدَّهُ وْ هَا تَقْدِيرًا اندازه لگائيں وہ اس كا اندازه لگاناليعنى اندازے سے بھريں گے۔ حوريں اور یجے ان برتنوں میں جو لائمیں گے ایسے انداز ہے سے ڈال کر لائمیں گے جتنی کسی کو بھوک بیاس ہوگی ۔نہ یانی زیادہ ہوگانہ کم ۔ بلانے والول کوابیا تجربہ ہوگا کہ وہ ان کی خواہش

#### ے مطابق بورابورالائیں گے۔

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا اوروه بِلائ جائي كے جنت ميں كأسًا كان مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا السے بيالے جن ميں ملاوث ہوگى زنجبيل كى۔ كأسًا عربي ميں بھرے ہوئے پیالے کو کہتے ہیں۔ خالی پیالے کوز جاجہ کہتے ہیں۔ زنجبیل سنڈھ کو کہتے ہیں۔ یہ ہاضم ہوتی ہے۔لیکن جنت کی زنجبیل عَیْنَافِیْهَا وہ چشمہ ہے جنت میں تُسَدِّی سَلْسَبِيلًا اس كا نام سلبيل ركها كيا ہے۔ اس چشے كا نام سلبيل ہے۔ جنتی کھانے کے بعد زنجبیل اورسلسبیل کاتھوڑا سایانی پئیں گے کھانا ہضم ہوجائے گا۔حالانکہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمی کے برابر کھائے گا۔ پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لایٹولون وَلا يَتَغَوَّ طُونَ "نه بيشاب كري كنه ياخانه-" بخارى شريف كى روايت ب-اور نه ناک سے بلغم آئے گا۔ یوچھا گیا حضرت! اتنا کھانا کھا میں کے جائے گا کہاں؟ آنحضرت ما الثالية نے فرمايا جنتيوں كے بدن سے پينا نكلے گاجس كى خوشبوكستورى كى طرح ہوگی۔اس بینے کے ساتھ کھانا بھی ہضم ہوجائے گا۔جنتی کوڈ کارآئے گااس کی خوشبو تجی کستوری جیسی ہوگی ۔ ڈئ ریے ساتھ کھا ٹاہضم ہوجائے گا۔

## جنتی بچوں کے متعلق مختلف تفسیریں:

و یک فرف علی مرف الدائی مختلافی اور پھریں گے ان کے پاس بجے ہمیشہ رکھے ہوئے۔ وہ بچے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بچکون ہوں گے؟ اس کے معلق تین تفسیریں مفسرین سے منقول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جنت کی مخلوق ہیں۔ جیسے: حوریں جنت کی مخلوق ہیں۔ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں یہ منطی کی ہے کہ اس نے کہا ہے جنت کی حوریں کا فروں کی نابالغ لڑکیاں ہیں لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ محوری خوری کا بالغ لڑکیاں ہیں لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ محوری خوری کے سورۃ

صف کی تفسیر میں لکھا پہلے ایڈیشن میں علماء نے مودودی کا تعاقب بلاوجہ نہیں کیا اس نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔ میرا رسالہ ہے" مودودی صاحب کے چند غلط فتو ہے۔"اس میں بین نے باحوالہ ذکر کیا ہے کہ حورین فاکی مخلوق نہیں ہیں۔احادیث میں آتا ہے وہ کا فور، زعفران اور عنبر سے پیدا کی گئیں ہیں، کمتوری سے پیدا کی گئی ہیں۔

پھرکسی نے مودودی صاحب سے سوال کیا کہ سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ وہ جنت کی مخلوق ہے۔ تو" ایشیا" رسالہ نکلتا تھا۔ اس میں مودودی صاحب کا بیان چھپا تھا کہ سلف کا بھی ایک قیاس تھا اور میر ابھی ایک قیاس ہے، لاحول ولا تو ۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سلف صالحین کا قیاس نہیں ہے اُنھوں نے احادیث کے مطابق کھا ہے۔ اور بیسب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کے مقابلے میں کم ٹھونک کے کھڑا ہے۔

لبذا یا در کھنا! حورین فاکی مخلوق نہیں ہیں۔ وہ کستوری عنبر، زعفران سے پیداکی
گئی ہیں۔اس طرح وہاں جو بجے ہوں گے وہ بھی وہاں کی مخلوق ہیں حوروں کی طرح۔
دوسری تفسیر بیہ ہے کہ اپنے جو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہوئے ہیں مثال کے طور پر
میرے تین بچے فوت ہوئے ہیں۔اسی طرح دوسروں کے بھی فوت ہوئے ہیں۔ بیدہال
خدمت پر ہوں گے۔

تیسری تفسیریہ ہے کہ آمخصرت مال تا گیا ہے ہو چھا گیا کہ حضرت! مشرکوں کے جو چھوٹ نیسری تفسیریہ ہے کہ آمخصرت مال تا گیا ہے گئے تا چھوٹے بچے مرتے ہیں ان کا کیا ہے گا؟ آپ مال تا گیا ہے فرمایا خست میں ان کا کیا ہے گا؟ آپ مال تا گیا ہے گئے تا ورغیر مکلف کورب تعالی سزا " یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے۔" کیوں کہ مکلف نہیں ہوتے اورغیر مکلف کورب تعالی سزا نہیں ویتے۔

توفر مایا پھریں گان کے پاس بچے جو بمیشہرہیں گے اِذَارَا یُنَهُمْ جب

و کھے تواے خاطب ان کو حَسِنتَهُ عَلَوْلُوْ الْمَنْتُورُ اللَّ توخیال کرے گاان کے بارے میں موتی بھرے ہوئے۔ کوئی إدھر بھا گاجارہا ہے، کوئی اُدھر بھا گاجارہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ اورجب دَيِهِ كُاتُو ثَمَّرَانِتَ وبال جنت مِن دَيِهِ كَا نَعِيمًا نَعْتَيل بى تعتیں قَمْلُكًا كَبِيْرًا اور ملك بهت برا۔ ایک ایک آدمی کودنیا کے برابر رقبہ ملے گا۔ یہ ہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ کیا کرے گا گرفت ہے۔ غلیمَهُ شِیَابُ سُنْدُسِ -سُنْدُ اس سُنْدَ اسَةً كى جمع ہے۔اس كامعنى ہے باريك ريشم دان يركير عنول کے باریک ریشم کے خضر ، خضر اء کی جمع ہے۔اس کامعنی ہے سزرنگ کاباریک ریشم سبزرنگ کے ریشی کپڑے ہوں گے قرانستنبر کی استبرقہ کی جمع ہے، گاڑھا ریشم موٹا۔اورموٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔مثلاً: گرمی کے زمانے میں بعض لوگ باریک کپڑے پیننے ہیں اور بعض گرمی میں بھی موئے کپڑے پہنتے ہیں کہ لونہ کلے۔ وہاں بھی مزاج کے مطابق جو باریک ریشم پہننا عابیں گے وہ باریک پہنیں گے اور جوموٹا ریشم بہننا عابیں گے وہ موٹا پہنیں گے۔سبز اس لیے فر ما یا کہ عرب کا علاقہ خشک تھاوہ مبزہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہتھے۔ورنہ جو چاہیں کے ملے گا لَهُمْ فِیْهَامَایَشَآءُونَ "جنتیول کے لیے جنت میں ہوگا جووہ جاہیں

قَ عُلُوَ السَاوِرَ - اَسَاوِرَ السُورة كَ جَمْع ہے - اس كامعنى ہے كئن - مِنْ فِيضَةٍ اور بِہنائے جائيں گان کوئن چاندى كے - اور سورة فاطرآ يت نمبر ٣٣ ميں مونے كاذكر ہے مُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ "سونے كَنَكُن بِہنائے جائيں سونے كاذكر ہے مُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ "سونے كَنَكُن بِہنائے جائيں گے اس ميں ۔ "اور يہمسكلہ يا در كھنا! لو ہامرو كے ليے بِبننا مكر وہ ہے حرام نہيں -

آخضرت سن شار نے ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہ کا چین دیکھا تو فر مایا حلیة آخل النظار "بیتوجہنمیول کو مقطریاں بہنائی جا کیں گی نہ پہنو۔ چین چرے کا موتوکوئی ڈرنہیں، ریکسین کا ہوتواس کا بھی کوئی ڈرنہیں۔

توفر مایا پہنائے جائیں گے ان کو گئی جائدی کے وسط ہے در بہت اور پلائے گاان کوان کارب شر آباطہ فر را ایک پانی جو پاکیزہ ہوگایا ایک چیزیں پلائے گان کوان کارب شر آباطہ فر را ایک پانی جو پاکیزہ ہوگ کا ہو پاکیزہ ہول گا۔ وہاں کی شراب میں دنیا کی شراب کی طرح خیاشت نہیں ہوگی کہ آ دی کی عقل اُڑ جائے اور بدحواس ہو کر بکواس کرتا پھر سے۔ لذت ہوگی ، بدنی قوت ہوگی۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں اِنَ ھذا کان لَکھ جَزَاءً بِ شک ہے ہے تھا رہ لے بدلہ۔ اے نیکیاں کرنے والو ہے تھا را بدلہ ہے قر کان سَغیہ کھ مقت کو را اور تھا ری عندل گئی ہے جو تم نے دین کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالی منت کی قدر کی گئی ہے جو تم نے دین کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالی مسکونے سے فرائے۔



اِنَانَعُنُ نَرُلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيْلُا ﴿ فَاصْبِرْ بِكُلُورَتِكَ وَ لَا لَعْمُ الْمُكَا أَوْكُنُو وَالْهُ وَالْأَلْمِ الْسَمَرِيِكَ بُكُرُةً وَاَصِيْلًا ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَاسْجُنُ لَهُ وَالْمُحْدُ لِيَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنَ النّهُ وَمِنَ النّهُ وَمَنَ اللّهُ وَمَنَا اللّهُ وَمَا تَشَاءُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَا تَشَاءُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

اِنَّانَحْنُ نَزُنُكَ بِحُمْلِ بَمِ نَهُ آثارا عَلَيْكَ الْقُرُانَ آپ پر قرآن دَنْزِيْلًا تھوڑاتھوڑاکرے فاصیر نِحْکُورَیِّكَ پُنَآپ صبرکریں اپنے رب کے کم کے لیے وَلَا تُطِعْ اور نه اطاعت کریں مِنْهُمْ ان میں سے ایشا کی گنهگاری اَوْکَفُورًا یاناشکرے مِنْهُمْ ان میں سے ایشا کی گنهگاری اَوْکَفُورًا یاناشکرے کی وَاذْکُرِائِمَ اور بُکُورَةَ پہلے کی وَاذْکُرِائِم اور راح کو فَائْمُدُلَهٔ پہر وَمِنَ الَّیٰلِ اور راح کو فَائْمُدُلَهٔ پہر وَمِنَ الَّیٰلِ اور راح کو فَائْمُدُلَهٔ سجدہ کریں اس کے سامنے وَسَیِّمٰهُ اور تیج بیان کراس کی لَیٰدُطُویکُ بہر بہر وَمِنَ الَّیٰلِ اور راح کو فَائْمُدُلَهٔ بہر وَمِنَ الَّیٰلِ اور راح کو فَائْمُدُلَهٔ بہر کریں اس کے سامنے وَسَیِّمٰهُ اور تیج بیان کراس کی لَیٰدُطُویکُ بہر مُنْ کُری اَنْدُورُونَ اور چھوڑ تے ہیں وَرَآءَهُمْ بین حُمْ ہونے والی زندگی کو وَیَذَرُونَ اور چھوڑ تے ہیں وَرَآءَهُمْ فَیْ اِنْ مُنْ کُونَ وَیَذَرُونَ اور چھوڑ تے ہیں وَرَآءَهُمْ فَیْ

ایے آگے یومًا ثَقِیلًا ال دن کوجو بھاری ہے نَحْنُ خَلَقُنْهُمُ ا ہم نے ہی پیداکیا ہے ان کو وَشَدَدُنّا اور مضبوط کیے ہم نے اَسْرَهُمْ ان كے جوڑ وَإِذَاشِئْنَا اورجس وقت ہم چاہیں گے بَدُنْنَا آمْشَالَهُمْ م بل دیں گان جیسے تَبْدِیْلًا بل دینا اِنَّ هٰذِهِ تَذْکِرَةً بِ شُک بِهَ يَاتُ نَفِيحَت بِينَ فَمَنْ شَاءً لَيْل جُوجِامٍ التَّخَذَ بنالِ إِلَى رَبِّهُ سَبِيلًا ايخ رب كي طرف راسته وَمَاتَشَآمِونَ اورتم تَهِيل عِاه كے اِلْاَ اَنْ يَشَاءَالله مربيكالله الله الله الله الله الله تعالى كان عَلَيْمًا حَكِيْمًا حِجان والاحكمت والا يُذخِلُ مَنْ يَثَالَهُ داخل كرتا بجس كوچا بتا بي رخمت مي والظلمين أَعَدَّلَهُمْ اورظالموں كے ليے تياركرركھا ہے اس نے عَذَابًا أَلِيْمًا ∥ عذاب در دناك ــ

اس سورت کی ابتدا میں تھا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بیدا کیا اور سمیعی ابتدا بیاں تھا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بیدا کیا اور سمیعی ابتدا کی راہنمائی کی -اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزار بندہ بنے یا ناشکری کرے -سید مصراستے کی راہنمائی کس طرح کی ہے؟ اب اس کا ذکر ہے۔

## ا نزولِ قرآن :

فرمایا اِنَّانَحْنُ نَزَلْنَاعَلَیْكَ الْقُرْانَ بِشَک بَم نے نازل کیا آپ پرقر آن تھوڑ اتھوڑ اکر کے تَنْزِیْلًا تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارنا۔ نَزَّلَ یُنَزِّلُ بابتفعیل ہے۔اس کامعنی ہے تھوڑاتھوڑا کر کے اُتارنا۔ اور باب افعال ہو آئز آل یُنْوِلُ تواس کامعنی ہے اس کامعنی ہے تھوڑاتھوڑا کر کے اُتارنا۔ اِنَّ آئز لُنْهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْدِ ۞ [سورۃ القدر، پارہ ۴۰]

"بے شک ہم نے اس کو اکھا اتارالیاۃ القدر میں۔" آسانِ دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت، اور بیت العظمت ہے مقام پر سارے کا ساراقر آن لیاۃ القدر کی رات کو اکھا اُتارا گیا۔ پھر وہاں ہے آخضرت مانظی پہر کی وات گرائی پر تیکس سالوں میں تھوڑ اتھوڑا کر کے اُتارا گیا۔ پھر گیا۔ تیرہ سال مکہ مرمہ میں اثر تار ہا اور دس سال مدینے طیب میں۔ سب سے پہلے اقراء کی کہا پہلی پانچ آیات مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ سب سے آخری آیت آئی اُلی کھنڈ آئی کھنڈ الان کھنڈ آلان کھنے الان کھنڈ آلان کھنڈ آلان کھنڈ آلان کھنڈ آلان کھنڈ آلان کھنڈ آلان کھنڈ آلی کھنڈ آلان کھنڈ آلان کھنے والے دن عصر کے وقت بھرت کے دسویں سال نویں ذوالحجہ کوعرفات کے مقام پر جعہ والے دن عصر کے وقت نازل ہوئی۔ اس کے بعدقر آن کریم کا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا۔

توہدایت کا انظام اس طرح کیا کے تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا کہ پہلے پڑمل کر لیں ۔ پھر اور نازل کیا بیوں کہ وفعۃ لیعنی ایک بی لیس ۔ پھر اور نازل کیا بیوں کہ وفعۃ لیعنی ایک بی وفعہ سارے احکام نازل کر دیتے جاتے تو آزاد قسم کے لوگ کہتے کہ ہم ہے مل نہیں ہو سکتا ہے سورتوں میں ذہن سازی کی کہ اللہ تعالی کی ذات پر ایمان لاؤ ، قیامت پر ایمان لاؤ ، آخرت پر ایمان لاؤ ، قر آن پر ایمان کے لیے مانا مشکل نہر ہا۔

تلقين صبر:

تو فرمایا بے شک ہم نے قرآن نازل کیا آپ سال اللہ پر تھوڑ اتھوڑ اکر کے

فَاصْبِرُ لِحُكْدِرَ بِنَكَ لِي آپ مبركري البخدب كَمَم بروكا تُعِلَعُ مِنْهُ مُ الْمِمَا أَوْ كَالْمُعِلَعُ مِنْهُ مُ الْمُعَارِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

مكه مكرمه ميں قريش خاندان كے دوآ دمى تھے۔ايك كانام وليد بن مغيره تھا۔مشہور صحابی حضرت خالد بن ولیدر والنو فاتح شام کے والد۔ مکه مکرمه میں اس سے زیادہ مال دار آ دمی کوئی نہیں تھا۔ اور دوسراعتبہ بن رہیعہ تھا۔ یہ بدر میں قبل ہوا تھا۔ یہ مالی لحاظ ہے اتنا طاقتو رنہیں تھالیکن اس کی لڑ کیاں بڑی خوب صورت تھیں۔ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم جا کرمحد مالنفالین کے سامنے پیش کش کرتے ہیں اور اس کوجا کر سمجھاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس علاقے میں بہت اختلاف بیدا ہو گیا ہے۔ باب بیٹے کامخالف ہے، بھائی بھائی کا مخالف ہے، خاوند بیوی کے درمیان جھڑا ہے۔اس جھڑ ہے کوختم کرنے کے لیے پیش کش کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں آنحضرت مانٹھالیہ اسے یاس آئے اور گفتگو کی۔ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ نے جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں میں آپ کواتنا مال دول گا کہ آپ کی کئی نسلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میری جوان سال خوب صورت لڑ کیاں ہیں۔آب جس لڑ کی کی طرف اشارہ كريں كے ميں بغير حق مہر كے آپ كے نكاح ميں دے دوں گامگر لا الله الا الله كي رث جيورثر دو۔ ظاہری طور پرتواس کی بڑی قربانی تھی کہ قریش خاندان کا مانا ہوا آ دمی خود بہخودلڑ کی کا رشتہ پیش کرے۔ آنحضرت سالیٹالیٹی نے فرمایا میں تمھاری پیش کش کی قدر کرتا ہوں تمھاری بڑی قربانی ہے مگر میں تبلیغ مال کے لیے تونہیں کرتا۔ اور میرا وعظ ونصیحت لڑ کیاں حاصل کرنے کے لیے تونہیں ہے۔ میں رب تعالی کا پنیمبر ہوں اس کا تھم ہے میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے آخری دم تک بہ کام کرتا رہوں گا۔ کوئی طاقت ، کوئی لا کچ ، کوئی طمع مجھے

اس ہےروک نہیں سکتا۔

## نما زِه بخبگا نهاور ذکرالله کی اجمیت:

الله تعالیٰ نے فر مایا اور نہ اطاعت کریں ان میں ہے کسی گناہ گار کی اور نہ ناشکری کرنے والے کی۔ان کوبھی سنادیا سمجھادیا بیہ ہمارا پیٹیبرخمھاری اطاعت بالکل نہیں کرے گالزكيان أين ياس ركهواورا بنا مال سنجال كرركمو-فرمايا وَاذْكُواسْمَردَ بِنَكَ اور آب ذکرکریں این رب کے نام کا بنگرۃ پہلے پہر قاصیلا اور پھلے پہر وَ مِنَ الَّيْلِ اوررات كوربعض مفسرين كرام بْيَنْيَغِ فرمات عِيل بْحُرَّةً بِمِلْح بِهركو كَهْتِهِ میں۔اس میں فجر کی نماز آسمنی۔اور قائصیلا چھلے پہرکو کہتے ہیں۔اس میں ظہراورعصر کی نمازی آ محکی ۔ اور مِنَ الین رات کے وقت میں مغرب اور عشاء آ محکیں۔ فَاسْجُدُلَهٔ لِين آبِ سجده كرين رب تعالى كرسامن ان اوقات على وَسَنِحْهُ لَنُلّا طَویٰلًا اور سبی بیان کریں رب کی لمبی رات میں۔ سورة ق آیت نمبر ۳۹ میں ہے وَسَيِّحُ بِحَدْدَ بِنَكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّنْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ " اور بَيْ بيان كراي رب كى حمد كى سورج كے طلوع ہونے سے يہلے اور غروب ہونے سے يہلے ۔" فجر كے وقت كى تبيح كا برااثر ہے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی تبیج کا برااثر ہے۔اور صدیث یاک من آتا م افضل الكلام سبعان الله و بحدوة "الله تعالى كنزد يك أضل کلام ہے سیحان اللہ و بحرہ ۔" میسلم شریف کی روایت ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت بكر عار كلم الله تعالى كوبر بيار بيار بين سبعان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر -اور بخارى شريف كى آخرى روايت ، كَلِمَتَان حَبِيْبَتَان إلى الرَّ مُن خَفِيهُ فَتَأْنِ عَلَى اللِّسأن ثقيلتان في الميزان " وو كلم الله تعالى كو بڑے محبوب ہیں زبان پر ملکے پھلکے ہیں ترازومیں بڑے وزنی ہیں۔"قیامت والے دن ان کوئیکیوں میں تولا جائے گا توان کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان الله و بحمد ملاسبحان الله العظیمہ۔

اور لا الله الا الله كے وزن كا اندازه اس سے لگائيس كه موكل ماليك نے اللہ تعالى سے التجاکی اے برور دگار! مجھے کوئی ایساذ کر بتلائمیں کہ میں اس سے آپ کو یا دکیا کروں۔ الله تعالىٰ نے فرمایا پیئو ملبی قُلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله "اےمویٰ لا الله الا الله پڑھا کرو\_" موی علایظم نے کہا بروردگار! بیکلمة وساری دنیا پڑھتی ہے میں ایساذ کر جا ہتا ہوں جومیری فرات کے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مویٰ! اگر سات آ سان اور سات آ سانوں کی مخلوق ،ساتھ سورج جا ندبھی اورسات زمینیں اورسات زمینوں کی مخلوق ، یہاڑ ، دریا وغیرہ سارے تراز و کے ایک بلڑے ہیں رکھے جائیں اور لا اللہ الا اللہ تراز و کے دوسرے بلڑے میں رکھا جائے کہا گئے "تولا الله الا الله والا بلڑا جھک جائے گا۔" یعنی اس کاوزن زیادہ ہوگا۔ اس کے صدیث یاک میں آتا ہے افضل الذّ کو لا الله الا الله "تمام اذ كارميس بهترين ذكرلا الدالا الله بها ورحديث ياك ميس آتاب من كَانَ اخِوُ كَلَامِهِ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "مرتِّ وتت جس كويكلمات نصيب مو گئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔"

فرمایا اِنَّهَ وَلَاَءِ بِعَثَلَ بِلُولُ اِیْجِیُونَ الْعَاجِلَةَ پِندَرَتِ بِی جلدی ختم ہونے والی کو یعنی دنیا کی زندگی کو پیند کرتے ہیں۔ دنیا کو دنیا بھی ای لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا معلی ہے قریب ، قریب ختم ہونے والے۔ اور عاجلہ بھی کہتے ہیں ، جلد نتم ہونے والی۔ ویک ویک کہتے ہیں ، جلد نتم ہونے والی۔ ویک دن کو کیک کرون وَرَایَ کھند اور چھوڑتے ہیں ایٹے آگے یو مُنافَقِیلًا ایسے دن کو والی۔ ویکڈرون وَرَایَ کھند اور چھوڑتے ہیں ایٹے آگے یو مُنافَقِیلًا ایسے دن کو

جو بھاری ہے۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ سورۃ اگی آیت نمبر ا- ۲ میں ہے اِنَّ زَلُزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءِ عَظِیْدُ " ہے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یَوْمَ تَرَوْنَهَ السَّاعَةِ شَیْءِ عَظِیْدُ بہت بڑی چیز ہے یَوْمَ تَرَوْنَهَ السَّاعَةِ شَیْءِ عَظِیْدُ بہت بڑی چیز ہے یَوْمَ تَرُونَهَ تَدُهُ لُکُلُ مُرُضِعة بہل فی وان عَمَّا تَدُهُ لُکُلُ مُرُضِعة بہل فی وان عَمَّا اَدِر السَّالِ ہِ وَتَضَعُ کُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَلْهَا اور الرادے گی اَرْضَعَتْ جس کو وہ دودھ پلاتی ہے وَتَضَعُ کُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَلْهَا اور الرادے گی اور تو دیکھے گالوگوں کو نشے کی حالت میں ہیں اور تو دیکھے گالوگوں کو نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے وَلِکُنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِیْدُ لَیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ "وہ دن اتنا سخت ہے۔ اور قیامت کا انکار شدید کے ۔ اور قیامت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں قیامت نہیں آھے گی۔

## منكرين قسيامت كوجواب:

رب تعالی فرماتے ہیں دیکھو نئی خَلَفْنَهُ فَ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے وَشَدَدُنَا آسَرَهُدُ اور مضبوط کے ہم نے ان کے جوڑ ۔ انگیوں کے جوڑ دیکھو، کہنیوں کا بنددیکھو، کندھوں اور گھٹنوں کے جوڑ دیکھو کتے مضبوط ہیں ۔ جس رب نے تمھارے یہ بند جوڑ مضبوط بنائے ہیں وہی شمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یاتم ابنی خلقت سے انکار کرو کہم پیدانہیں ہوئے اور کہوکہ ہمارے بدن میں جوڑ نہیں ہیں ۔ اگرانسان کے بدن میں جوڑ بندنہ ہوں توانسان کے جوڑ ہیں ہیں۔ اگرانسان کے بدن میں جوڑ بندنہ ہوں توانسان کے بیان میں جوڑ بندنہ ہوں توانسان کے بدن میں جوڑ بندنہ ہوں توانسان کے بدن میں جوڑ بندنہ ہوں توانسان کو بیٹھ کیا ہوں کے دیکھوں کو بیٹھوں توانسان کھ بیٹھ کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کی ہونے کی کھوں کے دیکھوں کے دیکھوں

فرمایا وَإِذَاشِنْنَابَدُنْنَآ اَمُفَالَهُمْ اورجب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسوں کو تئیدیالا بدل دینا۔ ہم ان کو پیدا کر سکتے ہیں، جوڑ بندمضبوط کر سکتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو بدل کر نہیں لا سکتے ۔ دوبارہ پیدانہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے کون یا کی چیزمشکل ہے۔فرمایا اِنَّ هٰذِہ تَذْکِرُهُ ہے جنگ بیسورة، بیآیات نصیحت ہیں۔

ستهميں دعوتِ فكرديق ہيں \_غور كرد آخرت كونه بھولو، قبر كونه بھولو، موت كونه بھولو \_ قيامت کاون بہت بھاری ہے دنیا کے ساتھ اس طرح نہ جمٹے رہوکہ دنیا ہی دنیا ہے۔ حائز طریقے سے دنیا کماؤ مگر حدود میں رہ کر۔رب تعالیٰ کو نہ بھولو، نماز کی یا بندی کرو،روز ہے رکھو،جن باطل کی پہچان کرو، حلال حرام کا فرق کرو۔ یے شک بہسورۃ ، یہ آیات نفیحت ہیں فَمَنْ شَاءَ لِيل جَوْحُصْ جام التَّخَذَ إلى رَبِّه سَدِينًا بنائے اين رب كى طرف راسته اِنَّاهَدَیْنْهُ السَّبِیلَ "ب شک م نے اس کوراستے کی راہمائی کردی ہے قرآن یاک كذريع -"ابجسكاجي عامراوحق برطے - جلناسكاكام م- وَمَاتَشَاءُونَ اورتم نبيس جاه كي إلا أن يَشَاء الله ممريد كدرب جاب بنده اليفعل ميس كلية مخار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کوارادہ کا اختیار دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْیُوَ مِنْ قَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ " يُس جو جا ہے ايمان لائے اپني مرضى سے اور جو جائے كفر اختيار كرے اپني مرضی ہے۔" قوت ، طاقت رب تعالیٰ کے پاس ہے۔جس وقت بندہ ایمان کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوتو فیق دے دیتے ہیں۔اگر کفر کا ارادہ کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو کفر ک طرف جلادي كَ نُولِهِ مَاتَوَى فَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ [النساء: ١١٥] " بهيردي كم اس كواس طرف جس طرف كاوه رخ كرے گا۔" اورسورة العنكبوت آيت نمبر ٢٩ ياره٢١ ميں ے وَالَّذِينَ جَاهَدُو افِيْنَالَنَهُ دِينَهُمْ سُبِلَنَا " "اوروه لوگ جوكوشش كرتے ہيں ہمارى طرف آنے کی ہم ضرور را ہنمائی کریں گےان کی اینے راستوں کی طرف۔ " توانسان جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کواس کی تو فیق دے دیتے ہیں۔

توفر ما ياتم نهيں چاہ علقے مگريد كه الله تعالى چاہ اِنَّ اللهُ كَانَ عَدِيْمًا حَكِيْمًا لَا اللهُ عَلَى عَلَيْمًا حَكِيْمًا لِمُحْمِد والله يُدْخِلُ مَن يَّشَآء والله كمت والله يُدْخِلُ مَن يَّشَآء والله كمت والله عَمْد خِلُ مَن يَّشَآء والله كمت والله عَمْد والله عَمْد خِلُ مَن يَّشَآء والله كمت والله عَمْد والله عَمْد خِلُ مَن يَشَآء والله كمة والله عَمْد والله والل

کو چاہتا ہے فی رَخسَتِ اپن رحمت میں لین اس کوراوش کی ہدایت دے دیتا ہے یف رَخسَتِ اس رحمت میں لین اس کوراوش کی ہدایت دیتا ہے اپن طرف اس کوجو یفد نی آئی ایک میں ایک اس کو جو رحمی کے آئی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں کے ساتھ کی اس کے اور جوایئے کفر پر ، شرک پر آڑا رہے رب تعالی اس سے ستعنی ہے۔ ضرورت مخلوق کو ہے رب تعالی سی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بے پر وا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے اگر ساری کا تنات نیک ہوجائے ایک بھی بدنہ ہو۔ رب
تعالیٰ کی شان میں رتی برابر اضافہ ہیں ہوتا۔ اور خدانخواستہ ساری کا تنات کا فرہوجائے تو
رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی برابر بھی کی نہ ہوگی۔ یہ محارے اعمال تحمارے لیے
ہیں جو کرو گے تحمارے سامنے آئے گا فَمَنْ یَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَوَّةٍ خَیْرًا یَّرَهُ وَمَنْ
یَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَوَّةٍ شَرًّا یَّرَهُ ﴿ وَ مَنْ یَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَوَّةٍ خَیْرًا یَّرَهُ وَ مَنْ
بیں جو کرو گے تحمارے سامنے آئے گا فَمَنْ یَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَوَّةٍ خَیْرًا یَّرَهُ وَ مَنْ
یَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَوَّةٍ شَرًّا یَّرَهُ وَ مَنْ
برابر بدی کرے گاد کھے لے گا اور جو ذرہ
برابر بدی کرے گاد کھے لے گا۔ "

وَالطَّلِمِينَ اور جوظالم إلى اعَدَّلَهُ مُعَدَابًا آلِيْتًا تياركيا ہان كے ليے عذاب وردناك \_ آخرت كى آگ دنياكى آگ سے انہترگنا تيز ہے۔ جب كدنياكى آگ كوئى برداشت نہيں كرسكا \_ اللہ تعالى الله تعالى ا



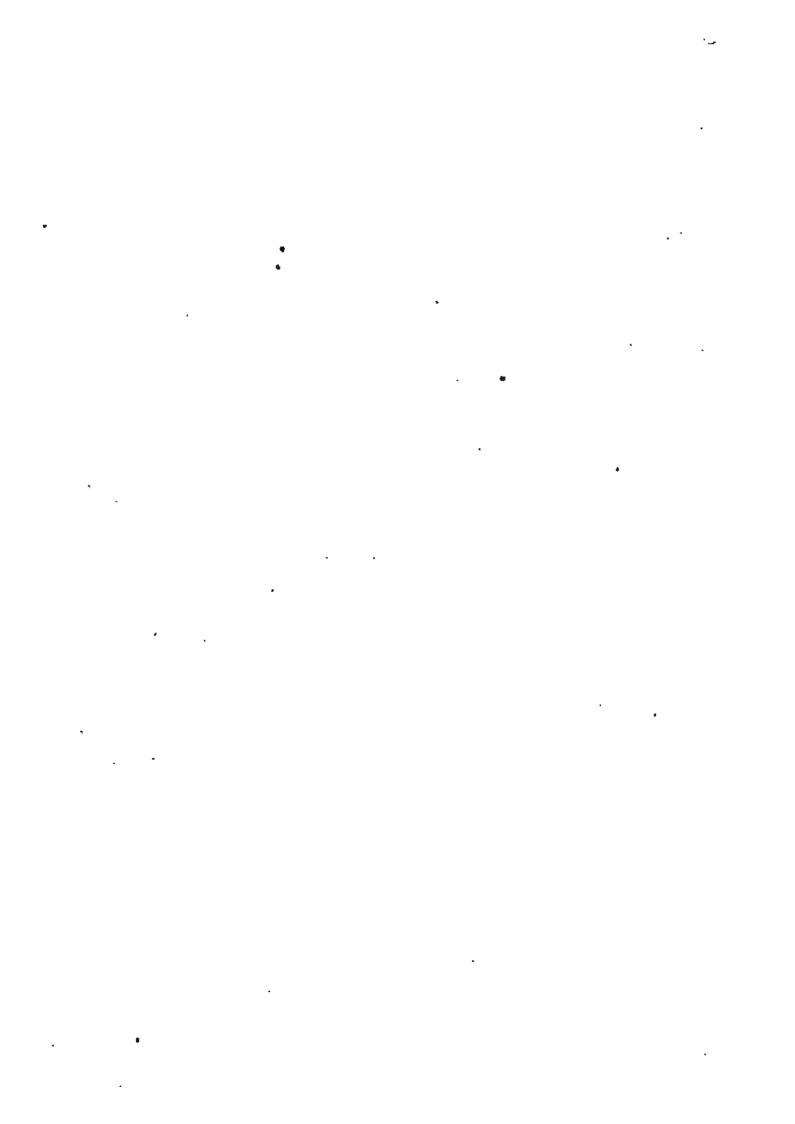



تفسير

سُورُلا المُرسَالِينَ

(مکمل)



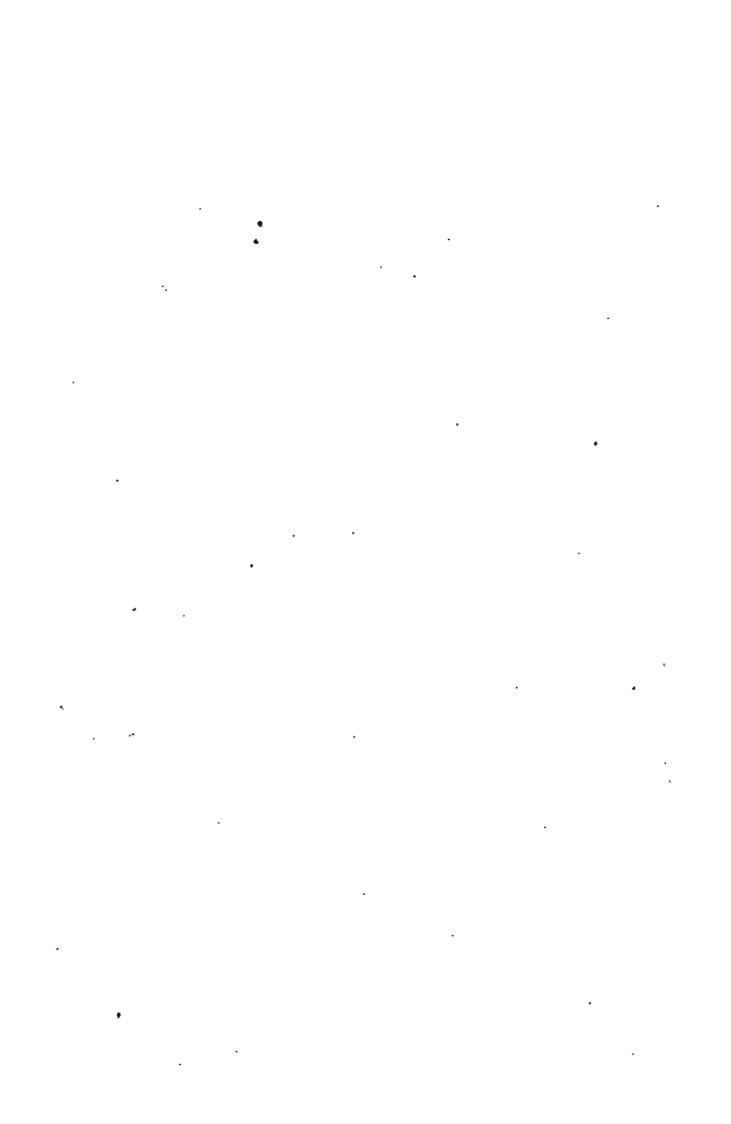

# ﴿ الياتِها ٥٠ ﴾ ﴿ إِنَّ مَا كُنَّ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا فَالْعُصِفْتِ عَضْفًا فَوَ النِّيدَاتِ نَشْرًا فَ فَالْفُرِقْتِ فَرْقًا ٥ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا هُ عُنْرًا أَوْنُنُرًا فَإِنَّا تُوْعَلُونَ لَوَاقِعُ ٥ فَإِذَا النَّبُومُ مُطْمِسَتُ ٥ وَإِذَا التَّكَا أُوْرُحَتْ ٥ وَإِذَا الْجِيالُ نُسِفَتُ هُولِذَا الرُّسُلُ أَقِّتَتُ وَلِكَ الْجُلَكُ فَ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقِّتَتُ وَلِا يَ لِيوُمِ الْفَصْلِ قَوْمَ آدُريك مَا يَوْمُ الْفَصْلِ فُويْلٌ يَوْمَ إِلْفَصْلِ فُويْلٌ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَنِّبِينَ ﴿ الْمُؤْنُفِيكِ الْأَوْلِينَ ﴿ ثُمَّرُنُتِبِعُهُمُ الْأُخِرِيْنَ ۞كَنْ لِكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَيْلُ يُوْمَيِنٍ لِلْمُكَنِّ بِينَ ﴿ المُرْبَعُنُ لُقُكُمْ مِنْ مِّلَاءً مِّهِينٍ ﴿ فَجُعَلْنَا مُ فِي ڠڒٳڽڡٞڮؽڹ؈ٚٳڸى قك يهمعُلُومِ فَقَكَ رَبَا فَعَمَ الْقَدِرُونَ عَلَيْهِمَ الْقَدِرُونَ عَلَيْهِمَ الْقَدِرُونَ عَ وَيْكُ يَوْمَهِ إِللَّهُ كُذِّهِ إِنْ ﴿ اللَّهُ كُذِّهِ إِنَّ هُ اللَّهُ كُذَّ اللَّهُ كُذَّا الْحُرْضَ كِفَاتًا ﴿ الْمُكُذِّهِ إِنَّ اللَّهُ كُذَّا اللَّهُ الْمُكُذِّبِ إِنَّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُذِّبِ إِنَّ اللَّهُ كُنَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا اَخْيَاءً وَأَمُوانًا هُوَجِعَلْنَا فِيهَا رُواسِي شُوعَتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَا مَا فُرَاتًا ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِلَا لُمُكُنِّ بِينَ ﴿ إِنْطَلِقُوْآ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكُنَّ بُونَ ﴿

وَالْمُرْسَلْتِ فَسَم ہے ان ہواؤں کی جوچھوڑی جاتی ہیں عُرْفًا لگاتار فَالْعُصِفْتِ عَضْفًا پس وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں تیزی کے ساتھ

علنا قَالنَّشِرْتِ نَشْرًا اورارُاوين بي ارُاوينا فَانْفُرِقْتِ فَرْقًا يس تقسيم كرتى ہيں تقسيم كرنا فائمُ لُقِيْتِ ذِكْرًا لِين وُال ديتي ہيں ذكر كو عُذْرًا عذرك ليه أَوْنَذُرًا يَا وُرانَ كُ لِيهِ اِنْمَا تُوْعَدُونَ بے شک وہ چیز جس کاتمھارے ساتھ دعدہ کیا جارہا ہے کو آقیج البتہ دافع ہونے والی ہے فَاِذَا النَّبُورُ پُل جِس وفت سارے طبیست بنوركرديء جائي كے وَإِذَالسَّمَاءِ اورجس وقت آسان فُرجَتْ المحيث جائكًا وَإِذَا أَنْ جِهَالُ اورجس وقت بِهارُ نُسِفَتْ ارُاديَّ ا جا سی گے و إذا الله سُلُ اورجس وقت رسولوں کے لیے اُقِتَتُ وقت مقرر کیاجائے گا لائی یَوْمِ اُجِلَتْ کس دن کے لیے ان کومہلت وى كن ب ييوم الفضل فيلے كون كے ليے وَمَا اَدُرْمِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اورآپ كوس في بتلايا كه في كاون كيا ج وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ حرابي م اس ون جمثلان والول كے ليے الم نفيلك الْأَوْلِيْنَ كِيابُم فِ بِلَاكْتِينَ كِيا بِهِلُول وَ ثُمَّ الْشِيعَهُمُ الْأَخِرِيْنَ جُمَر ا ہم نے پیچے لگائے ان کے دوسرے گذلات نَفْعَلَ بِالْمُجْدِ مِیْنَ ای طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ ویُل یَوْ مَبِذِ لِلْمُکَذِبینَ خرابی ہاں ون جھٹلانے والوں کے لیے المدنخلقگد قین مّنا قبین کیا ہم نے شمیں بیدائیں کیا بقدرے یانی سے فَجَعَلْنَهُ پی ہم نے اس کو

كيا فِيْ قَرَادٍ ايك جَلَّم مِن مَّكِين جَوْمُ برنے كَيْ مَن الى قَدَدِ مَّعْلُوْمِ ایک مقرر مدت تک فَقَدَرْنَا پس ہم نے اس کا اندازہ لگایا فَيْعُمَ الْقَدِرُ وْنَ كَيالِي بَمْ خُوبِ الدازه كرنے والے بين وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ خرابي م اس دن جمثلانے والول كے ليے الم نَجْعَل الْأَرْضَ كِفَاتًا كِيانْهِينِ بناياتهم في زمين كوسمينني والى أَحْيَاءً زندول كو قَامُوَاتًا اورمردول كو قَجَعَلْنَافِيْهَا اور بنائع بم في اس زبين ميل رَوَاسِيَ مَضُوط بِهَارُ شَيِحُتِ أُونِيَ أُونِي وَآسُقَيْنُكُمُ اور بلايا بم نع م كو مَا يَا فَرَاتًا ياني خوش كوار وَيُل يَوْ مَهِذِ لِلْمُكَذِينَ خرابی ہاس دن جھٹلانے والول کے لیے اِنْطَلِقُوا چلوتم اِلْی مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اس چيزى طرف جس كوتم جهثلات مو

نام وكوا تفس

ال سورت كا نام سورة المرسلات ہے۔ پہلی ہی آیت کر بہہ میں المرسلات كا لفظ موجود ہے جس ہے اس كا نام ليا گيا ہے۔ بيسورة مكه مكرمہ ميں نازل ہوئى ہے اور ابتدائى سورتوں ميں ہے۔ اس سے پہلے بتيس سورتيں [۳۲] نازل ہو چکی تھيں۔ اس كا تينيس سورتيں [۳۲] نازل ہو چکی تھيں۔ اس كا تينيس سورتيں آيتيں بيں۔ ان آيات كى كئ تينيس سورتيں آيتيں بيں۔ ان آيات كى كئ تعنيس بيں۔ ان آيات كى كئ تعنيس بيان كى گئ ہيں۔ ايك بيك بيك بيہواؤں كی صفات ہيں۔

مرسلت، عُصفٰت، نُشرٰت، مُلقیٰت کی مختلف تفسیری : رب تعالی فرماتے ہیں وَالْمُرْسَلْتِ ان ہواؤں کی قتم جوچھوڑی جاتی ہیں عُن فًا لگاتار عرف عربی لغت میں گھوڑے کے ان بالوں کو کہتے ہیں جو گردن پر ایک لائن میں ہوتے ہیں ۔ وہ چونکہ لگا تار اور مسلسل ہوتے ہیں اس کیے معنی کرتے ہیں ان ہواؤں کی قسم جو چھوڑی جاتی ہیں لگا تارسلسل فالعصفت عضفًا پی وہ تیزی کے ساتھ چکتی ہیں تیزی کے ساتھ چلنا۔مشاہدے کی بات ہے کہ ہوائی تیزی کے ساتھ بھی على بين قَالنَّيْم بِينَ مَنْ إِن اورازادي بين ازادينا \_كردوغياركوأرُاتي بين، كيرُون كو أَرْاكر لے جاتی ہیں ، كاغذوں كوأر اویتی ہیں فائفر فت پی تقسیم كرتی ہیں ہوائيں بادلوں کو فَرْقًا تَقْسِم كرنا۔رب تعالى كے حكم سے بادل كے مكر ہے كو إدهر لے جاتى ہیں، کسی کواُدھر لے جاتی ہیں فَائْمُلْقِیْتِ ذِکْرًا کِس وہ ہوا کیس ڈالتی ہیں ذکرکو۔ بیجو میں آ داز نکال رہا ہوں اس کوتمھارے کا نول تک پہنچنے کے عالم اسباب میں ہواہی ذریعہ ہے۔ اگریہ ہوانہ موتو آ واز نہیں پہنچی ۔ رب تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ ذکر کو کا نول تک پہنجاتی ہے۔ال تفسیر کی روسے میرسب ہواؤں کی صفات ہیں۔ کیوں؟ عُذُرًا عذر كے ليے أوندُرًا يا درانے كے ليے عدركا مطلب بيب ككل قيامت كومشروالے ون کوئی یہ نہ کہد سکے کہ پروردگار! میں بے خبررہا ہوں۔اللہ تعالی نے اسپے احکام پیغمبروں كذر يعلوگول تك پنجائے سورة النساء آيت نمبر ١٦٥ ميں ۽ لِتَلايَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً "بَعْدَ الرُّسُل " تاكهنه بولوگول كے ليے الله تعالى كسامنے كوئى ججت كہم بے خبرى میں مارے سے "اورسورہ بن اسرائیل آیت نمبر ۱۵ میں ہے وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبُعُثَ رَسُولًا "اور بمنهيل سزاوية يهال تك كه بم بيجيج وي رسول " تا کہان پر جحت تام ہوجائے اور کسی قشم کا بہانہ نہ کر سکیں۔

آ كجواب قسم م إنَّمَا تُوعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ بِ شُكُ وه جِيزِ جُس كاتمهار ب

ساتھ وعدہ کیا جارہا ہے البتہ واقع ہونے والی ہے بینی قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ بے۔ ب

دوسری تفسیر بیرے کہاس سے مجاہدین کی جماعتیں مراد ہیں۔ قسم ہےان مجاہدین اسلام کی جماعتوں کی جوجیجی جاتی ہیں لگا تار۔ایک نشکر گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا محاذ اورحق کی بات کو بھیرتی ہیں۔ چونکہ مجاہدین اسلام جہاں پہنچتے ہیں وہاں تبلیغ بھی ہوتی ہے، دین کی نشرواشاعت بھی ہوتی ہے فانفر فتِ فَرْقًا پس وہ جماعتیں تقیم کرتی ہیں تقسیم کرنااس طرح کہ جب حملہ کرتے ہیں کافروں کوتٹر بٹر کردی ہیں فائملقیات ذِكْرًا ان كے سامنے اللہ تعالی كاذكر پیش كرتے ہیں نعرہ تكبير بھی ،حق بھی ،اسلام بھی۔ تیسری تفسیر سے کہ اس سے مبلغین اسلام کی جماعتیں مراد ہیں ۔اس زمانے میں تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں جماعتیں جاتی تھیں لگا تار کوئی اِس طرف کو،کوئی اُس طرف کو۔ وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ دین کو پھیلاتی جاتی ہیں۔ جہاں پہنچتے دین کی، توحیدی دعوت دیے ، دین کی نشرواشاعت کرتے فانفر فتِ فَرْقًا توحیداورشرک میں فرق کرتے جق اور باطل کا فرق بیان کرتے ،سنت اور بدعت کا فرق سمجھاتے۔اے لوگوا یہ کام اچھے ہیں اور یہ کام بُرے ہیں۔ پچھنہیں چھیاتے تھے صاف بتلاتے تھے فَانْمُلْقِیْتِ ذِکْوًا وہ جماعتیں لوگوں کے سامنے ذکر پیش کرتی ہیں کہ اللہ کے دین کو تبول كرد عُذْرًا عذركى خاطركم الني طرف سے اتمام جمت موجائ أوندُرًا يالله تعالیٰ کا بندہ ڈرے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وَالْمُرْسَلْتِ سے ہوائیں مراد ہیں کہتم ہ

ہواؤں کی لگا تارچھوڑی جاتی ہیں فالغصفتِ عصفا ہیں وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں تیزی کے ساتھ چلتی ہیں تیزی کے ساتھ چلنا۔ اور اللیشرتِ ہے بادل مراد ہیں۔ قسم ہے ان بادلوں کی جو رب تعالیٰ کی رحمت کی بارش کو بھیرتے ہیں فالفو فیت فرقا ہے مراد قرآن کریم کی آیات مراد ہیں کو قسم کرتی ہیں جق اور باطل کے درمیان تقسیم کرنا فالمُلقیلتِ ذِکْرًا ہے مراد فرشتے ہیں۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے درمیان تقسیم کرنا فالمُلقیلتِ ذِکْرًا ہے مراد فرشتے ہیں۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ادکام پہنچاتے ہیں عذر کی خاطر یا ڈرانے کے لیے بے شک وہ چیز جس کا تمارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے قیامت وہ ضرور آئے گی۔ قیامت وور نہیں ہے مین مات فقل فی میں بند ہونے کی ویر ہے قیامت قائم ہوگئ ۔ کل کا تنات کی قیامت کا مُرگئ ۔ کیامت قائم ہوگئ ۔ کل کا تنات کی قیامت کا میں جاتم ہوگئ ۔ کل کا تنات کی قیامت کا میں جاتم ہوگئ ۔ کل کا تنات کی قیامت کا میں جاتم ہوگئ ۔ کل کا تنات کی قیامت کا ہوگئ ؟

## احوال ِقسيامت :

جائیں کے پہاڑر آگین دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ "[سورۃ القارعہ، پارہ ٠ س

وَإِذَاالرُّ سُلُ أَقِّتَتْ - أَقِّتَتْ اصل مِن وُقِتت تھا-واوكوہمزہ كے ساتھ بدل دیا۔معنیٰ ہوگا اورجس وقت رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغیبروں کو وقت بتلایا جائے گا۔مثلاً: الله تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بارہ کے نوح عالیلام کی قوم آئے ، ایک بجے ہود عالیلام کی قوم آئے ، اور هائی بجے صالح عالیلام کی قوم آئے، تین بجے لوط عالیام کی قوم آئے۔جس طرح عدالتوں میں وقت دیا جاتا ہے ای طرح الله تعالیٰ کے پیغیبروں کوادران کی اُمتوں کو وقت بتلایا جائے گا کہ فلاں وقت تمضارا فيمله - لِآيِيَوْ مِرا جِلتُ كس دن كے ليه ان كومهلت دى گئى ب ليو م الْفَصْلِ فَيْ كُون كَ لِي وَمَا آذر مِكْ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اور آپ كوس نَ بتلایا که فیصلے کا دن کیا ہے۔نہ یوچھو وَیْلُ یَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِیْنَ خرابی ہاس دن جھٹلانے والوں کے لیے جوحق کوجھٹلاتے ہیں۔ویل کالفظی معنی ہلاکت، بربادی ،خرابی، تباہی ہے اور ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ وہ اتنا گہراہے کہ جب مجرموں کواس میں ڈالا جائے گا آگ کے شعلوں میں جلتے جلتے ستر سال کے بعد نیجے فرش تک پہنچیں

مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت مل اللہ اور صحابہ کرام زور مین مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت مل ایک دھا کے کی آ واز آئی۔" مسجد نبوی میں بیٹے ہوئے تھے اِڈ متعج و جُبتة "اچا تک ایک دھا کے کی آ واز آئی۔ بیسے کوئی مکان گراہے۔ اُٹھنے لگے کہ معلوم کریں کیا ہوا ہے؟ کوئی مکان گراہے، کوئی و یوار گری ہے۔ آنخضرت مل شائی این کے معلوم کریں کیا ہوا ہے اور فرمایا آتن کہ وُق ما هذا اسلامی میں کہتے ہو کہ بیآ واز کس چیز کی تھی ؟ " کہنے لگے حصرت یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا

مکان گراہے یا کوئی دیوارگری ہے۔ فرمایا نہیں! نہ مکان گراہے نہ کوئی دیوارگری ہے بلکہ رہان گراہے نہ کوئی دیوارگری ہے بلکہ یہ جہنم کے ایک طبقے میں پھر بھینکا گیا تھا جوستر سال کے بعد نیچے جالگا ہے بیاس کی آواز تھی۔

تو ویل جہم کے ایک طبقے کا بھی نام ہے۔فرمایا ہماری قدرت کو نہیں مانتے ،
دیستے نہیں ہوئی، ہود مالیلام کی قوم ہلاک نہیں کیا بہلوں کو نوح مالیلام کی قوم ہلاک نہیں ہوئی، صالح مالیلام کی قوم ہلاک نہیں ہوئی، صالح مالیلام کی قوم ہلاک نہیں ہوئی اسلام کے مالیلام کی قوم ہلاک نہیں ہوئی اُلے اُن کے دوسر نے شعیب مالیلام کی قوم کو اُلگ کیا، موجوزی کو ہلاک کیا، فرعونیوں کو ہلاک کیا، تم نے ہماری قدرت نہیں دیکھی گلائے اُن کے دوسر نے ہماری قدرت نہیں کہموں کے ساتھ قریش کی موس کے ساتھ قریش کی موس کے ساتھ میں جم موس کے ساتھ میں ہم اس طرح کریں گے۔ ہم قادیہ مطلق ہیں جو چاہیں کریں گوری کی قادیہ مطلق ہیں جو چاہیں کریں گاؤ تو آپ نے آپ میں، قیامت کو جھلائے ہیں۔

اے قیامت کے مکرواتم منہ پھیرکر کہتے ہو مائٹ فن بِم دوبارہ نہیں اُٹھائے وائی سے جس اُٹھائے وائی سے جس اُٹھائے وائی سے جس سے تم ڈرئے جاتے ہو۔ کہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ کے حیاب کتاب ہوگاتم رب کی قدرت کا انکار کرتے ہو۔ اَلَمْ نَمُ اُلَّمَا تُحَمِّقُ مِنْ اَلْمَا اُکھا کہ مِن کا قطرہ کہ جب وہ شہوت کے ساتھ لکتا ہے تو سارابدن نا پاک بوجا تا ہے۔ کی کا قطرہ کہ جب وہ شہوت کے ساتھ لکتا ہے تو سارابدن نا پاک ہوجا تا ہے۔ کیڑے کے ساتھ لگ جائے تو کیڑ ابلید ہوجا تا ہے۔ اس حقیر قطرے سے ہم بوجا تا ہے۔ اس حقیر قطرے سے ہم نے تم کو پیدائیں کیا ، انکار کر سکتے ہو؟ فَجَعَلْنَهُ فِیْ قَرَادِ مَّدِینِ پُس کیا ہم نے اُسے نے تم کو پیدائیں کیا ، انکار کر سکتے ہو؟ فَجَعَلْنَهُ فِیْ قَرَادِ مَّدِینِ پُس کیا ہم نے اُسے نے تم کو پیدائیں کیا ، انکار کر سکتے ہو؟ فَجَعَلْنَهُ فِیْ قَرَادِ مَّدِینِ پُس کیا ہم نے اُسے

الیی جگہ میں جوکھہرنے کی تھی۔ مال کے رحم میں ہم نے اس نطفے کو گھہرایا۔

احادیث میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ تعالی اس ملے جلے نطفے کو لو تھڑ ابنا دیتا ہے پھر خون کے لو تھڑ سے کی بوٹی بن جاتی ہے پھر بوٹی کو اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے ہڑیوں میں تبدیل کر دیتا ہے فکسو فاالع خطم کہ خسا [سورۃ المومنون] "پس ہم ہڑیوں پڑگوشت چڑ ھا دیتے ہیں ۔ "جب پوراڈ ھانچا تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتے کو بھی کر اس میں روح پھونک دیتے ہیں ۔ تقریباً پانچ ماہ تک بچہ ماں کے بیٹ میں زندہ رہتا ہے ۔ کوئی ہوا آنے کی جگر نہیں سانس لینے کی جگر نہیں ۔ موٹا تازہ ہوتا ہے ۔ ان سارے ادوار سے گزار نے والاکون ہے؟ وہ ذات جو تصی حقیر قطرے سے پیدا کر سکتی ہے وہ خوارہ پیدائیں گھائے جا تیں گے۔

مسئله مدت حمل:

توفر ما یا پس کیا ہم نے اس کوالی جگہ میں جو تھر نے کی ہے، تکنے والی ہے الی قدرِ مَعْلَوْ مِر ایک مدتِ مقررتک بعض بچ سات ماہ کے ہوتے ہیں، بعض آٹھ ماہ کے ہوتے ہیں، اکثر نو ماہ کے ہوتے ہیں اور بعض دس ماہ مال کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ امام ضحاک بن مزاحم بمتاہ پر مشہور تا بعی ہیں ۔ وہ مال کے پیٹ میں دوسال رہے۔ جب بیدا ہوئے تو دانت بھی اگر کے ہشنا شروع کردیا۔ بیدا ہوئے تو دانت بھی اگر کے ہشنا شروع کردیا۔ ماں باب نے نام ہی ضحاک رکھ دیا، بینے والا ۔ امام شافعی بمتاہ یفر ماتے ہیں بعض بچ چار سال تک مال کے بیٹ میں رہے ہیں ۔ ادنی مدت چھ ماہ ہے ۔ یعن شادی کے جھ ماہ بعد حور بحد بیدا ہوگا وہ حلال ہوگا۔

فرمایا فقدرُونَا پی ہم نے اس کا اندازہ لگایا فین خدالقدر وُن کیا پس ہم خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ ہم سے بہتر اندازہ کون لگا سکتا ہے ویل یُومَیدِ لِی الدائہ کرنے والے ہیں۔ ہم خوب اندازہ کو ہلاتے ہیں الدی ہو ہاں دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ہماری قدرت کو جھٹلاتے ہیں اے قدرت کے معکر وغور کرو اَلدُن بَعْمَلِ الاَرْضَ کِفَاتًا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی اَخیا ہِ وَاَلَٰ مُن بَعْمَلِ الاَرْضَ کِفَاتًا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی اَخیا ہِ وَاَلَٰ مُن بُعْمَلِ الاَرْضَ کِفَاتًا کیا نہیں بنائی ہے وہ سمیٹنے والی اَخیا ہِ وَاَلَٰ مَن بُعْمَلِ وَاللهِ مَاللہِ اللہِ مِن مِن والت نے بیز مین بنائی ہے وہ سمیٹنی ہوارہ نہیں کو بھی سمیٹنی ہے، اکھا کرتی ہے۔ جس ذات نے بیز مین بنائی ہو وہ سمیٹنی ہے اس کا معنی ہے مضبوط بہاڑ۔ فیم نے زمین میں مضبوط بہاڑ۔ فیم نے زمین میں مضبوط بہاڑ۔ فیم نے نمین ہمار مین ہے بہاڑ ہیں۔ ہمالیہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے بلند بہاڑ ہیں۔ ہمالیہ جسے بہاڑ جس کی بلندی انتیں ہزار فٹ ہے۔ جس ذات نے استے استے بلند بہاڑ ہیں۔ ہمالیہ جیسے بہاڑ جس کی بلندی انتیں ہزار فٹ ہے۔ جس ذات نے استے استے استے بلند بہاڑ بنا ہے جیسے وجود کو نہیں بنا سکتی ، کیسے تم قیا مت کا انکار کرتے ہو؟

قَاسَقَیْلُگُفَمُ مَا اَ فَوَرَاتَا اور پلایا ہم نے تم کو پانی خوش گوار جوطن ہے آسانی سے گزرجا تا ہے۔ ہمارے اُو پر تو اللہ تعالی کا فضل ہے کہ میٹھا پانی وافر مقدار میں میسر ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پانی کڑوا ہے۔ آج سے تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے رمک کے علاقے میں میں نے اشراق کی نماز کے لیے وضو کیا۔ پانی اتناکڑوا تھا کہ ڈیرہ اساعیل خان تک میر اُمعہ کڑوارہا۔ وَیْلٌ یَّوْمَ بِذِیِّلُمُ کَذِیبِیْنَ خُرابی ہے اس کہ وہوں کے لیے جوجی کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اِنْطَلِقَوَّا اِلی مَا کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ عَلَی مِن کُر مُولی کے طرف جس کوتم جھٹلاتے سے حق کو جھٹلانے والوں کے لیے جوجی کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اِنْطَلِقَوَّا اِلی مَا کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ عَلَی مِن مِن کُر مُولی کے طرف جس کوتم جھٹلاتے سے حق کو جھٹلانے والوں میں تم نے داخل والو، قیامت کو جھٹلانے والے مجرمو! یہ تمھارے سامنے دوز خے ہاں میں تم نے داخل والو، قیامت کو جھٹلانے والے مجرمو! یہ تمھارے سامنے دوز خے ہاں میں تم نے داخل

المرسلت 44

444

ذخورة الجنان

ہونا ہے۔ انکار کی کوئی وجہیں ہےوہ وفت آنے والا ہے۔

AND SOUR PERSONS SOURS SOURS

انْطَلِقُوْآ اللي ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ ﴿ كَا طَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي إِنْكُرِ كَالْقَصْرِ فَكَانَّهُ جِمْلَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيُلُّ يُوْمِينِ لِلْهُكُنِّ بِينَ ﴿ هٰنَايُومُ لَاينْطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَنْ رُونَ ٥ وَيُكُ يُوْمَهِنِ لِلْمُكُنِّ بِينَ۞هٰذَا يُؤْمُ الْفَصْلِ جَمَعُنَا كُثْرِ وَالْأَوَّلِينَ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْنٌ فَكِينٌ وَنِ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِنِ عُ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ قُولَ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونٍ هُ وَفُواكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيْنًا إِنِمَا كُنْتُنْمِ تَعْمَلُونَ ۖ إِنَّا ڰڽٝٳڬڹٛۼۯؽٳڵؠؙۼڛڹۣؽ؈ۘۅؽڶ ؾۅ۬ڡؠڹ ڵؚڷۿڮڹۜؠؽ<sup>؈</sup>ڬڵۏٳ وَتَمَتَّعُوْا قِلْيُلًا إِنَّكُمْ فِجُومُوْنَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَهِ إِلَّهُ كُنِّ بِينَ ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُ مُ ارْكَعُوا لَا يَرْكُعُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِ إِ الْمُكُنِّ بِينَ ﴿ فَيَأْتِ حَدِيثٍ بَعْلَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ لِللَّهُ كُنَّ بِينَ ﴿ فَيَأْتِ حَدِيثٍ بَعْلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

اِنْطَلِقُوْ چلو الیظیْ ایک سائے کی طرف ذِی قَالْتِ
شَعَبِ جس کی تین شاخیں ہیں لَاظلِیْلِ نہوہ سائیر نے والی ہیں وَلَایُنْخِنی اور نہوہ کفایت کرنے والی ہیں مِنَ اللَّهَبِ آگ کے شعلوں سے اِنْهَا بِیْنَک وہ دوزخ تَرْمِی بیسیکے گی اِشْرَدِ شعلوں سے اِنْهَا بِیْنَک وہ دوزخ تَرْمِی بیسیکے گی اِشْرَدِ چنگاریاں کانْقَصْرِ مُحل جیسی کَانَّهٔ جِمْلَتُ صُفْرٌ گویا کہ وہ اُون بین زردرنگ کے ویُل یَوْمَہِذِ لِلْمُکَذِینَ خرابی ہے اُس ون اُون بین زردرنگ کے ویُل یَوْمَہِذِ لِلْمُکَذِینَ خرابی ہے اُس ون

جھٹلانے والول کے کیے ھٰذَایَوْمُ سیوه دن ہے لَایسَطِقُونَ جس دن وه بولیس کے بیس وَلایو دُن لَهُد اور ندان کواجازت دی جائے كَ فَيَعْتَذِرُونَ كُونِ وَعَرْرَكُمْ وَعُرْرَكُمْ وَيُلْ يَوْمَإِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ خرانی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے ھذایؤم الفصل سے قصلے کا دن ہے جَمَعْنگُم ہم نے جمع کیا ہے تم کو وَالْأَوَّلِيْنَ اور پہلوں کو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ لِي الرَّحِ مُعارب ياس كُونَى تدبير فَكِيْدُونِ تُو مجھ پر چلالو وَيْلُ يَوْمَينِ لِلْمُكَذِّبِينَ خرابي ہے اس دن جھٹلانے والول کے کیے اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ ہِ شک پرميزگار فِي ظِللِ سايوں ميں ہوں گے قَعْیُونِ اورچشموں میں ہول گے قَفَوَاکِدَ · اور کھلوں ا میں ہوں گے مِتَایَشْتَهُون جودہ چاہیں گے کُلُوْاوَاشْرَ بُوْا کھاؤاور بيو هَنِينًا خُول وار بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَّلُونَ الله وجد عكم المِحْ كام كرتے تھے إِنَّا كَذُلِكَ نَجْذِى الْمُحْسِنِيْنَ بِي شَكَ بِمُ الْكُ طُرِحَ بدله دیے ہیں نیکی کرنے والوں کو ویل یّوْمَ بِذِیلْمُكَدِّبِینَ خرالی ہاں دن جمثلانے والوں کے لیے کُلُوا کھاوَ وَتَمَثَّعُوا اور فا کدہ أَتُحاوَ قَلِيلًا تَعُورُ بِ ونول مِيل إِنَّكُمْ مُّجُرِمُونَ بِ شَكَمْ مُجْمِ مُو وَيُلْ يَوْمَ يِذِلِّلُمُكَدِّبِينَ خَرَائِي مِاسَ دِن جَمِثْلا فِ وَالول كَ لِي وَإِذَا إِقِيْلَ لَهُمَّ اور جب ان سے كہا جاتا ہے از كَعُوا ركوع كرو

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کاردفر ما یا جو قیامت کے منکر تھے اور کہتے ہے ازامِ فنا وَکُنَا مُرَابًا فَلِک رَجْعُ بَعِیدُ ﴿ قَلْ: ٣، پارہ: ٢٦ ﴾ " کیا جب ہم مر جا کیں گے اور ہو جا کیں گے مٹی یہ لوٹ کر آنا بہت بعید ہے۔"اللہ تعالیٰ نے اس استعاد کو دور کیا کہ تم اس کو دور نہ مجھو اَلَدُ نَذُلُقُ کُمُ مِنْ مَا اَلَهُ مَنْ اَلَا مَمْ مِنْ مِنْ اِللَّا مِنْ اَللَّا مُنْ اَللَٰ اللَٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فرمایا قیامت بقینا آئے گی اور قیامت والے دن رب تعالی فرمائیں گے اِنطَلِقُوْ اللَّی مَا کُنْتُمْ بِهِ شُکَدِّبُونَ "چلوتم اس چیزی طرف جس کوتم جھٹلاتے تھے۔"اور کہتے تھے کہ دوزخ کوئی چیز نہیں ہے۔اب سامنے دیکھو ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی کی عدالت میں کھڑے ہول گے۔وہال سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی نظر آئے گی۔اللہ تعالی فرمائیں گے جمرمول کو اِنطَلِقُوا چلوتم اِلی ظِلْ ذِی قلاثِ شَعَبِ تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ شُعّب شُعْبَ اُن کی جمع ہے۔اس کا معنی ہون گی۔ایک اس سائے کی تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ شُعّب شُعْبَ اُن کی جمع ہے۔اس کا معنی ہون گی۔ایک اس سائے کی تین شاخیں ہوں گی۔ایک اِدھر کو جائے گی،ایک

تیسری طرف جائے گ۔ پھر وہ سابیہ ایسا ہوگا آلا ظیایی نہ وہ سابیہ کرنے والا ہے بعنی وہ سابیکا مہیں آئے گا۔ وہ راحت بخش سابیہ بس ہوگا قرکزی نی نی فی اللّقب اور نہ وہ کا ایس کے شعلوں ہے۔ دنیا میں جوسائے ہیں وہ کم از کم گرمی اور پیش سے حفاظت کرتے ہیں۔ چاہے درخت کا ہو، سائبان کا ہو، چھت کا ہو کیکن اس سائے کا کھی قائدہ نہ ہوگا۔ اور اس کی تین شاخیں کیوں ہوں گی ؟ اس کی مفسرین کرام اُسلینیانے مختلف تفسیریں کی ہیں۔

#### اسلام کے بنیادی عقائد:

ایک بید که اسلام میں بنیادی عقیدے تین ہیں۔ باقی تمام ان کی طرف لوٹے ہیں۔ مسئلہ تو حید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت۔ ان تینوں عقائد کے کافر منکر سے۔ ای طرح اس دھوئیں کی شاخیں بھی تین ہوں گی۔

دوسری تفییر یہ کرتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب والاقرار
بالیسان والعَمَلُ بِالْاَرْ کَانِ "دل سے تفدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، ارکان
(اسلام) پرممل کرنا "عملی طور پراس کا ثبوت دینا۔ کافروں نے ندول سے تعدیق کی نہ
زبان سے اقرار کیا اور ندممل کیا۔ تینوں چیزوں کی مخالفت کی۔ اس لیے سائے کی تین
شاخیں ہوں گی۔

امام بیناوی برخار بین فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال تین قو توں پرمشمل ہیں۔
قوت دہمیہ ، توت غضبیہ اور توت شہوا نیہ۔ انسان کے تمام اعمال اِنھی تین قو توں میں سے
کسی نہ کسی سے نکلتے ہیں۔ دھو کی کی تین شاخوں سے یہی تین قو تیں مراد ہیں۔ ہرقوت
سے نکلے ہوئے فعل کا بدلہ اس کے مطابق ویا جائے گا۔

إِنْهَاتَرُ مِي بِشَرَدٍ - شَرَر شَرَارَةً كَ جَمْع بِ اور شَرَرَةً كَ جَمْع بَحَى لَكُسَى ہے۔اس کامعنیٰ ہے چنگاری۔وہ دوزخ سے نیکے گی چنگاریاں۔لکڑیوں کوآ گ لگی ہوئی ہوتو اس سے جنگاری اُڑتی ہے۔ وہ جو جنگاریاں اُڑیں گی کانقضہ محل جیسی ہول گی، کوٹھیوں کی طرح بڑی بڑی ہوں گی۔ وہ پھٹ کرینچ گریں گی تو وہ اُونٹ کی طرح ہوں گ سَانَانَا في جِمْلَتِي صُفْرِ الله وه أونث بين زردرنگ كے۔ وه چنگارياں جومحلوں ك طرح ہوں گی جب وہ اُو پر جا کر پھٹیں گی اوران کے جھے ہوں گےتو وہ ایک ایک اُدنٹ کی طرح ہوں گی ویل یو مہذِ لِلمُ تَذہبینَ خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والول کے لیے ۔ جنھوں نے تو حید کو جھٹلا یا ، رسالت اور قیامت کو جھٹلا یا ان کے لیے بربادی ہوگی هٰذَا يَوْهُ مُر لَا يَنْطِقُونَ بِيوه دن ہے جس دن وہ بولیں گے ہیں۔ وہال کوئی بات نہیں کر سكے گا۔ جب اللہ تعالیٰ كى عدالت كى طرف روانہ ہول كے فلاتَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا "بِى تو نہیں نے گامگر کھس کھس کی آبلذہ" [طنہ:۱۰۸] یعنی پاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی۔اور سورة مريم آيت نمبر ٩٨ يس ۽ أوتشعَ لَهُمْ رِكْزًا - دكزا كامعنى بكان كے ساتھ مندلگا کر بات کرنا۔" یا سنے گاتوان کے لیے ہلکی ہی آ واز۔"

محشروالے دن لوگوں کوان کے والد کے نام سے بلایا جائے گا:

پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں بلوائے گا اور حکم دے گا بتلاؤتم کیا کیا کرکے آئے ہو۔ پھر ہرایک کے سامنے ان کا اعمال نامہ رکھا جائے گا یُک علی النّائس بِاٰ بَا عَلَیْ مُحْشر والے دن لوگوں کوان کے والد کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔"

یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ ماؤں کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا یہ غلط ہے، ضعیف حدیث ہے۔[عیسائی وغیرہ میں اکثریت چونکہ حرامیوں کی ہے۔ یورپ میں بچیاں شادی سے پہلے کئی بیج جن بھی ہوتی ہیں اس لیے اُنھوں نے اس بات کوشہرت دی ہے۔ مرتب اہام بخاری ہوتی ہیں اس لیے اُنھوں نے اس بات کوشہرت دی ہے۔ مرتب اہام بخاری ہوتی ہوتی ہاب قائم کیا ہے اُنٹ تی النّاس یَوُ مَّہ اللّٰ اللّ

جب بنده بیش موجائے گااللہ تعالی فرمائیں کے اِقْدَاْ کِتْبَكَ "اپنااعمال نامہ خود پڑھ۔" دنیا میں کوئی پڑھا ہوا ہے یا اُن پرھ ہے وہاں اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق دے گا۔ دنیا میں جو نابینا ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بینا کر دے گا۔ اور جو بولے، بہرے ہیں وہ کانوں سے نیں گے۔ دنیا کی سب بیاریاں رب ختم کردے گا۔ کسی قسم کا عذرنہیں ہوگا۔اعمال نامے میں ہرشے درج ہوگی۔اگرسی وفت کوئی ہنساہے تو لکھا ہوا ہوگا كه فلال وقت بنسا تفااوررويا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ کھایا ہے، بیا ہے، لیٹا ہے لکھا ہوا ہوگا۔ یہ نیکی کی ہے یہ بدی کی ہے سب سچھاعمال نامے میں درج ہوگا۔ بندہ جیران ہوکر كَمُ عَالِ هٰذَاالْكِتْ لِلهُ عَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْمُهَا [الكهف:٩٩] "كيا ے اس کتاب کونہیں چھوڑتی کسی جھوٹی چیز کونہ بڑی چیز کو گراس نے اس کو گن رکھا ہے۔" جب الله تعالى بلائيس كتوسب خاموش ہوكر كھڑے ہول كے يہال تك كرفرشت بھى لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِينُ "نهيس بات كرسكيس كم مروه جس كوالله تعالى ا جازت دے گا۔ "جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے گا وہی بولے گا وَلَا يُؤُذِّنَ لَهُ فَيَعْتَذِرُ وْنَ اورندان كواجازت دى جائے گى كدوه عذركر عليل معذرت كرنى كى اجازت نبين موكى ـ سوره قيامه مين تم پڙھ ڪي مو قَلَوْ ٱلْقَي مَعَادِيْرَ فِي "الرِّج وه كتنے ہى حلے بہانے كرے۔"ازخودتو عذر پيش كرے كالبھى كيے گا ہمارے ياس كوئى پينمبر

نہیں آیا کہمی کے گاہمیں ہمارے لیڈروں اور مولو ہوں نے گراہ کیا کہمی کہیں گے ہم پر ہماری بدیختی غالب آگئی لیکن کوئی عذر سنانہیں جائے گا۔ اجازت نہیں دی جائے گاکوئی ایسا عذر پیش کرنے کی جو قبول ہو سکے قیل تیو میڈ لیڈ میڈ پیٹن خرابی ہے اُس دن ان لوگوں کے لیے جو جھلانے والے ہیں حق کو ھڈایٹو کھ انقضل بید نیسلے کا دن ہے جَمَعَ فائد والے ہیں حق کو ھڈایٹو کھ انقضل بید نیسلے کا دن ہے جمنع ناکہ کھوٹا کے والے ہیں حق کو اور پہلوں کو۔ پہلے پچھلے سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جمع ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرما میں گے فیان کان آگئے تکنیڈ کی اگر ہے محمارے پاس کوئی تدبیر میرے عذاب سے بچنے کی تو فیکنڈؤن تو مجھ پر تدبیر چلا لو۔ دنیا ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے خلاف مقد مات بنتے ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے اور اپنی صفائی پیش کرتا ہے کہ میرے اُوپر ظلم ہور ہا ہے۔ پھر اس سے اُوپر والی عدالت میں جاتا ہے۔ دنیا کی عدالت میں چکے عدالت میں جاتا ہے۔ دنیا کی عدالت میں۔

#### عسلامات قسيامت:

صدیث پاک میں آتا ہے آخضرت النظائی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ صفح فی الحک ٹھے "عدالتوں کے نیصلے کمزور ہوں گئ وریئے الحک ٹھے "اور فیصلے پیپوں کے ساتھ ہوں گے۔" دونوں ہا تیں پائی جارہی ہیں۔ ہائی کورٹ توالگ رہاسپر یم کورٹ کے فیصلے تود حکومت نہیں مانتی۔ اس سے زیادہ کمزوری کیا ہوگ ۔ ویئے الحک ٹھے "اور فیصلے بکیں گے۔"جوزیادہ بولی دے گااس کے تن میں کیا ہوگ۔ ویسب بچھ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی سچی عدالت میں کوئی داؤ نہیں جے گا۔

توفر ما یا تمھارے پاس کوئی تدبیر ہے تو مجھ پر چلالو ویل یُو مَہِذٍ لِلْمُكَدِّدِینَ خُرانی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب مجربین اور مکذبین کے مقابلے میں مصدقین اور مکز مین کا حال بھی سنو!

# مسدقسين مكرً مين كاذكر:

فرمایا اِنَّالْمُتَقِیْنَ بِهِلْ اُر اَدِ مَتَّقِیْ کامِردَم تَقَوٰی تَقوٰی کامِردَم تَقوٰی تَقوٰی کامِنی ہے بچاہ ارسب سے پہلے شرک اور کفر سے بچنا ہے ، پھر حرام سے بچنا ہے ، گنا ہوں کے اور نافر مانیوں سے بچنا ہے ، پھر خلاف اولی چیز سے بچنا ہے ۔ توبیہ تقی کہاں ہوں گے فی خلال جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے۔ ایک ایک درخت کا سایہ اتناوسیے ہوگا کہ تیز رفنار گھوڑ اسوسال تک اس کو طے نہیں کر سکے گا ق عیدون اور چشموں میں ہوں گے۔ اسلیل کا چشمہ مانور کا چشمہ مانور کا چشمہ دان کا جشمہ دان کا جشمہ مانور کیا جشمہ مانور کا چشمہ دان کا تیا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکے گا

قَفُوَاكِهَ - فَوَاكِهَ قَاكِهَ قَاكِهَ فَا كَهَ مَعْ هِ - ال كامعنى هِ يَهِل اور بَهِلول مِن مول عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

تو فرمایا متقی سابوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، میووُں میں ہوں

گجس شم کوہ چاہیں گے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے عم ہوگا کُلُوْاوَاشْرَ ہُوْا کھاوُاور ہو سے کہ م ایکھے کام ہو ھنے نیٹ خوش گوار، مزے دار بما گنته تعنم لوُن اس وجہ سے کہ م ایکھے کام کرتے ہے۔ ان نیک کاموں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے شمصیں یہ تعتیں دی ہیں اِنّا گذاری نے نیٹ میں کہ ایک کرنے والوں کو ۔یہ گذاری کہ نین کا برا حال ہوگا۔ انعامات متقبوں کے لیے ہیں۔ مکذبین کا برا حال ہوگا۔

فرمایا وَیُلُ یَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِینَ خرابی سے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے كُلُوْاوَتَمَنَّعُوا كَالُواور فاكده أَعُاوَ قَلِيلًا تَعُورُ اسار دنيامين كَتْنَاعُ رصه كَمَالُوكِ؟ دی سال، ہیں سال، بچاس سال، سوسال، ہزار سال کھا لو گے۔ آخر میزندگی ختم ہونے دالی ہے۔ دیکھو! اہلیس لعین ہزاروں سال سے زندہ ہے کیکن مرنا اس نے بھی ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے۔اگلے جہان کی زندگی نختم ہونے والی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔سب بوڑھے دہاں جوان ہوں گے۔سب کی عمرتیں سال کے قریب ہوگی کسی قسم کی دہاں بیاری نہیں ہوگی۔وہ بیچے کہ ماں کے پیٹ میں ان میں جان ڈالی گئی مگر مردہ یہدا ہوئے۔ان کوبھی وہاں زندگی ملے گی۔وہ خود چلیں پھریں گے، بھا گیس گے۔کوئی کسی کا محتاج تبيس ہوگا۔مجرم محروم نبيس كيا جائے گا۔مجرمو! كھالواورتھوڑا سافائدہ أٹھالو انتگنہ مُجُرمُونَ بِ شَكَمْ مِم مِو وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ خَرَالِي بِ الله وان حبطلانے والوں کے لیے۔ نہ توحید کو مانا ، نہ رسالت کوسلیم کیاا ورند آخرت کو مانا ، نہ قر آن کو مانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكُعُوا اورجب ان سے كہاجاتا ہے ركوع كرويعنى نماز يردهوتو لَا ذَ كُعُونَ لَوع بيس كرتے يعنى نماز بيس ير صقے عقيدے كے درست مونے كے بعدتمام اعمال میں سب سے اہم نماز ہے۔ صحابہ کرام من شیخ فرماتے ہیں کہ ہم کسی ممل کے

حچوڑنے کو کفرنہیں مجھتے تھے سوائے نماز کے۔ جونماز پڑھتا تھا ہم سجھتے تھے یہ مسلمان ہے۔اورنہیں پڑھتاتھا ہم سجھتے تھے کہ پیمسلمان نہیں ہے۔ یے نمازی کی سزا:

جوآ دمی نماز نه پڑھے اس کی کیاسزاہے؟ فقہائے کرام ہُیسینے کا اختلاف ہے کہ اگرکوئی مردیاعورت ایک نماز حچوڑ دے تو اس کی کیاسزا ہے؟ چارمشہورا مام ہیں جن کی فقہ کولوگوں نے قبول کیا ہے۔ان میں سے امام احمد بھؤان ایفر ماتے ہیں کہ اس کی سز اقل ہے۔ کیوں کہ وہ کا فر ہو گیا ہے۔ایک دن ،ایک ہفتہ،ایک مہینہ یا ایک سال کی نمازیں نہیں، صرف ایک نمازجس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا ہے اور اس کی سز اقل ہے۔امام مالک اورامام شافعی میشلیا فرماتے ہیں اگروہ نماز کا انکار نہیں کرتا تو کا فرتونہیں ہوا مگروہ مجرم ہے تعزیر اس کی سر آقل ہے کہ اس نے نماز کیوں چھوڑی ہے۔ چارا ماموں میں ہے تین امام پیفیصلہ کرتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑ دی اس کی سز ا فل ہے۔ اور امام ابوصنیفہ بمتاہ میں فرماتے ہیں کہ اس کو قید کر دو۔ جب تک سیج دل سے توبدنه کرے اور آئندہ کے لیے سلی نہ دے صانت نہ دے اس وقت تک تیدر کھو۔ جب سکی دے، ضانت دے کہ میں آئندہ کوئی نماز نہیں جھوڑوں گاتو پھراس کورہا کر دو۔ورنہ جیل خانے ہی میں مرے۔

یہ حکمران طبقہ اسلام کیوں نہیں نافذ ہونے دیتا۔اس لیے کہ سب بے نمازوں کا ٹولا ہے۔ایک ایک دن میں دی دی دفعہ سرا تاریں جائیں گے۔ بیاسلام کس طرح نافذ کر کتے ہیں۔ادرعام آ دمیوں کا حشریہ ہے کہ دیکھو!سورج طلوع ہونے والا ہے لیکن ابھی تک دنیاسوئی ہوئی ہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ خاک مسلمان ہیں۔ ایک نماز

کے چھوڑنے والے کے بارے میں تین امام کہتے ہیں اس کی سز اقل ہے۔اور چوتھا کہتا ہے مرقید ہے۔اس کوز مین پر چلنے پھرنے نہدوتا کہاس کی محوست راستوں پرنہ پڑے، لوگوں پرنہ پڑے۔

توفر مایا جب ان سے کہا جاتا ہے ہے نماز پڑھوتو نماز نہیں پڑھت ویل یُومَہِدِ

یلائمگذِ ہِینَ خرابی ہے الله دن جھلانے والوں کے لیے۔الله تعالی فرماتے ہیں فَہِ اَی صَدِیثِ بَعْدَهُ یُوْمِ مُونَ پس کس بات پراس قرآن کے بعدوہ ایمان لائیں گے۔قرآن پاک سے زیادہ صحیح اور قطعی اور محکم چیز اور کوئی ہے کہ جس پر سیایمان لائیں گے۔الله تعالی کی آخری کتاب، سچی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور دعوت ویتی ہے ایمان کی، رسالت کی، نیکی کی، نماز پڑھنے کی۔اب آگر سیاس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ یہاں جو پچھ پڑھتے ہوا ہے گھر بھی جاکر سنادیا کرو تے محارا بھی فریضہ ادا ہوجائے گا۔

آج • ٢ ذوالحبه ٢ ٣٣١ هروزسومواربه مطابق ١٥ كوبر ١٥ • ٢ ء انتيبوال پاره كمل موارو والحمد بنائد الله تعالى على نعمائه الكاملة والحمد بنائه الكاملة والخمد الله الشامله

میں اللہ تعالیٰ کالا کھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوئی جس نے مجھ جیسے نکمے بند ہے کو اپنی کتاب کی خدمت کی تو فیق عطافر مائی ۔اورا پینے شخ مکر م امام الل سنت کاشکر یہ ادا کرتا ہول اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہول جنھول نے اس بندہ ناچیز پر اعتماد کیا۔اوراس سلسلے میں جوفر و گزاشت ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فر مائے اور میر ہے تی میں اور ناشرین و ( کمپوزر ) کے حق میں صدقہ جاریہ فر مائے اورا سپے قسر ب کاذر یع ۔

بنائے۔اوراضی سماوی ، دنیاوی اوراُخروی تمام آفات و بلیّات سے محفوظ فر مائے اور مزید خدمات دیدنید کی توفیق عطافر مائے۔ایین یارب العالمین! محمدنواز بلوچ مجمدنواز بلوچ



تفسیر ذخیرۃ البخان فی فہم القرآن 21 حلدوں میں کمل کرنے کے بعدمرتب موصوف مولا نامحمہ نواز بلوچ مدظلہ کی ایک اور علمی کا وش

خطبات امام المل سنت کی چودہ خطبات پر مشتمل پہلی جلد کمل تیار ہو چکی ہے۔ جلد آرہی ہے۔ عوام وخواص کے لیے یکسال مفید